



اقبال صغي پوري ایتیا،افریق، بورپ---- 5000 روپ امریک، کینیدا،آسریلیا--- 6000 روپ 



#### V/W.PAKSOCIETY.CO





مکھتا ہوں میں ثنا کی سطر تیرہے واسطے ! دل جس کا آئینہ ہے وہ صورت تہیں تو ہو

ہردم تیرے جال سے ہوتا ہوں نیفی باب سرتا قدم نگاہ کی دولت تہیں تو ہو اسمی ہے جس طرف بھی نظر تیرے واسطے خودجس سے روشنی ہے عبارت ہیں تو ہو

المحكم تمهادے ذکریسے ہے اعتبار عشق

دست ِ سوال وا من کو نین کی قسم حاجت روا بقدر حرورت تهيي تو ہو

اس کا قلم روال ہواگر تیرے واسطے! انکھوں کا نور دل کی بھیرت جہیں تو ہو ا قباَل صغی لودی

# باي تعالى

ہوتی ہے یونہی زیبت بسریر السط العنوان کائنات مشیت تہیں تو ہو

ملتاب عجرسرور عبب رنگ كا مجھ مجلتا ہوں جب میں وقت بھرتیرے واسط !! سرمایۂ فروع محبّت تہیں تو ہو

> چندایہ جاندنی بہتارے یہ کہکشاں مارے ہیں ترے زیرا ٹر، تیرے واسطے

سہراب تیرے نام پر قربان ہوتاجائے ! تم سے ہے یار سول ؛ چرا غال حیات میں سهرآب جنگ لدمیانوی

صاه بوللل كاشاره آبسكه اعول كي زينت بي چكاسے سلق ساعة ماوصيام الني رحتول بركتول ودمعاد تول كساعة جلومكرس يدمبادك ميدالدتعالى كى خاص عنايتوں، دختوں ، منفر قول اور مناب جهنم سے نجاست كلہے ريہ خاص الدّ تعالىٰ كاج بيہ ہے ۔ اسماه ين الدِّيعالي ك صنوب أسق موية القطال بلس ملة -

بعسهماه كاعبادت ودياصت كيعملان كياندتعالى كالغام اودوسيون عراتحزىد ہے۔ بیدمبالک کے شودیں جد کادن اپنے بلویں کتے ہی دنگ کے طلوع ہوتا ہے۔ ہرواف نوشیاں مسكاني بي اليكن فوتينون كالطف تب اى الهي جب إن بي دومرون كوبعي شريك كيا بالمك الهي إمدكردنظرة اليس-آب كى نعامى اماست على لوكلك كوميدكى خرشيال تميتراً ملتى بين ا وديد معيدوى يو تى چىپ سىسىك دىلىمىود بىلى-

بىپ مىجىك دى مىود جون -بىم دَعاكِر بى كدان تعالى آب كى اور بىادى عباد تول كو تبول درملى اورىدى نومشگواد ما ييتن ان كمنت مخضط الاحقيقى مسركك كلبيغام كمسفكراكي ر

منزيدرام كالسطيط وارناول،

اس ماه ہم کنیسرمعید کے ناولی اس مقدم اسلامی کہدے ہی اورای ماہ آپ کی مجدوب اور استعیدہ معتقة تنزيلىديامى كادمكش سيليط وارتاهل واينزل وش كدب إلى ماميدب تنزيلسياف كالديخريون ك طرية ال كار سلط واد الول بحي آب كوب مدا في كار خطوط کے ذریعے آپ کا الے کے منتظریں -

المستن شاسيدين،

، وبها دوده شاین دسید کاعدے والے ضوفی موے ،

، اوا الد منبروز خان است شایس در شیدی ملاقات،

، ال ماه برماكن مديق كرمقابل الميات

، تريديان اود فرمين المترك مطلط واد ناول،

، وال مارب زندى انسرسيد كرسليد وادناهلى آخى قسط،

، مِن مُلَكُ بَيْنِ يَعْيَى، مِن البِيلِ " بِيلِيْزِيز كالمكل الله ،

، العاقيين تهي ندين البيا العلى ، ، ساخوات نااب بمان امل تاول ،

المرمسى حيدى مدف آصف كاناولت،

مم آو وحد رود ما بعدا مخاد کا تاولت ،

، مرضایده قائزه آنقاد کادکش ناولت، ، خاصین، تمثیل زا براوردیا فیرانک کے اضائے اورستقل سلسط شائل بی -هفت ، مشعق می درکددیا کے اضافے اس کے اضافے کے ساتھ علیٰدہ سے منت پیش خاص کلتا کما ب معید دیک کہ کلت کے سنگ ، کلت کے برخیاد سے کہ ماتھ علیٰدہ سے منت پیش خاص

ابتار کرن 🚺 جولائی 2015

ابتركرن 10 جولاني 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





زندگی میں کیا گیا پہلا کام بیشہ یادر متاہ اور اگر یادنہ بھی رہے تودو سرے یا دولاتے رہتے ہیں۔ تم نے فلاں كام اس عمركيا تفااس عمر مين تم في جلنا سيكها تقااور اس عمر مين تم في بولنا شروع كيا تفااور بال اس عمر مين تم في يهلا روزه ركھا تھا۔ویے پہلے ''روزه ''توانسان كوخود بھی یاد رہتا ہو گا كبر زندگی كا پهلا ''روزه ''عبادت كی تلقین "سارادن كايرونوكول" لمح لمح كاخيال" شام كوفت رونق "مهمانون كي آمد" اورسب سے براہ كر "گفث"جو مجھی بھول بی نہیں سکتے۔ تو زندگی کے ہر شغبے سے لوگول کی یا دداشت کا امتحان لے ڈالا ہم نے کہ "میرا پہلا روزہ-"جی آپنے کس عمر میں بہلا روزہ رکھا تھا اور پھر کیا کیا ہوا تھا۔

### ميرايهالاركوزه

حیا بخاری :- (را نشرافسانه نگار+ناول نگار)

بهت بعد میں پتا چلا کہ میرے سکے امی ابو کون ہیں اورب

ای رمضان المبارك كى بات ب جب ميس في بسلا

روزه رکھاتھا۔اس وقت میں 5سال کی تھی۔ گرمیوں

كا شايد موسم تفا- سب تنهيال والے آئے ہوئے

تھے۔ اور سب میرے کیے بہت بچھ لائے تھے ون

بست اچھا کزرا۔ میری نائی سارا دن مھنڈے یاتی سے

میرے ہاتھ منہ دھلوائی رہی تھیں اور تانی کے ساتھ

سِاتھ بری خالہ سارا دن ہاتھ کا پنکھا جھلتی رہیں کہ

سیں میں کری سے کھبرانہ جاؤں۔ ''تانا'' کے ساتھ

عبادت میں بھی حصہ لیا 'اپنی عمرکے انداز میں۔ مجھے

دن میں صرف پاس نے تنگ کیا۔ شام کوسب میرے

ليے كفف لے كر آئے۔سب كى دعاؤں سے ميرا بهلا

روزه مكمل موا- تحجورے روزه افطار كيا- محنڈ اشربت

بھی پیا۔ایے میں کی نے اجانک ہی کمہ دیا کہ بھی کا

پہلا روزہ ہے اور اس کے امی ابو نہیں آئے 'بس اس اچانک خبرے مجھے ایک دم الٹیاں شروع ہو گئیں' لیکن سے بوچھیں تو میرا پہلا روزہ میرے کیے بہت بردی

میں بچین میں اپنی خالہ اور بانی کے پاس رہتی تھی،

خوش خری کے کر آیا۔ بیہ بتادوں کہ بیہ بات ہے۔ 1991ء کی اور اس زمانے میں ہمارے گاؤں کے چند كھرول ميں ہىلائث تھى جبكہ مارے دوھيال ميں جو كه ذمره أساعيل خان مين تقا وہاں لائٹ تھتى اور تضیال جو که دولکی مروت "میں ہے وہاں لائٹ تہیں ھی۔ تالی کے انقال کے بعد 1992ء میں میں مستقبل طور پراہے والدین کے پاس آئی۔ شانه کو ژنه(معروف کلو کاره)



تحیں کہ بیٹاابھی تمہاری عمر تہیں ہے روزہ رکھنے گ۔ میں سحری میں روزانہ اٹھ جالی تھی بغیر کسی کے اٹھائے تومیرے برے بھائی جاویدنے میرانام وقت کیابندر کھ دیا تھا۔ای کے منع کرنے کے باوجود میں نے روزہ رکھ لیا۔ میرے والدین بہت خوش ہوئے خاص طور پر ابو کہ میری بیٹی نے چھ سال کی عمر میں روزہ رکھا ہے میری روزہ کشائی کے لیے بہت سے لوگوں کو شمیں بلایا بلکہ قربی اور پیار کرنے والوں کو ہی برعو کیا۔ جن میں ميرے تايا ابو آور ميري خالا نيں وغيرہ كيونكه نضيال دد حیال کے زیادہ لوگ انڈیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں رہے ہیں۔جولوک بہال تھےوہ سب آئے اور میرے لے تھے تحاکف لے کر آئے۔وہ دن میرا بہت اچھا گزرا مرجھے پیاس بھی بہت کئی اور بھوک بھی۔ چيزول كود مليه كردل بهت للجاما بهي تفام معلوم تفاكه الله تعالی چاروں طرف ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کچھ کھابھی لیں گے تو رب العالمین دیکھ لیں گے 'کیونکیہ يكمر كاماحول تھوڑا ندہبی تھا تو جو باتیں گھرمیں ہوتی تھیں وہ ہمارے ذہن میں بھی محفوظ ہو گئی تھیں۔ افطار کے وقت والد صاحب ہار لے کر آئے جو کہ ہمیں پہنائے گئے۔ بس بھائی بھی نمال ہورہے تھے۔ میری پیند کی افظاری بن رہی تھی۔ اور والیہ پیار بھی کررہی تھیں اور بچھے بہلا بھی رہی تھی کہ بچھے بھوک پاس کااحیاں نہ ہو 'نماز کی تلقین ہورہی تھی۔ بچھے مقبوف رکھنے کی کوشش کی جارہی تھی خیرانطار کی۔ سب نے دعائیں دیں اور میرے روزے کو یادگار بنادیا۔ بس پھراس کے بعدیمیں روزانہ بڑی با قاعد کی کے سیاتھ سحری میں اٹھتی تھی بغیر کی کے کھے۔اور مجھے یقین ہے کہ میرا پہلا روزہ ضرور قبول ہوا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں کیونکہ وہ روزہ متدول کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالی کی محبت میں میں نے رکھاتھا۔اور

میں نے جب پہلا روزہ رکھاتو میں بہت بھوٹی تھی

اور مجهة "روزه" ركف كابهت شوق تها- ميري والده

(الله انهيس جنت ميس اعلا مقام دے) مجھے كما كرتى

تب سے اب تک ہم دونوں مبنیں نماز برسی با قاعد کی تے ساتھ براھتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں۔اور ماحول كابرااثر موتاب تومير عيثي مصطفى نے جارسال كى عمر میں روزہ رکھا۔

سونم ليفي (آرج الفيايم 100)



مجھے اپنا پہلا روزہ بالکل یادہے میں جب7سال کی هى تومين نے پهلا روزه ركھااور چونكه بجھے بهت شوق تھا روزہ رکھنے کا تو میں نے بہت ایکسا پیٹٹر ہو کے روزہ ر کھا تھا۔ ان دنوں اسکول کی چھٹیاں تھیں تو پڑھائی کی مُنشن نہیں تھی تو سارا دن کچھ ٹائم کھیل ہے۔ کچھ ٹائم تی وی دیکھ کراور کچھ ٹائم سوکردن کزارامیں نے۔ اور میں نے بحین سے ہی این امی کو بہت ندہی دیکھاتو مجھے بھی بچین سے ہی نماز کی عادت رو گئے۔ قرآن روسنے کی عادت پڑ گئی تو روزہ کی حالت میں نمیاز بھی پڑھی' يوري طرح آگرچه نماز نهيس بھي آتي تھي توجب اي نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تومیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ضرور ہوجاتی تھی۔ای کی سائیڈے اوروالدہ کی سائیڈے جو قیملی ممبرز تھےوہ سب کراچی میں تھے جبکہ ہم اسلام آباد میں تھے تو بس خالہ جو اسلام آباد میں تھے تو بس خالہ جو اسلام آباد میں تھے تو بسی کھولوں کے ہار اور گفٹ تھیں۔ وہ بھی کھٹسی دیئے اور افطار کے کر آئیں۔ ای ابونے بھی محفظیس دیئے اور افطار

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ابنار كون 13 جولاكى 2015

میں کافی اہتمام کیا میری پیند کی وہ ساری چیزیں بنیں جنہیں کھاکر عموما" بچے خوش ہوجاتے ہیں۔تصوریں تصینجی کئیں۔توبہت یاد گار رہامیرا پہلا روزہ۔ كنورارسلان (آرست)



مجھے اپنا پہلا روزہ یادہ۔ میں نے پہلا روزہ سات سال کی عمر میں رکھا تھا اور مجھے روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ الكسانشمنك تهي كه ميس خودى سحرى ميس المح كميا تقااور چو نکه چھوٹا تھاتوروزہ رکھنے کی دووجوہات تھیں ایک تو یه که مجھے روزہ رکھنے کابہت شوق تھااور دو سری وجہ بیہ تھی کہ مجھے بت سارے تھے ملیں گے۔دن بہت اچھا گزرا- بھوک پیاس نے ستایا مگر بہت زیادہ نہیں۔ شام کوافطار میں بہت اہتمام ہوا۔ میری پیند کی چیزیں لکائی کئیں قریبی رشتے داروں نے شرکت کی جومیرے کے کافی گفشس لے کر آئے۔اس پہلے روزے کے بعد میں نے 'پھرشاید رمضان میں بھی کبھار ہی روزہ چھوڑا ہوگا۔ بچین میں روزہ رکھنے کالیمی فائدہ ہو تاہے کہ آپ کو روزے رکھنے اور نماز بردھنے کی عادت

نے کتنی عمریس رکھا تھا۔ اور گھروالوں کوبتائے بغیری گئی اوربیہ بھی بھول گئی کہ میراروزہ ہے۔ کافی سارے

نے روزہ رکھا ہوا ہے تو دو پہر کو تھیک بارہ بجے ای نے میراروزه کھلوادیا کہ بچوں کاروزہ اتناہی ہو تاہے۔خیر پھر ایک دو سال کے بعد میں نے با قاعد کی ہے روزے ر کھنے شروع کردیے کہ بچھے علم ہو گیا تھا کہ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے اور سب کے لیے ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں مرافسوں کہ مجھے میرے پہلے روزہ یہ کچھ بھی مہیں ملاتھا۔میرے ساتھ ایک مشک يه بھي تھا كه مسلسل روزے ركھے سے بچھے رقان ہوجا یا تھااوراس کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونارہ یا

نازىيە كنول نازى: - (رائىرافسانە وناول نگار) میں نے جب پہلا روزہ رکھا تھات مجھ پر "روزہ فرض" تہیں تھا شدید کرمیوں کے دن تھے 'آور میں نے ای کے ساتھ ضد کرکے اور بہت زیادہ اصرار کر

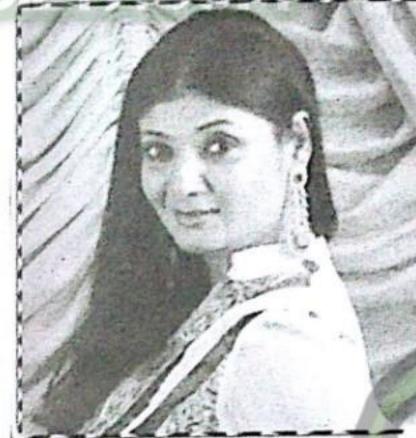

رکھاتھا۔اسکول سے آکرمیں نے سب کوبتایا کہ میں تھا۔ توسب تاراض ہوتے تھے کہ جب ہمت نہیں ہے "روزه"ر کھنے کی تو کیول ر کھتی ہو۔

کے روزہ رکھ لیا' ہارے سامنے والے گھر میں ایک ''بیر" کا درخت تھا۔ جس کے ''بیر" مجھے بہت پیند يتصداب شوق شوق مين روزه تو ركه ليا تها- مگرجب

بهرحال اسكول تهين عني تهيي خير روزه كيا تفابس فاقيه تفا- كيونكه نه نمازنه بجه اور عبادت نه بي سياره بره ها تھا۔"روزہ"نے بالکل بھی پریشان مہیں کیا۔لال لیس کی یا نیٹ کی (Net) پیثوانی (Pishwas) پینی-اوراسكول اور محلى سهيليون كوبلايا تفاكه آج ماري بٹی نے روزہ رکھا ہے۔ افطاری کا انتظار تھا' تھجور اور لال شربت سے روزہ کھولا اور گھربر ہی اہتمام کیا۔ یکوڑے سموسے وہی پھلکیاں سب سہیلیوں نے کھائیں۔ کچھ دہر گزری کہ ہماری ایک شوقین سہیلی نے فرمائش کی اور اس کی فرمائش پر ٹیپ ریکارڈر لگا کر خوب وهماچو كترى مجائى-بيه تفاجناب مارا بهلاروزه-

ردا آفتاب:(شیف)



جی پہلا روزہ میں نے سات سال کی عمر میں رکھا تھا اور ماشاء الله بهت زبردست رباید بھوک بھی لگ رہی ھی اور بیاس توخیرلگ ہی رہی تھی۔ اور ہمارے یہاں روزے كابهت اہتمام كياجا يا تھا اور اب بھي كياجا يا ہے۔ ہم سب کو بچین سے ہی روزہ رکھنے کی عادت ہے۔ توجب میں نے پہلا روزہ رکھاتوامی نے کہانماز يره فواور سوجاؤ - بھرجب نماز كاوفت ہوا۔ اى نے اٹھایا أوركهاكه نمازيرهواورب شك سوجاؤ- تواس طرح

الماركرن 15 جولائي 2015

ابنار کون 14 جولائی 2015

بیرتوژ کر کھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میراتو روزہ تھا۔

ابی دوست کویتایا تواس نے کہانس کا گناہ تمہاری ای کو

نطے گا۔ بیہ س کرمیں بہت روئی کہ میری علظی کا گناہ

میری ای کو ملے گا اللہ ہے بہت معافیاں ما تکس ۔ شام

کوای کوبتایا کیمیں نے بھولے سے بیر کھالیے تھے

تب ای بے سلی دی کہ بھول کر چھے بھی کھانے یانے

سے روزہ میں ٹوٹا اس وقت اتی خوشی ہوئی کہ بیان

سے باہر ہے۔ عصر کے بعد بھوک پیاس سے بہت برا

حال ہوگیا تھا۔ ای نے بہت مشکل سے ٹائم پورا

کروایا۔افطار کے وقت جب روح افزا کا شریت بنا اور

بت ساری چزیں سامنے آئیں تواسینے "روزہ وار"

ہونے پر بہت فخر ہوا کہ اللہ نے ان سب تعمقوں میں

ميراحصه لكه ديا 'روزه كھولا اور پھرتين جاردن تك بيار

بڑی رہی 'خر-اس کے بعد جب بھی بھی روز رکھا'

بہت دل کے ساتھ اور بہت شوق سے رکھا اور بھی

فائزه حسن: (آرشك)

میراخیال ہے کہ میں شاید 9یا 10 سال کی تھی

جب میں نے پہلا یوندر کھاتھا۔ بیریاد نہیں کہ اس دن

اسکول کی چھٹی تھی یا ای نے چھٹی کرادی تھی۔

جان بوجھ كرروزه نهيں چھوڑا۔



كافى ٹائم سوكر كزاره-شام كواى نے كافي اہتمام كيا كافي وشیز بنائیں۔میری پند کی چیزیں بنائیں مراتنا کچھ کھایا ى نهيں گياياني زيادہ پيا گيا تھا۔افطار ميں خالہ وغيرہ كو مدعوكيا كيا تفا- كحرك سارے افراد تھے-خالہ وغيرہ نے پھول بہنادیئے تھے۔ تو بس میں کچھ ہوا تھا۔ ایسا نهیں تھاکہ ہا قاعدہ روزہ کشائی ہوئی ہو۔ عدنان شاه نيبو:-(آرنسك)

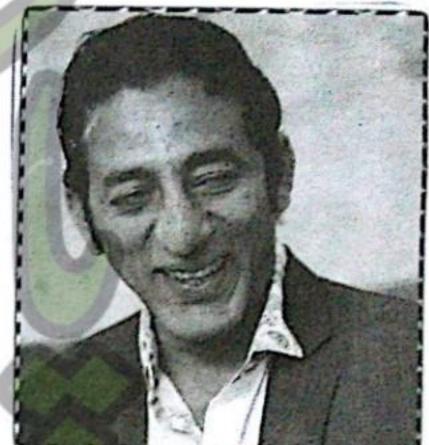

میں شاید آٹھ نوسال کا تھاجب میں نے بہلا روزہ ركها تفاجرميون كاموسم تفااور فيصل آبادكي كرمي مجعلا کون اس سے واقف میں ہے۔ آپ سوچیں کہ میرا كياحشر موا موگا-ميرے يمكے روزے سے ميري والده بہت خوش تھیں کہ آج اُن کے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ میری روزہ کشائی میں کافی لوگ آئے تھے اور سب بی تھے بھی لائے تھے۔ اور جناب بجین کی تربیت کا اثر ہے کہ روزے بردی یا قاعد کی کے ساتھ

فاطمه آفندی: (آرشت)

مجھے بچین ہے ہی روزے رکھنے کا شوق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریبا" سات سال کی تھی کہ میں نے پہلا روزہ رکھا تھا اور گھروالوں سے ضد کرکے رکھا تھا۔

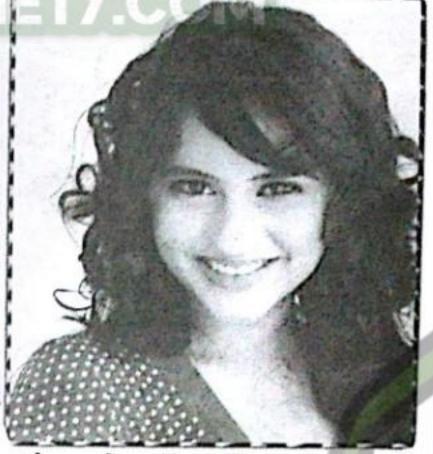

كيونكه سب كاخيال تفاكه ميں ابھی چھوئی ہوں۔ بجھے ابھی روزہ منیں رکھنا چاہیے۔ میرمیں جب سحروافطار میں ای کو اہتمام کرتے دیکھتی تھی تو میرا بھی. ل جاہتا تھا۔ میرے کی روزے یر میرے کھروازل نے بہت اہتمام کیااور خاندان کے لوگوں کو بھی دعو کیا جومیرے کے گفٹ کے کر آئے۔ بہت اچھارہامیرا پہلا روزہ۔ اورجس طرح میں اپنے پہلے روزے پر ایکسائیٹٹر تھی آج بھی اس طرح ایکسایئٹڈ ہوتی ہوں اور بہت اہتمام سے روزے رکھتی ہوں۔

مهودعلوی (آرنشث)

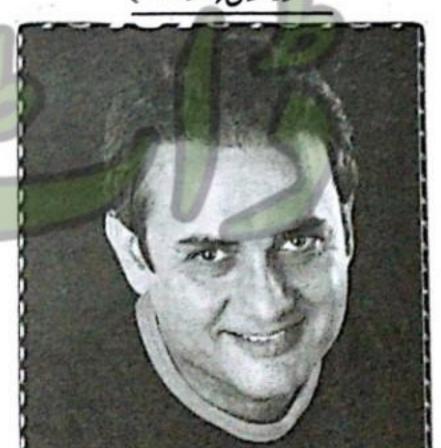

پہلا روزہ میں نے سات سال کی عمر میں رکھا تھا۔ کھروالے منع کررہے تنے مکر میں نے بہت ضد کی اور ضديس آكرروزه ركه ليا- مرر كفف كے بعد ميں يورادن بجیتا یا رہااور سوچتا رہا کہ میں نے کیوں روزہ رکھااور ای سے ضد کر نارہاکہ مجھے کچھ کھانے کودیں توای نے كماكه اب كچھ نهيں كھاسكتے۔ ليكن تم ايباكروكه تم دو روزے رکھ لواور بارہ بے روزہ کھول لینااور پھردو سرا روزه ركه لينا اوروه شام كو كھول لينا اور جب باره بے .... الله پاک نے کیسی طاقت اور انرجی دی کہ میں نے ای ے کماکہ اب میں روزہ شام کوہی کھولوں گا۔اور بول ميرا بهلا روزه برااجيما كزرابس شروع مين تهو ژامشكل لگاتھا۔ پھر آسان ہو گیا۔ تو پہلا روزہ بہت اچھا گیااور اس کے بعدے المداللہ میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ افطار کا اہتمام گھریر ہی کیا تھا۔ گھروالے سارے ہی موجود تھے اور ابونے بچھے تحفہ بھی دیا تھا جو که کھڑی تھی اور Cassio کی کھڑی تھی۔ بیہ پہلا روزہ

فاطمه (او نرفاطمه بیونی پارلر)

رکھنے کا اہتمام تھا۔

يهلا روزه كب ركها تفا-بيه توجيح ياد نهيس-مطلب عرو بجھے یاد نہیں۔ ہاں یہ ضروریا دیے کہ جس دن میں نے پہلا روزہ رکھاتھا۔اس دن بہت کرمی تھی۔ مرمیں نے بہت خوشی خوشی روزہ رکھا کہ شام کو بہت مزے مزے کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ شام کو میرے ابو پھولوں کاہار لے کر آئے میرے لیے۔ اور میرے کے میں ڈال دیا۔ اور میری ای نے اپنے گھر کے درخت ے جامن توڑے اور میرا پہلا روزہ "جامن" ے

ابن آس (رائشر+درامه نگار)

میں نے پہلا روزہ سات سال کی عمر میں رکھا اور ای دن میں نے قرآن پاک بھی مکمل کیا تھا۔ پہلا "روزہ" اور "آمین" لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمارے مال حالات

اشخابھے نہیں تھے اس لیے کسی قسم کاکوئی اہتمام مهمين كياليا- آنف كاتوسوال بي پيدا تهين بو باتھاسيان بيات بھی نہیں بھول سکتاکہ میرے پہلے روزے اور آمین بر میری بهنیں جو کہ جھے ہے جھوٹی ہیں اور میرے والدين نے بهت زيادہ خوش كا اظهار كيا تھا۔ ميرے سلے روزے کی خاص بات سے تھی کہ بارباریانی سنے کو ول چاہتا تھا۔ ای منع کررہی تھیں کہ روزہ نہیں رکھنا کہ میں چھوٹا ہوں مرمیں نے ضدمیں آگر روزہ رکھا تھا۔ بہلے روزہ کی خوشی اور سردر کو بھی تہیں بھول سکتا۔اس دن رات کو ہر کام سے فارغ ہو کر ''روزے کی خوشبو" کے عنوان سے کمانی لکھی جو میرے ہی

احساسات كى كمانى تھي۔ بيد كماني مامنامه "سماتھى"ميں

شانع مونی اور اس کمانی پر مجھے بسترین "کمانی نویس"کا

خواتین ڈائجسٹ ك طرف ب بينوں كے ليے انك اور ناول فوزيها سمين 195==

مقوان كايد

كتبد عمران والجست: 37 - اردوبازار، كرابكا- فون نبر: 32735021

الماركون **(17)** جولائي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابنار كون 16 جولائي 2015

# فيروزخان سكة مالاقات شابين رسيد



"حيدروو" من توكمال اداكاري كي 'اب" تم السائحة نمين إوري بت بطاكام كردبا وا

فيروز خان كے ليے أكر كماجائے كداے راتوں رات شرت می تو نلط نه مو گا- یا سرنواز کی دُائر یکشن من ورامه سرل "حيب رمو" في ملك كيرشرت ماصل کی اور اس کے کردار" آذر" نے بھی۔" اور " كروار "فيروزخان" في كيالوراتنالاجواب كياكداس كي آخرى اقساط مى آكرچداس كے كرداركو فتم كردا كيا۔ کمانی کی مناسبت سے محراس کے باوجود اس کردار کو لوگ اسکرین پہ دیکھنے کے متظررہے تھے۔ آج کل

مل کر "بخی بهترن به-اسکرین په کچه دار میں نظر آئے۔ کمال تھا آتا عرصہ ؟ جوکہ ان شاءاللہ بہت جلد آپ کواسکرین پے نظر آئے گا۔ بس میں اے وقت سے پہلے سوشل میڈیا میں لانا

آپ انہیں ڈرامہ سیل "تم ہے مل کر" میں اے وقت ہے ہلے سوشل میڈیا میں لانا انہیں ڈرامہ سیل "تم ہے مل کر" میں انہیں ڈرامہ سیل "تم ہے مل کر" میں انہیں وکرائیان ہے کہ آگر اللہ تعالیٰ نے "بہایوں" کے رول میں دکھے رہے ہیں۔ خوش اخلاق اس روجیک کو شہرت دین ہوگی تو بغیر پلبنی کے ہی اللہ تعارف اور بھی ہے کہ یہ معروف فذکارہ عمیمد ملک کے ہمائی جائے گ۔" ابتدكرن (13 جولاني 2015

میں جب جاوں تو اس رعب کے ساتھ کہ جھے میں الملنث ب اور من اینا فیلنٹ پروف بھی کرسکول۔ میں ایک بوے بیش کے ساتھ ایک بری کامٹ کے ساته كام كرك اينا فيلنث وكحانا جابتا يول ب الراكاري كي صلاحيت خداواد ب يا كيس س تحوزابت سيما آب ي العين سجستا ہول کہ مجھ میں خداداد صلاحیت ہے كَا نَكُهُ مِن بَهِي بَهِي السِّي الْكِنْنَكِ اسْكُولَ مِن نَهِينَ كَيَّا وُ

مِن قامين ' وُرابِ وَلِمُنَا تَمَا تِهِ لَكِي لَكَ تَمَا كُد بِهِ سِ بعد توجی بھی کرسکتا ہوں۔ تواقمد للہ اللہ عالمہ نے بری

سرمل "حب راو "توگول كانتول مين الجي تك حفوظ ہے۔ جو چھاس میں دکھایا کیا کیاوہ حقیقت کے قريب تعا؟ إيها و آات؟

والسامو باتو ہے۔ جو دقت جل رہا ہے وہ بہت برا وقت ہے۔ ہمارے بردر کول نے آخرت کے بارے م جو پھے بتایا تھا اب تقریبا" دیسا ہی ہورہا ہے، اور جمیں اس بات کو ان لیما جاہے۔"

''کوئی خاص بات جو ڈرامہ کی ریکارڈنگ کے وقت

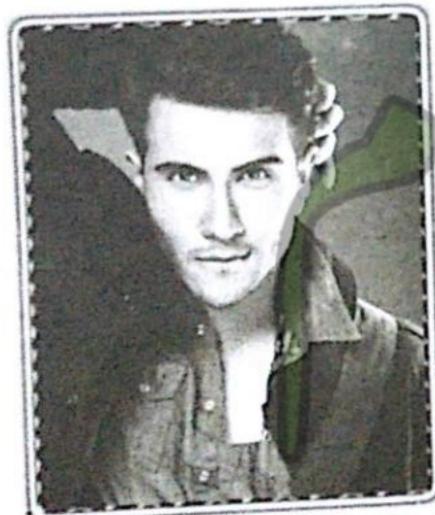

المتركرة 19 جولائي 2015

معزيد لتن كام اعدر برود سن إن؟

"اصل من من الله وقت عن الله اي

بروجيك كريابون كيونكه من جابتابون كه من بس

مروار میں ہوں اس سے اس وقت تک یا ہرنہ لکوں

جب تک وہ حتم نہ ہوجائے میرا شیں مل چاہتا کہ

من بندره دان ایک بروژ نشن اوس کودون اور بندره دان

سی اور پروڈ کشن ہاؤس کو ایس میرانیا ہی اسفاقل ہے

که میں جاہتا ہوں کہ اپنی محنت کسی ایک سیرس میں،

لگادوں اور اس کے انتقام کے بعد کوئی دوسراسیرل

پکڑوں یا اول۔ پکھ تی عرصہ عمل میں ۔ ایک علم

سائن کی "اسد الحق"کی جو که ذائر یکٹر جیں۔ بہت ہوی

کاسٹ ہے فلم کی اور میں لیڈ رول میں ہوں۔اس کے

علاوہ کمرشکز بھی چن رہے ہیں توانگید بقد کام بہت اچھا

" بجھے لکتا ہے کہ آفرز کی کوئی دیلیو شیں ہوتی۔

آفرزنوسب کوہوئی ہیں۔ آفرزی کوئی دیلیو سیں ہوتی'

اس وقت تك جب تك آب كو كوني يروجيك مل نه

جائے اور آپ اے کرنہ لیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ

جل رہاہے۔ اللہ اللہ عالی موتی ہے۔

''اعذین فلعز کے لیے بھی آفرز ہو میں؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





غصے بھی ڈر لکتاہے۔" "الوك تعريف زياده كرتے ہيں يا تنقير؟" "دونول اور "حیب رہو"میں کھے نے کماکہ تم بہت اچھاکررے ہو۔ کھے نے کہاکہ تمہیں اس طرح لی ہیو میں کرنا چاہیے تھا۔ مگرالحمدللہ مجھے پوزیو فیڈ بیک ساحیاں "

"گرانسس میں وقت گزاره؟<sup>"</sup> والرمالي طوريريوچيس تواييا كچھ نهيں ہوا۔ ہميشہ الله كى مهماني ربى - البيته وه وفت بھى نہيں بھولوں گا جب ميرى مال كارود ايكسيدنث موكميا تفااورد اكترول نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ کیونکہ وہ کومامیں چلی گئی تھیں اور کافی عرصہ وہ بے ہوش رہی تھیں الیان وعائيس اور مال كى نيكيال كام آئيس-الله في النيس دوبارہ زندگی دی۔خدامیری مال کاسابیہ مارے سروں پہ بیشہ قائم دوائم رکھے۔ تو وہ وقت بہت براگزراتھا اور ابھی میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں تو میرا دل کانپ رہا

باصلاحیت ہے۔ آپ یا سرنوازے یا کی ہے جھی بوچھ عتی ہیں۔ میری بمن نے کسی سے بھی نہیں کما كه ميرے بھائى كوكاسٹ كريں ياكسي كوفون كيا ہو-" مغیروز آب لندن کئے برمصائی کے کیے تو دوران تعلیم کوئی جاب بھی کی یا گھروالوں کی ہی سپورٹ

و گھروالوں نے توسیورث کیا مگروہاں منگائی اتنی ہوتی ہے کہ گھروالے کتنا سپورٹ کرتے 'چنانچہ میںنے بڑھائی کے ساتھ ساتھ خود بھی جاب کی بجب میں روضنے گیاتو میری عمر پندرہ یا سولہ سال کی تھی اور بجھے یادے کہ میں نے ایک اسٹور میں جاب کی اور اس استور كانا كلث صاف كياتو بحصياؤندكي شكل ميس ميري محنت كامعاوضه ملااوريول ميري كمائي كأعمل شروع موا اورپارٹ ٹائم جاہے تھی تو بھی وہ کجن دھکواتے <del>تھے۔</del> بھی کچھ تو بھی کچھ اور میں سارے کام کردیا کر

الوَّآبِ كوبرانتين لَكِياتِها؟" "نهين \_ كيول براك گا؟ محنت مين شرع كيسي \_\_ محنت کرکے ہی توانسان آگے بردھتا ہے اور سیکھتا جھی

والسي أسارث تو بين مكر يجه زياده عي دسلي بهي ہیں۔کیا کچھ ڈائیٹ وغیرہ چل رہی ہے؟

"مين كافي بلحدى مو تاتفامكاني ويث تفاميرا-مين نے اپنے آپ کو مم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں تھیک ہوں اور بالکل فیائنیٹ چل رہی ہے۔ میں رونی نہیں کھاتا' جاول نہیں کھاتا' میری ایک پراپر وائيك موتى إوراكروفت يركهانانه مطينومين تحوزا ساير بيرا بھي ہوجا تا ہوں۔"

الكل آناب اور مجھ اسے ہی غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچین میں بہت غلظیاں ہوئی ہیں الکین ایے غصے سے تو ڈر لگتا ہی ہے 'مجھے اپنے بھائی کے

یوچے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ ملک (عمیما ملک) کیوں نہیں ہے۔ خان کیوں ہے تو اس کی تصیل جی آج میں پہلی بار آپ کے توسط سے بتاویتا موں کہ "میرے پردادا کا نام" ملک محمد فیروزخان" تھا۔ ان کوسب عزت سے خان صاحب بولا کرتے تھے۔ میرے خاندان میں سولہ سال سے کوئی لڑکا پیدا شیں ہوا تھا۔ توجب میں پیدا ہوا تو میرے دادا کی بیہ خواہش متر پر تھی کہ وہ میرانام اپنے والد کے نام پر رکھیں گے تو پھر ميرانام "فيروز خان" ركها كيا- توجناب 11 جولاني 1990ء كومي كوئه مي بيدا موا-ستاره كينسر اور قد كائه 5 فشاور 11 الج ب- بم جه بس بصائى بير- چار بهنيس اور دو بعائى اور ميرا تمبريانجوال ہور تعلیم تومیں نے آپ کوبتائی دی تھی کہ برنس لاء کیا ہے اور شادی کافی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی تو عمر بھی بہت کم ہے اور ابھی زندگی میں بهت مجھ كرنا ہے۔ ابھى توبر كيٹيكل لا كف كى شروعات ہیں۔ سیلن ان شاء اللہ شادی تو کرنی ہے اور بہند ہے كرول گا- مراس مين ميرے والدين كريسند بھي شامل

اس فيلد ميس جب جاس مل آجانا جاسي يا سك تعلیم کمل کرنی چاہیے؟" "میں اس فیلڈ میں آنے کے شوقین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے اپنی تعلیم مکمل کریں اوراس فيلدُ مِن آجائين- يونكه جمين اس فيلدُ مِن باصلاحیت لوگوں کی بہت ضرورت ہے اور پڑھے لکھے لوک جب سے اس فیدیں آئے ہیں اس اندسٹری کی شکل بدل کئی ہے۔ اب یہ اندسٹری بہت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ اندمسری ایک مکمل برنس ہے۔ یہ بہت وسیع فیلڈ ہے۔ اس میں آکے برھنے کے بہت جالس

" "بن کام آئی؟" (عمیمه ملک)
" الحمد لله بمن کے سمارے نہیں آیا۔ میری بمن سے لوگ میری تعریف کرتے ہیں "تمہمارا بھائی بہت

<sup>8</sup>س سیریل میں ایک سین ایبا تھا کہ مجھے بہت لاؤدلي چيخنا تھا 'مجل په 'توجب ميں پيه سين كروا رہا تھاتو مم اوپر فلورید تھے اور نیچے فلور پر فلم "جلیلی" کی شوٹ مورى تصى تومارى آوازيس من كريروديو سراوردائريمتر اور آئے وہ مجھے کہ شاید اور بہت بری لڑائی ہورہی ہے۔ کانی لوگ جمع ہو گئے تھے اور جب بتایا کہ بھی شوت ہورہی ہے انہیں اطمینان ہوا۔" "فیلڈ میں آئے ہوئے کتناعرصہ ہو گیاہے؟" "مِين 2014ء مِن اس فيلدُ مِن آيا اور اس

فیلڈ میں آنے کے چھ ماہ بعد میں نے اداکاری شروع کی اوراس فیلڈیس تحوری درنے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں انگلینڈ میں تھااور اپنی پڑھائی میں مصروف تھااور لندن يوني ورتى سے ميں نے "برنس لاء"كى وكرى حاصل کی اور پھر سوچا کہ کیوں نہ اس فیلڈ میں قسمت آزمانی کروں اور جب اس فیلڈ میں آیا تو بچھے بہت تحبتين اوربهت كاميابيان ملين اوراس فيلثرمين بهت ے فنکار آتے ہیں اور وہ بہت محنت بھی کرتے ہیں۔ مرجولوك دوسرول كے دل ميں جكہ بناليتے ہيں دواس انسان کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ میں نے ویکھا ے کہ کی اوک ول میں جگہ میں بنایاتے۔

"كياديلهي بن اين فيوج من ؟ كوتى بلانك؟" " سے بتاؤل ... میں نے بھی بھی ودکل" کے بارے مين ميس سوجااورنه بي ميس سوجنا جابتا مول اور صرف این رب سے دعا کرتا ہوں اور میرا رب جو بچھے دیتا ہے اے میں سوچ سمجھ کے خرچ بھی کر نا ہوں اور فيصله بهى كرتابول كه مجهد كياكرناب اور مجهدو كاملتا ہےاہے بوری جانفشانی کے ساتھ کر تاہوں۔" المجھ آہے بارے میں بتائیں 'چرمزید باتیں ہوں

'جی جی ضرور ۔۔ میرا پورانام 'مغیروزخان"ے ای مجھے 'گڑا''کہتی ہیں۔ بائی سب فیروز ہی کہتے ہیں اور میری فیس بک یہ جھی یہ ہی نام ہے اور لوگ مجھ سے

ابنار**كون 20** جولائى 2015

اينار كون 2015 جولائي 2015





"مجھے نفرت ہے؟" "شائیگ ہے ... بہت ضروری ہواور مجبوری ہوتو شايك تے ليے كھرے تكلتى مول-" 11 "جُھے ڈرلگتا ہے؟" تھیٹر کرتے کرتے بڑی ہو گئی اور پھر رائے کھلتے چلے 12 "موڈ اچھا ہوجا آے؟"

گئے۔"

ہوا ہے تو بجھے پتا چلتا ہے کہ فلال کے گھر بٹی ایمٹا پیدا ہوا ہے۔"

ہوا ہے تو بجھے بہت اچھا گئتا ہے۔"

خط لکھ کر سے میرے خیال میں ہے بہترین طریقہ 13 "فیشن جو بجھے پہند ہے؟"

3 "جنم دن/سال/شر؟" "2 فروري/1985ء/انگليند (لندن)" "جبن بھائی/میراتمبری " تین بهن بھائی / میں پہلے نمبری ہوں گھر کی بردی' "اے لیول برٹش اسکول سے کیااور پھر گریجویشن 6 "جوسريلزميري پيچان ہے؟" ' دام 'کدورت اور اب دیار دل ویسے اللہ کا شکر ے کہ میرے تمام سریلزی ہٹ ہوتے ہیں اور سیریلز کے علاوہ تھیٹر بھی میری پہچان بنااور ہاں '' زندگی گلزار ہے"تومیرابہترین سیریل تھا۔" "ميراخوابجوبوراموا؟" " کی کہ میں شوہز میں آوک اور خوب تام کماو*ک* نفيرميرا جنون تفااور باوراللدنے ميراجنون بورا 8 "شوبزيس كون لايا؟" "كوئى نبيل"كم عمري سے تھيٹر كررہى تھي توبس

"ميرانام؟"

منم بی کہتے ہیں یہ بگر نہیں سکتا۔"

"كيالمياچزسياس ركه كرسوتين؟" "والث ليب إنى موبائل كمرى لازى ركهما مول ميونكه سب بي ضروري إل-"كتے ہيں كہ جب تك كتى سے محبت نہ ہويا جب تك كرل فريندنه مولؤكون كاكام مين دل بي نهيس لكتا المعظم مراتوخيال مكراكر آب كراكر فريند بتو بحرآب كالسي كام مين ول مين لكتاب اس لیے میں نے بیر روگ پالا ہی مہیں اور اس کیے میں وللنظائن و ع بھی تہیں مناتا۔" والمر آكر كياول جابتا ہے؟ اور موبائل زندگى كے کیے کتنا ضروری ہے۔ ورهم آكرول جابتا ہے كه صاف متھرااور مزے دار کھانا اور جائے مل جائے اور جِناب موبائل تو اب زِندگی کا حصہ بن چکا ہے۔جب بھی سروس آف ہوتو لكتاب كه جي سى في الته ياون كان ويه ول-"فلم میں کام کاشوق ہے تو قلمیں ویکھتے بھی ہیں؟ اور کھیا دے سینمامیں پہلی قلم کون سی دیکھی تھی؟" "جي بالكل ديكها مول اور جيمي بهت الجهي طرح ياد ہے کہ پہلی فلم ''سنگم'' دیکھی بھی اور مجھے بیہ بھی یاد ے کہ اس کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے تھے۔" "شَائِنگ ضرور آالكرتے ہیں یا شوقیہ؟" "ضرور تا" بھی کرتا ہوں اور شوقیہ بھی... مجھے شاپنگ کرنے میں بھی اور ونڈو شاپنگ کرنے میں مزآیا ''اوراس انٹرویو کے ذریعے کھے کمناچاہیں گے؟'' "آیا آپ کوانٹروبودے کربہت مزا آیا اور آپ کوپتا ہے کہ میں انٹرویو مہیں دیتا کیلن بید انٹرویو صرف آپ کی محبت میں دیا ہے۔ "بهت شکریید بهت خوش رمود اس کے ساتھ

"كوئى كردار جو كرناچا بتے بين؟" "مجھالیک Lover boy کاکردار کا ہے۔ محصایک Love Story میں کام کرتا ہے۔ میں شوہر کا کردار شیس کریا جاہتا۔وہ تو پھرایک روایت کردار موجا آب "آب سمجھ من تا-" الدرامه اور انسان کی این زندگی ... کھ میج ہے دونهیں کچھ میچ نہیں ہو تا<u>۔۔ ڈرامہ ب</u>الکل الگ چیز ے۔ اس میں آپ اواکاری کررہے ہوتے ہو اور زند کی الگ چیزے جو آب اپنی مرضی سے گزار رہے لا Lover boy کار آیاک آیات كردار كرناجات بي عام زندى مي ليے بي؟" "عام زندگی میں میں اپنے کام پر بہت فو کس رہتا ہوں۔ بہت محنتی ہوں۔ اپنے کام سے بہت ولچسی ہے۔ عشق و مشق کے بارے میں بھی سوچا بھی تہیں کھرے باہر یعنی دوسرے ملک میں بردھائی کے کے گئے اینے کام خود کرنے کی عادت ہو کی ؟" "جي بالكل ... بهت سي الجهي باتيس بهي سيهي بين بابرجاكر-ايك تووقت كى يابندى بهت ضروري مجهتا ہوں کہ کئی کام آسان ہوجاتے ہیں۔ پھراپنا ہر کام خود کرلیتا ہوں۔ کھانا بھی پکالیتا ہوں اور بھوک لکی ہو تو كچھ بھی يكاليتا ہوں۔' "ار نظ شومیں نظر نہیں آتے؟" "ارنگ شو.. مج يو چھيں تو مجھے مارنگ شو سمجھ میں ہی نہیں آتے 'اگرچہ مجھے لوگ بلاتے بھی ہیں' تب بھی نہیں جاتا۔" "بهمي شرت نيريثان کيا؟ گھر آگر خڪن کااظهار كرتي مويابسركي راه كيتي موجه رے ہویا سری راہ ہے ہو:

«شرت نے بھی پریشان نہیں کیا۔ سب سے بت

خوش اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تصاویر بھی بنوالیتا

ہوں اور گھر آکر اگر محملن بہت ہوتو پھر گھروالوں سے

موری کر کے جلدی سونے کے لیے چلاجا تا ہوں۔"

ابنامہ کرن 22 جولائی 2015

ابناسكرن 23 جولائي 2015



آپ ہوچھ رہی ہیں توبتادی ہوں کہ میں نماز بروزے کی یابندی کرتی ہوں۔" 36 "ميرے مكروار؟" "کشف" شازیه اور روی 'بالترتیب" زندگی گلزار ہے ""دمیرانصیب" دیارول"

'' جھوٹ بولنے والے کو اور بدتمیزی سے کندی زبان استعال كرفي والے كو-" 32 "ياكتان كے علاوہ ميرايبنديده ملك؟" "کیننڈ ابہت خوب صورت ہے۔" 33 "گھرے نکلتے وقت لازی چیک کرتی ہول کہ؟"

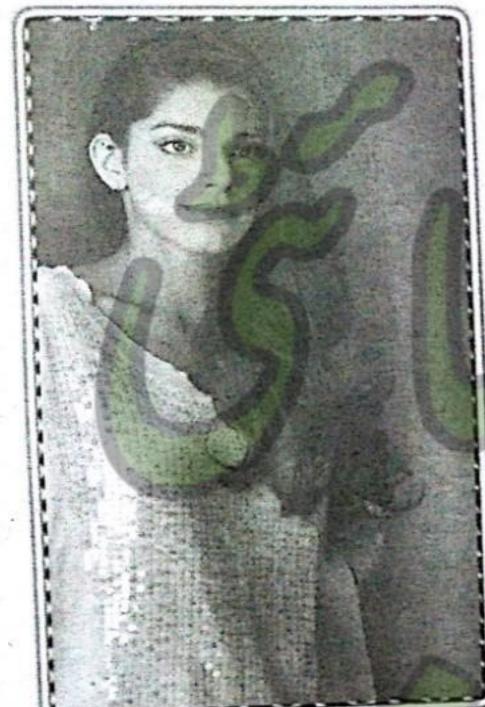

دىكە فون لياكە نهيں 'بىۋابىك مىس ہے ياشىش اور خاص طور پر سیفٹی ٹائرز ضرور جیک کرتی ہول۔' "ميرى برى عادت؟" 34 "موبائل أدهر ادهر ركه كر بحول جاتي بول -بحارے لوگ کالز کرتے رہتے ہیں۔ مکر جھے جرای ہیں ہوتی۔ ای وجہ سے اکثر لوگ ناراض بھی ہو "بتاناتونىس جائى كەبەمىرااوراللە كامعالمەب مر

37 "كس بات مين دوسرول سے بهتر مول؟" وكريم من وقت كي پابندي كرتي مون بے شك ميں پر فیکٹ مہیں ہول مگردو سرول سے بہت زیان بہتر ؟ "دلیں کے کھانے پندوں یا پردلیں کے؟" "پردلیں کے ۔ جھے کانی نینٹل کھانے بہت پند بن - أس كي ايسے ريسٹورنٹ ميں جاتی بول جمال المريزي كھانے آسانی سے مل جائيں۔" 39 "خودكياا حجايكاليتي بول؟"

بچول کی تعلیم کے لیے وہ کھ کرول۔ "مجھے زیادہ ترویسٹرن فیشن پسندہے۔" 14 "خوشي مولى ہے؟" " سمندر کی گرائی میراجهمی کا دن سمندر کے "جب میں کسی تقریب میں جاؤں اور کوئی بہت ہی پاراورانائیت کے کہ آپ کے آنے سماری کنارے ہی گزر تاہے۔" تقریب میں رونق ہو گئی ہے یا ہمیں اچھانگا آپ کا 23 "گرآتى، كار چاہتاہے؟" "كه كهانامل جائے- كيونكه مجھےرات كاكھانا كھربر 15 "ایک خواہش جو ابھی تک پوری سیں ہولی، کھاناہی پیندہے۔ "نی وی کے کون سے شوبے کار لگتے ہیں؟" "الله كابرا شكرب قناعت كے صاب سے و يکھا جِائے تو تمام بنیادی خواہش تو بوری ہو گئی ہیں اورویے "مار ننگ شوبهت ہی قضول ہوتے ہیں۔" 25 "جھوٹ بولتی ہواہے؟" ویکھاجائے توانسان کے اندر خواہشات کاسمندر ہو تا " بالكل بولتى مول - مرايسا جھوٹ جو كسى كے ہے میں ایک قناعت بینداؤی موں۔" 16 "سينكنے والے كيرول سے بر لكتا ہے يا بوے فائدے کے لیے ہو۔ بلاوجہ کسی کو پنیچے دکھانے کے "برے جانوروں ہے توبالا تب ہی پڑے گاجب ہم 26 "محنت سے زیادہ بیر ملتا ہے یا قسمت سے با ان کے قریب جائیں کے ابت رینگنے والے کیروں و کچھ کہد نہیں عتی۔ کیونکہ میری کام والی سارا مكوروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔خاص طور برلال بيك دن محنت كرتى ہے تب بول اتا نہيں كما على جتناس ك كافقىرىساتومى رودك فقيرول كودس رويے سے زياده 17 "مين فضول خرج مول مر؟" "ان لوگول کے لیے جو میرے ایے ہیں۔میری 27 "كياچزس ميري سائيد ميبل په لازي موتي بين؟" فیلی سے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کر کے بھی مزا آنا "بانی "گھڑی "کوئی کتاب اور کریم ہاتھوں پر لگانے 18 "برے لگتے ہیں وہ لوگ؟" 28 "جب يلان كے مطابق كام نه موتو؟" "جو کمپیوٹرادر فیس بک پر بیٹھ کراپناوفت ضائع "تو پھرزندگی بری لکنے لگتی ہے کہ اتنی پلانک کے كرتے بيں اور وہ لوگ جو تحفل ميں كام كى ياتيں كرنے باوجود كامياني تهين موني-" كى بجائے دو مرول كى برائيال كرمااپنا فرض تجھتے ہيں " "ندہی تہوار بسندہیں اس کیے کہ؟" 19 "دن بستاجها گزر تاب؟" ودكه يمي ايك واحد دن مو ما ي جب سب ايك اجب موائل سروس آف ہوتی ہے بہت دو سرے سے بیارے ملتے ہیں اور بچھے بیددن اس کیے اطمینان و تاہے سکون مو باہے۔ اس دن آرام کرتی مول کونک بنامو آب کوئی وسرب کرنے والا میں بھی پندے کہ سب رہتے داروں سے ملاقات ہوجاتی ہےجو کہ عام دنوں میں جیں ہوتی۔" 20 "تِحْفِيس كيادينا الجمالكتاب؟" 30 "تاشتااور کھاناپندے؟" ابو ہے ہاتھ ہو الدوہ بہت، چاپ ہے۔ " "ابو ہے ہاتھ ہو الدوہ بہت، چاپ ہے۔ " "ابو ہے ہاتھ ہو الدوہ بہت، چاپ ہے۔ " اس ملک کے لیے میرامشن ہے کہ ؟" ہاتھ میں لذت ہے۔ " یہ میں خواتمن کی فلاح و بہود کے لیے اور غریب 31 "برداشت نہیں کر سکتی ؟" "میں خواتمن کی فلاح و بہود کے لیے اور غریب 31 "برداشت نہیں کر سکتی ؟" "ابوكم الته كاكه وه بهت الجهايكاتي بين-ان كے

ابتار كرن 25 جولائي 2015

جند كون **24** جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



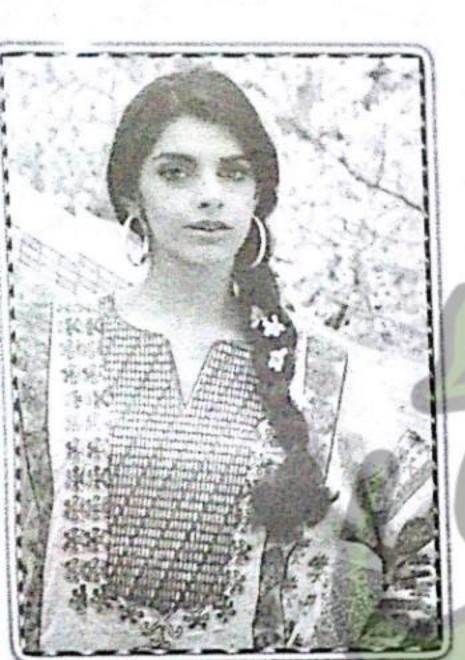

"ویسے توجس پیر ریموٹ رک جائے وہ ہی چینل اچھاہو تاہے۔ویے جو چینل شوق سے دیکھتی ہول وہ HBO - "كوركهانا الجيالكيا إمر؟" 62 "دونول جُلّه.... مَرْمِهي گھرنيں مِهي باہر-ايك جَلّه یه کھا کھا کرانسان بور ہوجا تاہے۔" 63 \_ "اگراس فیلڈ میں نہ ہوتی تو؟" ''تو کچن 'گھراور بچے اور میاں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔"

"میراول کر باہے کہ میں کامیڈی رول کروں۔ مگر البھی تک بیرول بچھے آفر مہیں ہوا۔" 51 "چزين جع كرنے كاشوق ہے؟" "توبه كريس "چيزس توجع كرى نهيس على مردو جارماه کے بعد کھر کی فالتو چیزیں کسی کودے دیتی ہوں یا بھینک 52 "اى تاراض موجاتى بين؟" "جب ان کے ایس ایم ایس کے جواب فورا"نہ 53 "ايخ گريس سكون لمآا ؟" "این کمرے میں 'اپ بستر پر ۔۔۔ اپ بسترے بردھ کر تو کوئی نعمت ہے، ی نہیں۔" 55 "مين خوش نعيب مول كه؟"

" بجھے بہت كم عرى ميں بہت كھ مل كيا- كم عمرى

میں ہی لیعنی سولہ سال کی تھتی تو تھیٹر میں جاب مل کئی اوراس كے بعد جو جاہا ما اجلاكيا مجھ-" "56 " 56 " 56° - Say "أكر كام يه لعني شوث موتو جلدي المه جاتي مول-ورند بحر آرام ے الھتی ہوں۔" 57 مركب نون غبرتبريل كركتي مون؟" " بھی نہیں۔ تی برسوں سے میراایک ہی نمبرہے جوسب کے پاس ہے۔ تبدیل کروں کی تو مشکل ہو 58 "كى سے ملنے كى فواہش ہے؟" "بالى دود كرانے اور سينئرز فنكاروں \_\_" "این مین آزگی محسوس کرتی ہوں؟"

"سورج کی روشنی رحمت یا زحمت؟" "ارے ؟ ... سورج تو خدا کی بهترین تخلیقات میں ہے ایک برسرین تخلیق ہے۔ سورج نہ ہو ماتوسوچیم زندکی کتنی کی کار ہوتی۔" 47 "زندگي مي كياچيز مسئله بنت ہے؟" "بہت ی باتیں ہیں۔ مرمین اس فیلڈ کے حوالے ہے بات کروں کی کہ شہرت حاصل کرنااتنا آسان نہیں جتنالوكِ مجھتے ہیں۔ ليكن اس سے بھی زيادہ شرت كی 48 "كب كميں جانے كے ليے بالكل بھى تيار " جب بهت تھک جاتی ہوں بس تھکن میں تواپنے بسترے بہتر کوئی جگہ ہی مہیں ہے۔ 49 "آزائش سے گزرتی ہوں؟" "جب کمیں جاتی ہوں۔ قیملی کے ساتھ 'ووستوں کے ساتھ اور لوگ بیجان کیتے ہیں۔ایسے میں برے

كل اور صبرے كام كنتي مول "الحيى طرح بيش آتى

"المدلله بجمع برطرح ككمانيكان آتين اور ہاری قیملی میں اور ہارے خاندان میں سب ہی لوگ بهتار چھالکا کیتے ہیں۔" 40 "جُمْ شُولْ ہے؟" " رُرِيولنگ كاس كيے كهيں نه كهيں ضرور جاتی ہوں " 41 "شابيك كرتے وقت كس بات كومد تظرر كھتى "کہ والث میں اتنے میسے ہیں کہ آسانی ہے شائیگ ہوجائے کہیں شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔" 42 "میں بچت کرتی ہوں؟" " پیسے کی صورت میں اکہ ٹریولنگ کے لیے کلٹ 43 "ميوزڪ تب سنتي هون؟" "جب بهت بور مورى موتى مول-" "اگر روڈیہ بھی علیلے والے کو گول کے اور دہی برا نے بیجتے ہوئے و مکھ لول۔ ضرور کھاتی ہول کیونکہ ان چیزوں کو کھانے کامزای روڈیہ ہے۔" 45 "كبيت الجهي نيند آتي ٢٠٠٠ موں کہ کمیں میرے رب کو چھ برانہ لگ جائے" "جب بهت تھی ہوئی ہوتی ہوں توبس بسترر کینے 50 "ايك كردارجو كرناجابتي مول؟"

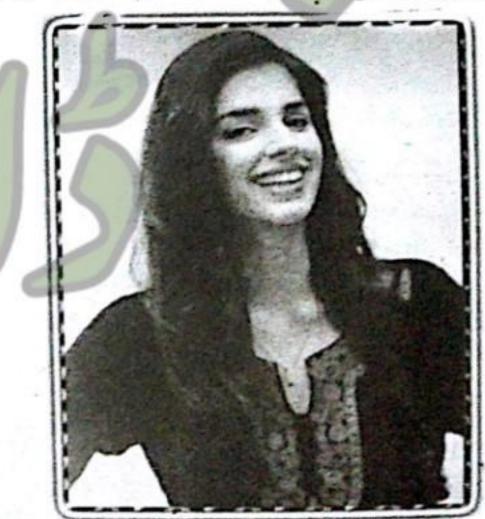

ابتدكرن 26 جولائي 2015

ين كرن 2015 جولائي 2015





مقابله النين يرواكرن صالقي يرواكرن صالقي

تھی وہ فیڈر بھی سیں پتی تھی تو یہ میرے کیے بہت بڑی کامیابی ہے اور اپنی بنی کے صبر پر رشک آیا۔ "أب الي كزرب كل "آج اور آف والے كل كواكك لفظ من كيے واضح كريں كى؟" "الله يركال يقين-" "آبائ آپ ایک آپ کورین کریں؟" ریع جیے لوگ ہیں ہم الجھن میں بی رہتے ہیں "كوئى ايبا ورجس نے آج بھی آئے ہے آپ مين كازے مول؟" وكونى دراييانسي --" "آپ کی کمزوری اور طاقت کیاہے؟" "میری ای اور میرے بزمینڈ۔" "آپ خوشکوار لمحات کیے گزارتی ہیں؟"

"سب سے شیئر کرتی ہوں۔ اپنی فرینڈز اور سب يهكي آئي آصغه ي-" "آپ کے نزویک دولت کی اہمیت؟" " آج کے دور میں صرف ای انسان کی عزت ہے جس کے پاس دولت ہے۔ جس کے پاس پیہ میں 'وہ کسی گنتی میں شار نہیں کیا جاتا۔ لوگ اس کو

"كمرى أيك اليي جكد بجال ير آكر عورت كو ودكيا آب بعول جاتي بين اور معاف كرديي بين

"آپ کا بورانام محمروالے پیارے کیا پکارتے " پرواکن صدیق - محروالے بیارے سحری

پکارتے ہیں۔" س ِ "مجی آئینے نے آپ سے یا آپ نے آئینے آ

"جي مِن آئينے كود كمِي كرِمسكراتي ہوں اور آئينہ بجصح دمجير كركهتا ہے ياراس كى آئلھيں ہيں يا كسي شاعر کی کوئی غرال - بنانے والے نے کسی جمی چیز کی کمی سیں رکھی ہر کاظے پر فیکیٹے بتایا ہے۔" "آپ کی سب سے قیمتی ملکیت؟"

"میری ای جان زینب اشفاق-" " آپ این زندگی کے وشوار کمحات بیان کریں

"دمشكل وقت كومس ياد نهيس كرناجابتي-" "آپ کے لیے محبت کیاہے؟"

"محبت أيك خوب صورت جذبه ب-اس بغیرزندگی کے رنگ تھیکے اور اوھورے ہیں بقول شاعر۔

محبت ایبا دریا ہے بارش روٹھ بھی جائے عمر پانی کم شیں ہوتا

"متعتبل قريب كأكوئي منصوبه جس برعمل كرنا آپ کی ترجیمی شال ہے؟" "من ايم الدُ كرنا چاہتى موں-بس اى يرعمل

بچیلے سال کی کوئی کامیابی جس نے آپ کو

ا پنانی اید کیا تھا۔میری بنی مجر آبریش ہے ہوئی تھی تو اپنی پندرہ دن کی بنی کو چھوڑ کرور کشاپ ٹریننگ پر جاتی

ابنار **كون (28) جولاني 2015** 

"ای کامیابول میں کے حصہ دار تھرائی ہیں ا ج "این ای جان کو - میری ای اتن انجمی ہیں کہ لفظون میں بیان کروں تو لفظ کم پڑجا میں۔ انہوں نے میں کی بھی چیزی کی سیں رکھی ہرخواہش بن کے يوري كى ہے۔ ميرى اى جيسى بيارى ال دنيا مس كونى سیں ہو ل۔ وہ دیلھنے میں میری ای سیس میری بری بمن للق بین-الله سے دعاہے کہ وہ میری ای کو تھیک "سائني رقي نے ہميں مغينوں كامختاج كركے کال کردیایاواقعی بیرتن ہے؟"

ج "سائنسي رقي نے ہميں مفينوں كامختاج نہيں کیا بلکہ بیہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔" س "كونى عجيب خوامش ياخواب؟"

"حضورباك صلى الله عليه وسلم كے دور ميں جانا جامتي مول-"

"بر کھارت کو کیے انجوائے کرتی ہیں؟" " فرینڈز اینڈ کزنز کو بارش کی مناسبت سے SMS کرے اور جب بارش آتی ہے توای اس دن سوئيك وش لازمى بناتي ہيں۔ بھى بيس كا حلوه ، بھى مکھٹی طوہ یا بھرمیدے کے بوڑے بتانی ہیں۔ المارى جوائف فيملى بوخوب الجوائة كرتے ہيں۔

" "آپ جوہی دہ نہ ہو تین توکیا ہو تیں؟" " "آگر میں پروانہ ہوتی تو" یارم" کی"امرحہ"

"آب بهت اچهامحيوس كرتي بي جب ...؟ "جب بجھے اپنے میکے جاتا ہو تا ہے۔ول خوشی ہے چھلا نکیں مار رہا ہو آ ہے۔ اپنے کھروالوں سے ملنے کی خوشی جو ہوتی ہے۔" "آپ کوکیاچیز متاثر کرتی ہے؟"

"ميري پرنسز صالحه اور سفينه کې ښي-"

بند كون 29 جولائى 2015 مندكون على 1015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

س میزینی ایک خولی اور خامی جو آپ کو مطمئن و

ا برا نہیں جاہا۔ بھی کسی کے معاملے میں انٹر**فینو** 

"كوئى ايبادا قعه جو آب كوشرمنده كرديتا مو؟"

''کیا آپ مقابلے کوانجوائے کرتی ہیں یا خوفزدہ

"شیں جی گوئی واقعہ نہیں ہے ایسا۔"

ومتاثر كن كتاب مصنف ممووى؟"

و كوئى التي فكست جو آج بھى آپ كواداس كر

" موتے ہیں بعض ایسے واقعات 'جن کو یاد کر

س "كونى مخصيت يا كسى كي حاصل كي مونى كاميابي

ج "میں حد شیس کرتی - اللہ اس بری بلا سے

"مطالع کی اہمیت آپ کی نظر میں؟"

«حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت عمر

" ہارا پارا پاکستان سارے کا سارا خوب

صورت ، آپ كاڭوئى خاص پنديده مقام؟" ج "سوات "كالام اور جھيل سيف المعلوك \_

" تنائى دور كرنے كابسترين ذريعه-

"آپ کی پندیده مخصیت؟"

"انجوائے كرتى مول-"

"میری پیاری ای جان-"

كانت كيسوا كه ميس الما-"

-جسنے آپ کو حدیث بتلاکیا ہو؟"

"حدے زیادہ حیاس ہوں اور میں نے بھی کی

مايوس كرتى ہے؟"



موياكسي اور كابو-"

أكر مل كے منافع ميں سے كچھ حصد كدهوں كابو يا تووه مركزاليي بات ند كتق-(این انشا... اردوکی آخری کتاب)

تمينه اياز\_نواب شاه

ایباجهی ہو تاہے الياكول موتاب كهجودا فعي انسانيت ہے پارکرتے ہیں یا جنہیں واقعی انسانیت ے نگاؤہو اے ان کودنیا جینے سیں ويىا بعران كالح باله باندهوي جات

ہیں کہ وہ اس جرم کی سزایاتے ا تلاغ الغرر موت صلحاتے بن اور آخرانسانيت كوسسكتاجهوژ کے لامکان کی ان دیکھی وسعقوں میں چلے جاتے

(اشفاق احمد کی کتاب ایک محبت سوافسانے سے) سيمامتازعباس...لاز كانه

امر کی مزاح نگار رول راجرزنے کماہے کہ صرف ایک چیز قلم اندسیری کومار عمتی ہے اور وہ ہے تعلیم-اس کے ہمیں سلی ہے کہ بوری دنیا کی معم اعد سبری مربھی کی تو ہماری پھر بھی زندہ رہے گی۔ (واکٹر یونس

ل حماواجد اراجی مائين دلى الله نهيس موتنس .... مجروبي الله كوييدا مائیں پیمبر بھی شیں ہوئیں۔ مریفیبوں نے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا ضرور سیکھا۔ اور مائیں بد دعا بھی سين ديتي بي خ بحي نيس دي محي-طارق الى سے تظری المانے کے قابل نیس تھا۔ تعصومہ 'طارق سے نگاہ طانے جوگی نہ رہی تھی ہیں۔ مرب جی سرخرور ہی تھیں۔ اپنے کعلمے بینے کے

## مجهوتي منين اداره

رشوت کے بغیر کوئی کام میں ہو بااور رشوت دیے کے بعید کوئی کام نہیں رکتانے دیوی دیو باؤں کو رشوت وی جاتی ہے تواہے چڑھاوا کہتے ہیں۔ بھیرر شوت لیتا ہواہے نیوش کہتے ہیں۔ سینماکے مکٹ کے لیے ر شوت دی جاتی ہے تو اسے بلیک کہتے ہیں۔ چیڑای رشوت ليتا ب تواس بحشق كهتے بي- دولهار شوت ليتا بيوا بي جيز كت بي - جيم كا آدى رشوت ليتا ب تواسے میشن کہتے ہیں۔ پیڈٹ رشوت لیتا ہے تواسے وكشناكتي ال

اس دور میں جب کہ ہرشے میں ملاوٹ یائی جاتی ہے۔ رشوت خالص رشوت ہوتی ہے۔ کام کرنے سے پہلے خوداعمادی اور کام ہونے کے بعد سکون دی ق إسب ونيامل خريهيلان والاسب براشرب ر شوت نے ہر طرح کے اقباز و تفریق کومٹا دیا ہے۔ امير غريب كى مدد كرنا بهند سيس كريك ليكن اسے ر شوت دے سکتا ہے۔ پہلے کسی کے ر شوت لینے کی بات من كر لوگ چونك ائتے تھے اب كى كے رشوت ند لينے كى بات ير چو تك جاتے ہيں۔ آدى جتنا برطامو آے اتن بردی رشوت لیتا ہے۔ (داؤر کاشمیری ۔ کما تامعاف)

اريشهٔ سرور فيصل آباد

ایک فرکار جنگل میں کدھوں پرمال لادے چلاجارہا تھاکہ ڈاکووں کا کھٹکا ہوا۔ وہ کدھوں کو پکارا۔ 'مخطرہ! خطرہ! بھاکو' بھاکو! ڈاکو آرہے ہیں۔ کدھوں نے کہائم بھاکو ہم کوں بھاکیں 'جمیں تو یوجھ ڈھوٹا ہے' تیرابوجھ

اس دور میں چور کو سزا تک پہنچنے کے لیے ' کاڑے جانے سے پہلے چوری کا ثابت ہوتا اور چوری ثابت ہونے کے بعد پکڑا جاتا ضروری ہے۔ان مراحل کے بغير قانون كى كى طرف آئله الماكر بھى سي ويكتا\_ مارا قانون ون بدن شريف موتا جاريا ہے۔ صرف شریفوں سے واسطہ رکھتا ہے۔ جرائم پیشہ عناصراس کے کیے نامحرم کاورجہ اختیار کرتے جارہے ہیں۔ (دُاكْرُ محداسدالله ينهمث) حمداواجيب كراجي

حيرات كي حقيقت

الله سے انسان محبت كرتا ہے اور بيہ جاہتا ہے ك الله بھی اس سے محبت کرے مگر محبت کے کیےوہ کھ ویے کوتیار شیں۔اللہ کے عام پروہی چیزدو سرول کودیتا ے نے وہ اچھی طرح استعال کرچکا ہو۔ جاہے وہ لباس ہویا جو آ وہ خرات کرنے والے کے ول سے اترى مونى چيز موتى ب اوراس كے بدلے وہ اللہ كے ط من ارتاجابتا ہے۔

(عميره احمد شرذات) حرا قريشي...بلال كالوني لمثان

قرباني كاوصف

عورت كارتبه بهت بلند بهدونيا مي محبت كي سبسي مضبوط علامت ولل وين كاوصف اللدن ای ص رکھاہے۔

عاليه بخارى بيدديوار شب (وثيقهزمويسمندري)

ىبتركرن 30 يولالى 2015

تجمى خالى تھا۔ نہ جانے کہاں ہو گا بارے ۔۔ زندہ جی یا۔۔ نہ جانے کس حال میں ہو گائنیں ٹھیک ہی ہوگا۔ الله في دنيا من معصومه جيسي لوگ بھي بنائے ہيں ممر کم تعداد میں۔ سوامید کی جاستی ہے کہ بارے کہیں بت الجھی جگہ پر ہی ہوگا۔ ونیامیں خوف خدار کھنے والے لو کول کی تمیں۔ (سائره رضا ....خالی آسان) رروبیندلیافت.....مآن مجصابهي تك كوئي ايبامونا مخض تهيسٍ ملاجوات موٹائے پر جرت کا ظہارنہ کر ماہواور بینہ کہتا ہو کہ وہ تو کچھ بھی سیس کھا آ۔ اللہ جانے موٹا کیوں ہو آجا رہا ہے ایک دن ایک دوست ای طرح اپنی جرانی کا ظمار كررب من و جھے بنارے تھے كہ منج انہوں نے ایک سوکھاتوں جائے کے ایک کی کے ساتھ لیا ويركو آدهى جياتي سالن كے ساتھ كھائى- رات كو سوب پا اور چند لقے ابلے ہوئے چاولوں کے لیے اباس عن زياده اوركياكياجا سكتاب؟ میں نے کما" اور وہ جو فلال حلوائی کی دکان سے آسيف ميرا ساتھ رس لمائي کھائي تھی۔ كنے لكے "ہال تھوڑى بستبدير بيزى تو ہو بى جائى میں نے اسیس یاد دلایا کہ دو پسر کو خان بابا کا قورمہ مجمى كھایا تھا۔ بولے "اب الرام ندلگاؤوہ توس نے آپ کاساتھ وين ك لي چند لقي كمائ تصر" من نے کہا۔" اور وہ جو جناب نے رات کو حافظ جوس كارزي كيك كالمك شهك باتما؟" كنے لكے اب فاقوں سے تو شیں مرجانا آخر زندہ بھی تورہتاہے۔" میں نے کما۔" تو پھران شاءاللہ آپ اس موٹاپ کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے۔" (عطاالحق قاسی) بند كرن 31 جولائى 2015 ملك قراة العين يمنى مندى باوالدين

بے جی نے سرافھاکر آسان کی طرف دیکھا۔ آسان

اروں سے بحرا تھا۔ مران کا آرا ... ؟ان کا آسان آج

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





ومیں نے توجھی آپ کے شوہر کو فون کرکے آپ کی برائیاں نہیں کیس تو چرکیا کام ہے آپ کا 'ہروفت فرمادے میری باتی مزے مزے لے کے کرنے کااور کرنے کا۔" "زينب خاموش ہوجاؤسہ" فرادنے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی جبکہ 'یا سمین آباا بی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہو کیں اور بنا کچھ کے یہاں وہاں رکھاسامان سمیلنے لکیں۔ان کے ماتھے پر پڑی تیوریاں ان کے شدید غصہ کی عکاسی وركيوں خاموش موجاؤں بچھلے چھ سات سال میں نے خاموش رہ كري كزار ديے اور آپ ميري إيك ايك بات ائی بن سے شیئر کرنے گئے بنایہ سوچے کہ مردد عورت ایک دو سرے کالباس ہوتے ہیں اور یہ محم قرآن کا ہے كر بميں اپن باتيں دوسروں كے سامنے تهيں كرنى جائيں۔ پر بھى فرماد آپ نے نہ بھى خود ميرى عزت كى اور نہ ندر ندر سے بول کرمیں نے اینے دل کی بھڑاس نکالی اور پھر کھے بھی سے بنا اندر کمرے میں جاکر دروا زے کی کنڈی نگالی اور بستر کر کررونے گئی۔ مجھے لگاشاید میری ہاتوں نے فرہادے اندر موجود انسان کو جگا دیا ہوگا مجھے امید تھی کہ وہ پشیان ہوگا اور کچھ در بعد مجھے کھانے کے لیے بلانے ضرور آئے گا عمرایا کچھ نہ ہوا دو ہرے شام ہوئی کی نے میرے کرے کاوروا زہنہ بجایا اور نہ ہی بچھے آوا زدی۔ میں نے کھڑی کا بردوہ شاکریا ہر جھانکا 'جمال سے آنےوالی آوازیس سن کر بچھے پتا چلا کے فضہ بھا بھی بھی آئی ہوئی میں سین ان میں سے کسی نے بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ بچھے آوا زدے کربلایا جاتا ہم از کم فضہ بھابھی تو مجھ ے آکر مکتیں عمرایسانہ ہوا اور رات کو ڈھیٹوں کی اند کمرے کا دروانہ کھول کریس خود ہی با ہرنکل آئی۔ طاہر ے جب بچھے یہاں رہنا تھا تو بلاوجہ میہ سب تخرے کرنے کی کیا ضرورت تھی بجبکہ معلوم تھا کہ انہیں دیکھنے والا يمال كوئى شيں ہے۔ویسے بھی بھوك بردی ظالم چیز ہے بیٹ كی ہویا كسى اور چیز كى۔۔ "بليزاريشه بجهمعاف كردواوراس طرح تنها چھو ڈ كرمت جاؤ\_" ایثال نے آمے برے کراس کے اتھ میں تھابیک بالالیا۔ "چھوڑددایشال میں فیصلہ کر چکی ہوں جیبہ سے رحصتی کی صورت میں حمہیں مجھے طلاق دینا ہوگ۔" سمخ آئھیں اور پیلی رعمت کے ساتھ دہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ البوقوف عورت مهيس كس في كماكه من جبيبه كورخصت كرواف كامول-" اليالجه كوبشاش بناتي موسئاس فاريشه كوباندس تقام كرايخ قريب كيا-"ججے معاف كردداريشہ شايد حيد عصداور جانے كس جذب كے تحت ميں نے ده بے قوفانه فيعلد كيا بجس نے کی دنوں سے پورے خاندان کو ایک ازیت میں جتلا کرد کھا ہے 'میں شرمندہ ہوں اسے کیے ہوئے الفاظ اور مل سے جو تمهاری تکلیف کاباعث بنے سرف اس کے الفاظ بلکہ لیجہ میں ہمی شرمندی می۔ معرا نے بیشہ یہ سمجھاکہ حبیبہ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الیکن شاید حبیبی میرے بغیر مرجائے گی براحیاں برتری بیشہ میرے اندر موجود رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب میں اسے طلاق دینے لکوں گاتودہ میرے سامنے کو گڑائے گی۔ میرے سامنے حبیبہ کا تصور ایک بے جاری می عورت کا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تواس کے اعتماد اور مجھے آگ دی اور میں سامنے آئی تواس کے اعتماد اور مجھے آگ دی اور میں

ابنار كون 35 جولاني 2015

حن میں یماں وہاں سلمان بھیرار اتھا 'آب زم زم کے کین ' کھیور 'جانمازیں اور بھی بہت سارا سامان جس کے اسمین آبا بیک بناری تھیں اور فرہاوان پر سب دشتہ داروں کے نام لکھ رہاتھا۔ میری حیثیت تیرے فروق جیسی تھی جس محے وہاں ہونے یانہ ہونے کوئی فرق شیس پر تا۔اس سارے عمل کی کر تا دھر تایا سمین آیا میں اس کوجا نمازدی ہے اسے صرف مجوراوریانی اور کس کودہاں سے لایا ہواکوئی اور تحفہ اس سب کا فیصلہ وہ بی کرری معیں اور فرہاوان کے کیے سے ہرفیصلہ پر کسی روبوث کی انتد عمل در آر کررہاتھا۔ مبحے آنےوالے میمانوں کی خاطریدارات نے مجھے تعکادیا تھا ابھی فضہ بھابھی نے ملنے آنا تھا اس سبب میں کچن میں کھانا بناری محی جب باہرے آئی یاسمین آپاکی آوازنے میرے کام کرنے کے عمل کوست کردیا۔ مجھے ایا محسوس ہوا جیے موضوع تفتکو ممیری ذات ۔ یا میرے کھروا لے ہیں میں کچن کے دروازے سے مزید قريب مولى المين آياكي ميرے كانوں تك آتى آوازنے جھير مرچزواضح كردى-"ميراخيال كرمجوراوريانى كساته ايك جانمازاور تتبيع كافى ب-وليكن آيا... "فرهاوا بسته آواز مين منهنايا-'معیں جو سغید دویٹالایا ہوں وہ بھی امال جی کا ہے حسن اور احسان کے لیے ٹوپیاں بھی رکھ دیں اور دو عطر کی پو علیں جیان کی ہیں۔' مدے فراد کیا ضرورت ہے اتا سلمان دینے کی اب مجھو ہمیں چھ کھٹے ہوگئے آئے ہوئے مگر تجال ہے ابھی تك كى نے ايك فون كركے مبارك وي مو-" "ووتو محجے کیا پر بھی برا لگتاہے غیروں کی طرح دوچیزیں دیتا۔" مجهے حربت ہوئی فرہاداور میرے محروالول کی و کالت بجھے کسی طور یقین نہ آرہاتھا کہ یہ الفاظ فرہاد کے ہیں۔ الو بعائي پرجو تمهارا ول چاہے تم كرو بجھے ميري محبور اور پائي الگ كردو۔"صاف محسوس ہوا كہ آيا ناراض الم نور آباتی چھوٹی میات پر آپ ایزامل کیوں برا کر دہی ہیں تھیک ہے جو آپ بھتر مجھیں وہ کریں۔' اب مجھے بداشت نہ ہوا اور میں کی سے باہر نکل آئی شروع سے بی سب مجھ سے بیا کہتے تھے کہ میں بہت جذباتى مول اور غص من بناسوي مجمع جويمند من آيا بول دي مول ينالي لحاظ ومروت كم ميري بدخلي شايد كانى عرصه سي ميرے طالات فيوبادى مى اب بجے محسوس مواكدوہ ابحركرسائے آربى ہاورشايديد ميرى جذباتيت مى ويناسوچ محمي كن سبابر أكريا مين آيات الجديدى-و اسمین آیا آپ بلیزمیرے کم والوں کے لیے مجور اور یاتی بھی مت دیں۔ امال سے سیارہ پڑھنوا لے بچول ك كمرسيدس سوعات اتن آلى بي كه بم خود تحليم العيم كرتي بي-التم كين من جاؤنديب تم بيات ميں مورى - "ان كے جواب و بينے جل بى فرماد بول اتھا۔ بجھے اس میں ہوری ملین میری بات ہوری ہے۔ آپ محلے بحرکے لیے تحفہ تحا تف الے عمیں فات ولح مس بوجماجال ميرے كمروالول كى بات موتى وہال اسيں يريشاني لاحق مو كئے۔ مانتي مول ميرالجه بهت تيز تعااور شايد بيرياسمين آباك في بالكل غيرمتوقع تفاكر مي فرادك سامنان بدميني كامظام وكول وسوج بمي تيس على تحسيب بي توجه تحي كدوه بكابكاميرامنه على كني-"أب ين يجهد وخوب إلى كن بن اوراب ما من الكل ايس لك رما به عيد آب كويولنا بي نه آيا هو-" فراد کا بچھے بنا بتائے ان کے ساتھ عمور جانا میری ہریات ان سے ڈسکس کرنا یہ وہ دوہات تھیں جنہوں نے الكال محصرى طرح بعركاريا-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



المحماييا جي تهاري مرضى-" الى نے كوئے ہوتے ہوئے احسان كو بھى المنے كا اشاره كيا 'جے سمجھے بى ميں آھے برد مى اور انسيس كند هول "كال جارى بين المال بيشرجاكين مين في كما تابناليا بي كما كرجائيه كا-"مين نبين جابتي تقى كدميرى ال اس طرح بنا مجع کھائے ہے میرے کھرے جائے ، مرا ال ندر کیں۔ "نبیں بیٹا مجھے احسان کے ساتھ کئیں اور بھی جاتا ہے پھر بھی آئی تو ضرور کھاؤں گ۔"میرے سربرہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نےوضاحت کی۔ المحيما فرماد بيثا الله حافظ-" انہوں نے فہادے قریب جاکراس کے بھی سرپردست شفقت رکھا۔ اتنا کمہ کروہ بھرے ٹی وی دیکھنے میں مگن ہوگیا میں انہیں دروازے تک چھوڑ کراندروایس آئی تو فرماد ٹی وی ووكي اوتهارى ال اور بعائى ميرے كر آئے توس نے كتنى عزت كى تمهارى كوئى شكايت نهيں لگائى اور نه عى اسمين ديم كرمنيتايا-"ميراندرداخل موتى وه طنزيد بولا-ووراكر ميراكوئي بس بھائي يمال آجائے تو تم سے برداشت بھی نميں ہو تادراصل بيدى فرق ہے تمهارى اور ائی جگہ سے کھڑا ہوکروہ میرے قریب آیا 'آہت آواز میں بولتے ہوئے ہلکا سامسکرایا اور بر آمدے کا دروانہ کھول کریا ہر نکل گیا 'کیکن با ہر نگلتے نکلتے اپنے الفاظ کے ذریعے وہ میرے تن بدن کو آگ لگا کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیے اس کا تعلق کسی اعلا خاندان سے ہاور میں کوئی نہایت گری پڑی غورت جس کی کوئی عزت اور حیثیت

'دیقین جانو تہمارے تمام الفاظ تہمیں لوٹا کربی اس دنیا ہے واپس جاؤں گی۔ تہمیں بتاؤں گی کہ عورت اگر اپنے ہے عزبی کا بدلد لینے پر آئے تو تم جیسے مردود کو ژی کے ہو کررہ جاتے ہیں۔''
فراد کو پشت سے دیکھتے ہوئے میں نے دل بی دل میں عمد کیا اور پھراپنے اس عمد کو پورا کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اب میں صرف مید بی جاہتی تھی کہ فرماد کو احساس دلاسکوں کہ 'ونیا ہیں اس سے زیادہ خوب صورت اور اعلا مقام لوگ میری آیک نظر کرم کے منظر ہیں اور اب میں کسی ایسے مرد کا ہونا چاہتی تھی 'جو مجھے فرماد اور اس کے خاندان میں وہ عزت اور مرتبہ دلاتے جو اس خاندان کی دو سری عور توں کو حاصل تھا اور بس یماں سے ہی میری خاندان میں وہ عزت اور مرتبہ دلاتے جو اس خاندان کی دو سری عور توں کو جاصل تھا اور بس یماں سے ہی میری کہا تھو تی ہے جس کا ہوش سب کہا تھو تی ہے جس کا ہوش سب کہا تھو تی ہوئے تھی ہوئے تھیں اس ہے جس کا ہوش سب

000

فائزہ اپنے سرال کی ہوئی تھی اور اس کا گھر آج کل خالی تھاجہ ال اکثراو قات وجاہت آجا تا ہجس کی اطلاع وہ بچھے موبائل بون کرکے دے دیا کر تااور جس صد تک ممکن ہو تا میں اس سے ملنے اوپر چلی جایا کرتی۔ میرے اور اس کے درمیان موجود تمام فاصلے ختم ہو گئے تھے جس میں میرے نزدیک سارا قصور فرماد کا تھا'نہ وہ بچھے اتنی سے انتخابی برتا اور نہ میں اس دلدل میں کرتی 'جمال سے نگلنے کا کوئی راستہ باتی نہیں بچتا۔ اپنی غفلت

ابتدكرن 37 يولاني 2015

صدين أكيا جانے كيوں من اے اپنا سامنے روتے ہوئے ويكنا جا ہتا تھا بكرايان ہوا جيب كرديانے ميرى مردا عى ير ضرب لكائى اورائ جمكانے كى خاطر ميں بناسونے سمجھے پيرسب تفنول حركتيں كرياكياجن براب ميں ب حد شرمنده مول-اب موسكة تو پليزتم وه سب اتين بحول جاؤاور جمع معاف كردو-وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ اریشہ نے ایک نظراس کے چرب پر ڈالی جمال شرمندگی رقم تھی جمر پر بھی اس كاول نه جاباكه وه ايشال كومعاف كرد ي مجيل كى دنوب صوه اس كى دجيد ي جس ذبنى انيت كاشكار سى وه تطعی قابل معانی نه سمی میکن کیا کرتی مجبور سمی کیوں کیہ وہ ایک مشرقی عورت سمی جو بھیشہ اینے نصف بمیتری تمام غلطیوں کو نظرانداز کرنے کی عادی ہوتی ہے 'چاہے وہ کسی اعلا یونیورٹی کی تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو 'کیلن شاید عورت مرف عورت مولى إلى حالات من اريشه اورزينب من كونى فرق مين مولا "فی الحال بجھے تناچھو ژدو ایٹال میرااس وقت سی سے کوئی بات کرنے کودل نہیں جاہ رہا۔" وہ اپ کمرے کی جانب واپس پلٹی ایشال کے لیے اتنائی کافی تھا کہ وہ رک تی تھی۔ورنہ آج اگروہ ایشال کی بات ند ما نتی اور بید کھرچھوڑ جاتی توجانے کیا ہو تا؟اے بھین تقاکہ ماموں اور مای بھی اریشہ کوددیارہ اس کھریس نہ آفيدية خواه ولحم بمي موجا با "متینک یواریشہ تمنے آج میرامان رکھ لیا۔"وہ اریشہ کے پیچھے کمرے کے دروازے تک آیا۔ "تمهارا مان نهیں اپنی عزت رکھی ہے آج میں نے اور میں اگریمال رکی ہوں تواس کی وجہ تم نہیں ہو وجہ مرفسيب كمم مس ميں جائى لوكوں كامجت يرسے يقين الم جائے" اس نے اپی جکہ رک کرسید حاایثال کی آنگھوں میں جھانکاوہ لاجواب ساہو گیا "مجھ ہی نہ آیا کہ ان تمام ہاتوں الاورمال بليزاب تم يمال ع جاو اورجات موع كرك كادروا زولاك كرويا-" اس نے الماری ہے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم کی جانب بردھتے ہوئے ایشال کوہدایت کی اس نے خاموشی ہے سنااور الشیاؤں کمرے ہیا ہر آگیا باہر نگلتے نگلتے دہ کمرے کا دروا ندلاک کرنانہ بھولا۔

کی دنوں نے فہاد بھے واجی ہے بات چت کر ہاتھا وہ چاہتا تھا کہ بھی یا سمین آپا ہے معانی ہا گول ، گرمیرا
ایسا کوئی ارادہ نہ تھا رات ہی امال اور احسان ، فہاد ہے گئے آئے اور اتواروا لے دن فہاد کے ساتھ ساتھ یا سمین
آپاکو بھی دو پر کے کھانے کی دعوت دے گئے۔
' دعیں تو آج ہی فضہ بھا بھی کے گر رہنے جارہی ہول کیول کہ ان کی فیلی میں میری دعوت ہا اور پھر شاید پیری
صبح جھے اسلام آباد بھی واپس جاتا ہے۔ البتہ فرہاداور ذیب آجا میں گئے۔
' امال کی بات سفتہ ہی یا سمین آپائے نخوت ہوا ، جواب دیا 'جے امال نے تو شاید محسوس نہ کیا ایکن میرے ساتھ
ساتھ احسان کے چرے پر بھی تا گواری کا باثر ابھر آیا۔
ساتھ احسان کے چرے پر بھی تا گواری کا باثر ابھر آیا۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے پر نور دیے ہوئے ہوئی۔

مجھے بنادعوت قبول کرنے ہو میں جبکہ اس سارے عمل کے دور ان فراد نمایت اطمینان نے نودی دیکھنے میں سے بھتے ہی دہ اٹھ کھڑی ہو میں جبکہ اس سارے عمل کے دور ان فراد نمایت اطمینان نے نودی دیکھنے میں سے بھتے ہی دہ اٹھ کھڑی ہو میں جبکہ اس سارے عمل کے دور ان فراد نمایت اطمینان نے نودی دیکھنے میں

ابند كرن 36 جولاني 2015

بان احسان ماموں سے میری بات ہوئی تھی وہاں چھوٹے کرے میں امال کا پچھ سامان موجود ہے وہ بھی لے کر آتا ب اور میں نے سا ہے آئی سکینہ بہت بیار ہیں ان کی عیادت کو بھی جاتا ہے۔"اس نے سالار کے قریب جاکر ے بہارہ سے شاہ زین ہے کما ہے وہ تمہاری اور اپنی سیٹ کروا لیے۔" "اوکے اینڈ تقینک یوانکل "آپ بیشہ میرے کام آتے ہیں۔" وہ اظہار تشکر سے بولی۔ "بیٹا میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیاوہ تم پر کوئی احسان نہ تھاوہ صرف ایک فرض تھا جو میں نے باپ ہونے کے "بیٹا میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیاوہ تم پر کوئی احسان نہ تھاوہ صرف ایک فرض تھا جو میں نے باپ ہونے کے سالارنے کوئے ہوکراس کے سرپر دست شفقت رکھا انہیں دیسے بھی یہ معصوم ہی لڑی بہت عزیز تھی دہ جب اسے دیکھتے ایسا محسوس ہو تاجیے ان کے سامنے زینب کھڑی ہو دہ باکل زینب جیسی تھی۔ "تم فرمادے طلاق کے لوے" وجالبت في مرى طرف ويصف موت فيصله كن اندازي كما-مِن أيك لحريم لي سوج من يريحي بظامريه جهونا سالفظ البينا ندر بري مشكلات ركمتا تها سب مجهوا تنا آسان نہ تھاجتنا ہمیں دکھانی دے رہاتھا ایک بل کے لیے میرے سامنے سفید دویے میں ملبوس اپنی ال کانور انی چرو آگیا' بھراس بر یکے بعد دیگرے دونوں بھا نیوں کے چرے کی چھاب دکھائی دی 'جرانی بچیاں' فرہاداوراپنے سے مسلک ووتمام رشيخة جووجامت رشة جو زنے كى صورت ميں ميرے كيے اجبى بوجاتے اس بل ميرے سامنے سالار كا "مجھ میں کیا برائی تھی زینب ،جب یہ بی آفر میں نے حمیس دی تھی ہوتم نے بناسوہ محکرا دی اور اب وجامت میں ایباکیاد کھائی دیا جوتم ہررشتہ تو ڑنے کے لیے تیار ہو۔ "اس کا شکوہ بجا تھا۔ "تم من كوئى عيب نه تقاسالار ورق ميرف بيرتفاكه تم آيك بيوى كي شوهر تصربيوى بعي وه جو جهيدا بي بهن جیسا انتی اور دیے بھی میں لا کھ بری سبی میمرشاید کسی دو سری عورت کا کھراجا ڑنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا اور پھر سالار تهارا تعلق فرماد کے خاندان سے تھاتم سے شادی کر کے بیس تمهار سے لیے مزید مشکلات کا باعث بنی۔" اینے سالوں بعد آجیں اسے بیرسب وضاحت دے رہی تھی جب وہ میرے سامنے ہی نہ تھا۔ "كهال كهو كني زينب ميري بات كاجواب دو-" وجامت فيراكندها تفام كرجمها يا اوريس جيديك وم موش من آلئ-الكيات بتاؤوجابت كياتمهارا خاندان مجمع قيول كرك كا- "ايخول كاوسوسه بس ليون تك لے آئى۔ "مجھے کی کی پروائٹیں سوائے تمہارے اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔"اس نے والهانداندازي ميراماته تقام ليا-وميس تمهارك ساته مول وجابت. ی میں ای دہ ہے ہے۔ اور دہا ہے ہو بچھلے ہفتہ فرہاد کے ہاتھوں اس سے ہوئی ،جب میری ال اور بھا بھی دعوت کا ہمتا ہم دعوت کا اہتمام کرکے جھے فون کرتی رہیں اور فرہادنے میرے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ "تمہاری امال کو دعوت کا دن جھ سے پوچھ کرر کھنا چاہیے تھا۔ آج تو میرے دوست جھے اپنے ساتھ لے

کے سبب اس نے اپنے ساتھ ساتھ میری آخرت بھی براد کی اللہ ایسے تمام مردوں کو نیک بدایت دے ماکہ اللیل علم ہوسکے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟اوروہ انی ال جمین اور بیوی کے درمیان ایک جد قائم رکھ عیں۔ وجابت بجي اكثراوقات بي خرجه كے نام ركي و م بھي دے دياكر باجوميرے ليے كافي موتى ميس نے فرادے كوئى بحى بييه ما نكنا چھوڑديا وہ بھى مطمئن موكيا اور بھى بيرجانے كى كوسش ندكى كديس اين تمام اخراجات كمال سے بورے کردی ہوں یا شاید اس کے زویک میرے کوئی اخراجات بھی نہ تھے سوائے دووقت کی روئی کے جودہ مجحة فراجم كررباتفااوراس كايدبعي مجهراك احسان عظيم تفاجووه بروقت جماياكرا-«ايثال ني پيرز ڪيم بي-" سالارنے ہاتھ میں تھاما خاکی لفافہ حبیبہ کے سامنے موجود شیشے کی تیبل پر رکھ دیا 'بنا کھولے وہ جان چکی تھی کہ اس لفافہ میں کیا ہے؟ تمرہاتھ برمعاکرنہ اے اٹھایا اور نہ ہی کھول کردیکھا سامنے کھڑی نازیہ نے ایک نظر سالار كے تنے ہوئے چرے پر ڈالی اور دو سری جبیب پر بچو ساری دنیا سے بے نیاز اپنے موبائل میں بزی تھی شاید دل كا دردچمیانے کے لیکوہ خود کوریلیکس ظاہر کررہی تھی نازید کو بافتیارہی اس معصوم ی اوک پرترس آلیا۔ وواس کے قریب رکھے موف پر آن بیٹس۔ "ويكومينا بمين بيشه زندگي من وه ي لما يجو مارانسيب مواوردعاكرني عاب كدنسيب بيشه احجامو-" و کیا کمنا جاہتی تھیں حبیبہ سمجھ نے انی عبی عمر الران کی جانب دیکھے کی شاید طلاق کے صدمہ نے اس سے سوچنے مجھنے کی تمام ملاحیت چھین کی تھی تازید کوافسوس ہوا۔ و يكومينا مجھے الميدے تيس ايشال سے كئي كنا اچھا ہم سفر ملے كابس تم اپ رب بھی ايوس نه ہونا۔" ایے تین دواسے سمجماری سی۔ دو فوه آنی بیر آپ کیابو لے جارہی ہیں؟" نازىيە كى سارى ياتىس اس كى سمجە مىس اب تىنىس اوردە باختىيار بىس دى-

"فارگادسكين جمع كوئى صدمه إورنه بى ايشال سے طلاق كادكه وه ميرى زندى ميں نه بهى تقااورنه بى ب اس کی زندگی مبارک ہو۔ میرے نزدیک وہ صرف اریشہ کا شوہر ہے دو سری حیثیت اے میرے کن کی

حاصل ہے اور شایدوہ میری بس کادبور جی ہے۔"

ایک ایک کرے اس نے ایٹال کے سارے رشتہ کنوا دیے۔ "مرمیرادہ کھے بھی نمیں ہے اس لیے پلیز آپ اس مسئلے کولے کریالکل بھی پریٹان نہ ہوں۔" وہ نمایت اظمیمان سے بولی کا زید نے دیکھاوہ واقعی کے کمہ رہی تھی اس کے چرے پر جو کیفیت تھی وہ کسی بھی المرح إسے يريشان فا مرنه كردى ميسي

عرب بیناورند می توبست وردی سی سے ۱۴ نهول نے اپنا جمله درمیان میں بی چھو ژویا۔ "وقت بمت مل کیا ہے آئی اب کوئی کسی پر زرد سی مسلط نہیں ہو تا 'یہ فیصلہ اپنے دل اور خوشی سے کیا جا تا ہے جو اس کے لیے بمتر تھا۔ اس نے کیا اور اب جو میرے لیے بمتر ہوگا 'میں کروں گی۔ ''اننا کمہ کروہ اٹھ کھڑی مہار

ہوئی۔ مونکل جھےلاہورجاناتھافاطمہ آئی کی فہتھ ہوگئے ہان کا افسوس کرکے آنا ہے 'امال کی قبریر بھی جانا ہے اور م

ابتدكرن 38 جولائي 2015

المناركون 39 جولاني 2015

" آؤمیرے ساتھ کھرچلو میں آخری وقت تہیں ہے حدیاد کررہی تھیں تہماری ای کادیا ہوا ایک باکس ان کیاس رکھا تھاجووہ بچھدے کئیں۔وہ تمہاری امانت ہے جھے آگر لے لو۔ شانه بھابھی نے اسے فاطمہ آنٹی کاحوالہ دیا اوروہ خاموشی سے ان کے ساتھ آئٹی 'بنا کوئی سوال وجواب کیے اور ائی ان کاوراثت میں جھوڑا وہ باکس ان کے ہاتھ سے تھام لیا جس میں کیا تھا؟ یہ جانے کی جبجو میں اس کا سارا بجین کزر کیا مکراماں نے بھی وہ ہاکس حبیبہ کونہ دیا اور آج امان کی اس آخری جمع ہو بھی کی وہ واحد حق دار تھسری وہ آج بھی جاننا جاہتی تھی کہ اِس میں ایسا کیا ہے جو ماپ نے ساری زندگی سنجال سنجال کر رکھا عمروہ باکس اے تنالی میں کھولنا تھا اس وقت کسی کے سامنے وہ اپنی اس کی زندگی کا مزید کوئی را ز کھولنانہ جا ہتی تھی۔ "بيراس كى چابى ہے؟" شاند بھابھى نے كى جين كے ساتھ ايك چابى بھى اى كى جانب برھائى جے اس نے "ا چھاشانہ بھاہمی اب میں چلتی ہوں پھرزندگی رہی تو آپ سے ملنے ضرور آول کی۔" اس فشانه بعابقي كمائه تفاحتهو يان ساجازت جاب ''ارے اتنی جلدی کمیاں جارہی ہو'میںنے تہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے کھا کرجانا۔''ان کے لیجہ میں پر انی محبت آج بھی جھلک رہی تھی۔ "میں ضرور کھانا کھاتی آپ کے گھرے مگرمیری دو گھنٹہ بعد واپسی کی فلائٹ ہاور مجھے قبرستان ہے ہوتے

انهيل أبسته أبسته أبنا يوكرام بتاكروه شاه زين كى شكت ميں با ہرنكل آئى جمال سامنے بى وہ گاڑى كھڑى تقى

مريم نے جگنو كودهكادے كركراديا وہ ندر ندر يور نام كا كى اليے ميں جھے جانے كيا ہوا جو كين سے باہر نكلتے ي بدردي سے مريم كوبيد والا -اس كے روئے كى آوازىن كر فرماد كمرے سے باہر نكل آيا اور جھے اس طرح مريم کو پیتاد کھ کرچران رہ کیا کیوں کہ میں بھی بچوں کواس بے دردی ہے ہیں اراکرتی تھی۔اس وقت شاید میں ائی ٹینش میں تھی یا فرمادے نجات حاصل کرنے کے لیے شروع کی جانے والی کو مشوں میں یہ میرا پہلا قدم تھا' وجه جو بھی تھی ممرس يقينا "اس وقت اپنے حواسوں ميں نہيں تھی۔ فهادت تيزي سے آئے برده كر بحصانوے تھيب كر پيچے كيامريم كوار كھا باد كھ كر جكنو بھي چلار ہي تھي۔ "مراكل موكنى موكول اس طرح بدوردى سے بى كوبىيدرى موس مريم كوات يتھے كرتے مو كود محمدير

"ال تم سب لوكول في بل كر بحصيا كل كرويا ب. ميرى آواز فرادب بلند تفي ايك بل كوده جران ره كيا-

جس من بينه كراس في واليسي كاسفر شروع كرنا تقا-

"برونت كي كي مي الم المحص ولا مهي احساس كد تمهاري كي ونول تك محص بلاوجه ناراضی اس اکیلے گھر میں مجھے کتنی انب وی ہے۔ بجائے مجھے بات کرنے کے تم ٹی وی پر آنے والی ہے ہودہ فلموں میں تسکین تلاش کرتے ہواور اس وقت جب مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے تم مصلعے سنبھال کر نفلی عبادت میں مصوف ہوجاتے ہو۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ حقوق اللہ پورے کرنے سے پہلے حقوق العباد کی اوائیگی

ابن كرن 41 كالا 2015

جارب بي- إنهول في شايد ميرك لي كوني المتمام وغيروكياب" بيرجات بناكه اس كانكار ميرك ليه كتني تكليف كاباعث بتاب وودروانه كمول كرما برنكل كياميري سجهين نہ آیا کہ میں ان یاں کو کس طرح منع کروں اور پھر فرہادے اجازت کیے بنامیں میکسی کروا کرائی بچیوں کے ساتھ "دفراد كمريس ميس تعاايا اي كى دوست كم جاناتها." میں نے گھرکے ہر فرد کے سوال کا ایک بی جواب دیا اور پھرمیرے جرے کے ناثرات دیکی کر کسی نے جھے ہے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ رات کواحسان نے جھے گھر چھوڑ دیا جمال اب جھے فرماد کا سامنا کرنا تھا۔ جوا یک الگ کمانی مى المريج بويد تفاكير إب بحصاس كاكوئى دروخوف ندرها تفا-اس دن اپنى مونے والى بے عزتى يادكرتے بى ميرى آئکمیں پانی ہے بھر کئیں۔ "مت روزینب اگرتم نمیں جاہتیں تو میں دوبارہ تم سے الی کوئی بات نمیں کروں گاجو تہیں تکلیف دے۔" جانے میرے رونے سےوہ کیا مجمار «نهیں وجاہت میں تمهاری کئی بات پر نہیں روہی جھے تو کچھ اور بی یاد اگیاتھا۔ " اے جواب دے کرمیں اٹھ کھڑی ہوئی نیچے جا کر بچھے مربم کا ہوم ورک عمل کروانا تھاکل اس کا پہلا پیر تھا۔ "بہرحال زینب میری بات پر غور کرنا اور کوشش کروجلد از جلد کئی فیصلہ پر پہنچ جاؤاس میں ہم دونوں کی بھلائی وہ ٹھیک کمہ رہاتھا اب مجھے بھی مزید فرہاد کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس لیے جو بھی کرنا تھا ،جلد ہی کرنا تھا جس كے ليے ضروري تفاكم ميں پہلے فرمادے طلاق لول كيول كه اس كے بغير ميں وجابت سے شادى نہيں كر عتى تھى۔

محرك اندر قدم ريطة بى وه اين جكه بياكت موحى سائے موجود برط ساتم كادرخت جس كى چھاؤى ميں تنا کھیلتے 'جانے اس کی کتنی دو پریں گزری میں -ودی باورجی خانہ جمال آج بھی ایے اپنی ال دکھائی دی۔جو جلدی جلدی اس کے لیے کھانا تیار کررہی تھی جائی تھی۔کہ کھانے کے نام پرجو بھی رو تھی سوتھی ہوگی اس کی بیٹی نا الول ا آرمبرو شرك ساته كماليا -

باختیاراس کی آنگھیں پانی سے بحر کئیں اس کا ماضی بے شک تکلیف دہ تھا بھرا بی مال کا ساتھ وہ مجھی نہ بعول سكتي تھي ابھي بھي اسے آلو كے يرائے كے ساتھ اجارى تيز خوشبو نتھنوں ميں تھتى محسوس ہوئى -ده ب اختیاری کی کا جانب برهمی جوور ان سائیس سائیس کرد ہاتھا۔وہ ہی کھرتھا 'وہ ہی جیب 'سب کھودہ ہی تھاسوائے ایکسال کے 'جواپوں کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیفیں بھٹت کرراہ عدم سدھار کی تھی وہ رویزی وہ آنسوجوجانے كب يركم وي تع تمام بندهن و وكر آزاد موكف

ای دم کی ناس کے کندھے رہاتھ رکھ کراسے خاموش تسلی دینے کی کوشش کی جیبہ نے پائے کرد کھا شاہ زین اس کے نمایت قریب کھڑا تھا جبیہ کاد کھ اس کے چرے پر بھی کڑا تھا اس نے اپندد پٹے ہے آ تھوں میں

وص طرح مت روحبیه تمهاری ال کی روح کو تکلیف پنچ گی-جانتی ہونا تمهاری آنکھ میں آیا ایک آنسو تمهاری ال کو کس قدر بریشان کر ناتھا۔" شانہ بھابھی نے اسے مجلے سے لگاتے ہوئے سمجھایا۔

ىبتەكرن 40 جولائى 2015 👚



باک سوساکی فلٹ کام کی مختلی پرالماک الدیالی کائٹ کام کے مختلی کیا ہے۔ 3-3 UNIVER

ميراي نيك كاڈائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ان کوڈنگ ہے پہلے ای بک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین ی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر كتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائث پر كوئى تجى لنك ۋيد تنبيس

﴿ ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت اپنے ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ ب يم كوالني، نار مل كوالتي مكير يسذ كوالتي کران سیرین از مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رہیج ایڈ فری کنیس، کنیس کو پیسے کمانے کے لئے شر نگ تہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے او ناو ناوو نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں کئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیر متعارف کر ائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/pokseciety



تمهاری بیوی اپنی ضرورت کو ترستی ہے اور تم دنیا د کھادے کے لیے اللہ کی عبادت میں مصوف ہوتے ہو تاکہ منج اٹھ کرائی بمن کومتا سکو کہ ترج رات میں نے استے تقل ادا کیے اوروہ خراج محسین کا تاج تہمارے سربر پهنادے واه فرمادواه ایس اس محریس زنده جاگئی مستی این ضروریات سمیت کمیس دفن بوچکی مون اور حمیس اس کا احساس نمیں۔ " پنول کا ہرد کھ آج بچھے اس طالم مخص کے سامنے بیان کرنا تھا جو علطی سے میرے مجازی خدا

ورتم واقعی بی یا کل ہو چکی ہوجو بچوں کے سامنے اس طرح کی گھٹیا بکواس کررہی ہو اور میری نفلی عبادت پر الكليان المات موسة مهيس شرع آني جاسي-"وهذرا بحي شرمنده نه موا-

والله المحالي الماري من في المحيى تربيت نتيس كى درند تم بهى بعى الى طرح كى بات المحتى الي باتن بوں کے سامنے کرے تم اسی بھی اے جیسا بے حیابتانا جاہتی ہو۔

مجھ پر پھنکار ہا ہوا وہ کمرے کی جانب واپس پلٹا جب میں تیزی سے آگے بردھ کراس کے راستے میں حائل

جھے تمارے ساتھ نہیں رہنا فہاد بھے تمے طلاق جا ہے۔" آجيس برقصه حم كرناجابتي مي-

معنومير داست - "اس في محصانو ع يكر كردور مثانا جابا-

"جھے تم سے طلاق چاہیے فرہادا بھی اور اسی وقت۔ "میں اے موقف ریخی سے قائم رہتے ہوئے چلائی۔ "تمسار اوباغ فرِاب ہو کیا ہے زینب "وہ اپنی سرخ آ تھے ول سے جھے کھور ما ہوا بولا۔

وج تی ہوں کہ مجھ دن میں نے منہ نہ لگایا تو تم طلاق پر آگئیں لعنت ہے تم پر۔ "اس کے الفاظ تھے یا انگارے

م المراكر تم يد مجمعتى موناكه من تهيس طلاق دے كر آزادكردوں گاتويقينا "يد تهمارى بحول ب-" ميرى كردان بكر كراس نے بحصد يوار سے لگاديا مريم اور زور زور دور نے لئى بجھے ايسا محسوس مواجيےوہ بجھے

"نه اب حميس بمى مند لكاول كااورنه بى طلاق دول كالتمهاري كتے جيبى حيثيت كردول كاس كمريس پر

مجور نفرت بحري نكاه دالتے ہوئے وہ بھنكار ااور مجھے ايسا محسوس ہوا جيسے ميرے سامنے فيهاد كي شكل ميں كوئى سانب كمرابو-اس كے چرب يرمير الى اتى حقارت اور نفرت سى كەين الفاظ ميں بيان سيس كرسلق اس وان پہلی بار بھے احساس ہواکہ فرہاد جھے تفرت کر آئے سے صد تفریت جس کی وجہ میری سمجھ میں صرف اتنی آئی کہ میں اس کی بمن کوپسند میں اوروہ میرے خلاف فیہاد کے کان بھرتی ہے جبکہ فیہاد مردوں کے اس مجیلے ے تعلق رکھا تھاجو کانوں کے کیچے ہونے کے باعث اپنی زند کیال دون خبتا کیتے ہیں اور شاید ایسائی چھاب اس كے ساتھ بھى ہونےوالا تھا۔

مجسورے علی ال محسان کوساتھ لیے میرے گھر آن پنجیں ان کاستا ہوا چرواس بات کا غمازی تفاکہ دکان برجائے عی فرمادنے انہیں فون کرکے میری شکایت لگائی ہے احسان بھی پیشہ کی نسبت خاصا خاموش تھا۔ "نینب پتریہ میں کیاس رہی ہوں؟"

ىبتە كرن 42 جولانى 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



میں رور ہی تھی شاید استے عرصہ میں آج پہلی بار میں نے اپنا ایک ایک د کھ وجاہت کے سامنے کھول دیا 'وہ حرت سے منہ کھو کے میری ہرمات س رہا تھا۔ "وہ بت ضدی انسان ہے وِجاہت اسے جب ہے یہ احساس ہواکہ میں اپنی ضرورت کے لیے ترس رہی ہوں اور مجھے مزید ترسارہا ہوں بہت مھٹیا مردے۔ "میں کیا کہنا جاہتی تھی وجاہت سمجھ چکا تھا۔ "میری ان میرا بھائی سب بہ کہتے ہیں کہ مجھے جھکنا جا ہیے کیونکہ میں عورت ہوں اور عورت کے مقدر میں پیشہ جھکنائی لکھاہے بجبکہ مرد توالیک تناور درخت ہے جو سید ها کھڑا رہ کرعورت کو چھاؤں ضرور دیتا ہے لیکن آگر اے جھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھرعورت اس کی چھاؤں سے محروم ہوجاتی ہے اب میں این ان کو کیے سمجھاؤں کہ فرہادتوایک ایسادر خت ہے جس کی چھاؤں بھی صرف دو سرول کے لیے ہے۔ من آج وجامت اليول كى مريات كمددينا عامتى هي-"میں تیماری ہریات سمجھ گیاہوں زینب "مجر بھی ہے سوچو کہ بناطلاق تم مجھے نکاح کیے کرول گے-"اس کی "اس مئله كالجمي مير سياس ايك على -" فہادے کس طرح نجات ماصل کی ہے۔ سب آج سوچ کربی میں وجاہت سے ملنے آئی تھی۔ "م دونوں سال سے بھاک کر کسی دو سرے شہر چلے جاتیں کے چرمیں کورث سے خلع لے لول کی۔"میں طے کرچکی تھی کہ اب بھے فہادے ساتھ مہیں بہنا۔ میں نے مزید کہا۔ "تہمارے ساتھ بھاگنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مرد کسی ایسی عورت کواپے ساتھ نہیں رکھ سکتا جو کی غیر مرد کے ساتھ تناوویا تین دن گزار ہے اور جب میں ایسا کرلوں کی تو یقین جانو فرماد مجھے پر لعنت بھیج دے گا-تهارے ساتھ کھرچھوڑنے کے بعدوہ مجھے بھی تبول نہ کرے گااور میری ایک درخواست پر مجھے خود طلاق اب میری ساری بلانک وجاهت کی سمجھومیں آگئ۔ وبنین تهارے ساتھ ہوں زینب تم جیب کہوہم یماں سے حیدر آباد چلے جائیں گے وہاں میرا بھائی رہتا ہے۔" "جھے ایک وعدہ کرو وجاہت مجھے بھی بری عورت سمجھ کر تنمانہ چھوڑتا۔"میرے ول کاخوف لیوں تک ہے۔ "تم بری عورت نمیں ہوزینب ہمہیں تو فرماد جسے مرد نے برا بغنے پر مجبور کردیا۔ کوئی بھی شادی شدہ عورت اگر کی غیر مرد کے ساتھ محبت کے مراسم استوار کرتی ہے تا تو اس کے پیچھے اس کا بنا شوہر ہو یا ہے جواسے ایسا کرنے مجور کرتا ہے 'ورنہ شوہر کا بخشا ہوا اعتاد اور محبت مجھی کسی عورت کو بھٹکنے نہیں دیتا۔"اس نے میرے دونوں بأتحد تفامته ويتجمع يقين دلايا-ایک بات اور وجابت اب تم کچھ عرصه فائزه کے گھرمت آنا اور نه بی مجھے سے ملنے کی کوشش کرنا اس وقیت تك جب تك من تمين فون كرك خودنه بلاول ومرى بات يدكه جب تم محص لين اوتوبيه بات ذبن من ركهنا سیب بیسی سرے ساتھ ہوگی میں اسے نہیں چھوڑ کتی۔" حبیبہ میرے ساتھ ہوگی میں اسے نہیں چھوڑ کتی۔" "تم چاہوتو مریم اور جاذبہ کو بھی لے لوجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔" وہ کھلے دل سے بولا۔ "نہیں صرف حبیبۂ وہ دونوں اپنے باپ کے ساتھ رہیں گی میں اسے کی ذمہ داری سے آزاد چھوڑ کر نہیں مِي نے سخت لبحد میں کما۔

مرے سلام کے جواب میں انہوں نے تشویش زوہ لوج میں میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایسے میں شاید میری برینان حال اس نے میری سوحی ہوئی سرخ متورم آنکھیں قطعی نظرانداز کردیں ورنہ وہ سلاسوال بیر کریٹی کہ میری بچی تو بیوں آئی دعمی ہے تجھے کیا ہوا ہے ، مرشاید بیٹیوں کے زیردسی کھریسانے کی خواہش 'اوٰں کو ان کے و موں سے نظرین چرانے پر مجبور کردی ہے۔ ور کے مرب کر ایک ہے۔ اور میں ہے۔ اور اس ملی کے لیے آئی ہیں۔ ہمیں نے حتی الامكان اپ لہمہ الاميا كيا من ليا المان مي آپ نے جو منج سورے جو اب ملی کے لیے آئی ہیں۔ ہمیں نے حتی الامكان اپ لہمہ و كيموبيالاا كي جفر عن بركم من موجاتي بي كون سے مياں بيوى بيں جو آپس من نميں اڑتے احسان اور اس کی بیوی کویی د مکھ لو ہم ہفتہ ہی جھڑتے ہیں پھر سلیج میں ہوجاتی ہے۔ ''آن کی بائد ھی جانے والی تمیدنے مجھے معجماويا كدوه كياكهناجابتي تعيب " تربیثان طرح اتنا برالفظ کوئی شریف عورت منہ ہے نہیں نکالتی "ان کالہے، تاسف بحراتھا۔ وعورت كاتودو سرانام ي مبروبرداشت ب سب يحم جميل كرا بنا كمر آباد كرنا بى أيك شريف عورت كي نشاني المال ایکسیات توبتا میں۔ "میں ان کے سامنے سے زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ وی کی اور آباد کرنا صرف ایک عورت کی ذمه داری ہے۔ کوئی مردید کو شش کیوں نہیں کر ناکہ اس کا کھر آبادرہے می شرافت کالفظ مرف عورت منسوب ہے یہ بی شرافت مردمیں کیوں نہیں ہوتی۔" "توبت جعلی ہے زینب سوچ ذرااگر فرہاد شریف مردنہ ہو گاتو تیرے طلاق کے مطالبہ پر کجھے نکال کھرے یا ہر اہے تیں انہوں نے فہاد کو شریف طا ہر کرنے کی و حش کی۔ اور آیا می تو تهیس ویے بھی بہت مبرو شکر کرنے والی سمجھتا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ فرماد بھائی کاروب تم سے کیا ہے اور تم پر بھی ہم سب کی عزت کے لیے اس کے ساتھ ذندگی سر کردہی ہواب آیا اس عمر میں آگر اماري ونت كواس طرح فراب مت كرو-" مجھے احسان کے الفاظ من کر حیرت کے ساتھ ساتھ و کہ بھی ہوا۔ میرے متعلق سب کھے جان کر بھی مجھ یے امیدی جاری می کدیں ایے سے منسوب تمام لوگوں کی عزت کا خیال رکھوں سب کوائی عزت کی بڑی تھی، من دندگی کس تکلیف کراری موں اس کا کئی کو بھی احساس نہ تھا۔

معیری بنی بت سمحددارے بچھے امیدے اب یہ بھی ہمیں شرمندہ نہ کرے گ۔" می اس وقت جس ذہنی کش کمش کاشکار تھی اس میں امال کی بات کاجواب دینا میرے نزدیک قطعی اہم نہ تھا ؟ عراب میراارا معد مرول کی عزت بچانے کے لیے اپنی ذندگی خراب کرنے کا بالکل نہ تھا۔

"ده بچے بھی طلاق ہیں دے گا۔" مي فوجامت ريبات واضح كرتي موع كما-وری کھلے ایک او میں اس کا رویہ جھے نمایت برترے سٹایدوہ اس امید میں ہے کہ میں اس سے اور یا سمین آپا سے معافی اگل ۔ اپنی بمن کی بے عزتی اسے میرے قریب نہیں آنے دہی میری حیثیت اس کھر میں ایک غیر ضوری اور فالتو شے نیادہ کچھ نہیں میں صرف وہاں ایک کونے میں پڑا کاٹھ کہاڑ ہوں اور بس..."

ابنار كرن (45 جولاني 2015



جمال تک اے یادیر تا تھا استے سالوں میں اس نے بھی زینب کویوں تن تناکمیں آتے جاتے نہ دیکھا تھا ول جاہا آئے بردھ کر ہوجھے مراس سے جل کہ اپنول میں آئی بات کووہ مملی جامہ پہنا یا میک وم بی زینب کے پاس ایک سفید گاڑی آکرری جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود مخص کا تعلق بقینا"نینب کی قبلی سے نہیں تھاور نہوہ اے بھی یماں سے یک نیے کریاانی چادر سنبھالتی زینب بوے استحقاق سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کئی فرائے بھرتی گاڑی فتے محرکے قریب کررگئی۔ جب ڈرائیونگ سیٹ پر میٹھے مخص کے نقوش اس پرواضح ہوئے اسے محسویں ہوااس نے پہلے بھی اس مخص کو اس دیکھاہے کمال اس نے اپنواع پر ندرویا گاڑی ہر لھداس سےدور ہوئی جارہی تھی یک دم اس کے ذہن ع جمماکا ہوا۔ گاڑی میں موجود مخص کو اس نے اپنی گلی کی ایک زیر تغییر بلڈنگ میں دیکھا تھا۔غالبا"وہ کوئی مھیکیدار تھاجس کا نام فی الحال اے یادنہ آیا مرزینب اس مخص کے ساتھ اس طرح تن تنها کماں جارہی ہے جیرت کے ساتھ ساتھ اس كے مل ميں ايك بے چيني مي ابھر آئي۔ آب وہ جلد ازجلد كھرجانا چاہتا تھا باكہ ساديد كوبتا سكے كه آج اس نے نينب كوايك غيرمردك ساته كاثى مس بينه كرجات وكلها يهدوه ساديد كوجتانا جابتا تعاكه زينب كبار ييس اس كے خيالات استے غلط نہ تھے جتنے آج تك وہ مجھتى آئى تھى۔ "جہاری ال کمال ہے؟" فراد کو کافی در ہوگئی تھی گھر آئے ہوئے گراسے زینب کمیں دکھائی نہیں دی پچن کادروا نہ بھی بند تھا ہاتھ روم بھی خالی پڑاتھا' آخر کچھ در انتظار کے بعد اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مریم سے سوال کرتا پڑا جو وہیں ہر آمدے میں میں جاتی پڑاتھا' مبیقی نی وی دیله ربی هی-

وه حبيبه كوداكم كياس لے كر عن بي-"

مريم كي بتات أي إلى ياد آيا منح زينب في ذكر كيا تفاشايد حبيبه كي طبيعت خراب تفي اوروه اسد واكثرك یاس کے کرجانا جاہتی تھی۔

عرض نے توشایدائے ڈاکٹری فیس بھی نہیں دی پھر کس طرح دہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔"وہ زیر لب بردبرطایا۔

، باذیہ نے اس کا گفتا کو کر ملایا فرماد نے دیکھا تین بجنے والے تھے جانے ابھی تک زینب واپس کیوں نہیں آئی ہے ۔ تھی 'وہ اٹھے کر کچن میں آیا چاول اور سالن تیار رکھا تھا برتن میں کھانا نکال کروہواپس بر آمدے میں آگیا کھانا کھاتے

عاريج كي تق ابحى تك زينب كمريد آئى محى-ا عد كان يروايس جانا تفا مراس كاول نيرمانا اس طرح بجيول كواكيلا جيو وكرجان كو-"دىداندىندىدىم مى مى تىمارى ال كودى كى كراول كى داكتركى سى كى ب

باہرنکل کروہ کلی کے نکڑ پر موجود ڈاکٹر کے کلینک آیا جواس وقت بند پڑا تھا 'پھروہ مین روڈوالی ڈینسری بھی دیکھ آیا زینب کمیں نہ تھی غصہ کے ساتھ ساتھ اسے بے چینی بھی محسوس ہوئی۔

ب من المرور سادید کے کھر ہوگ۔" میر خیال ذہن میں آتے ہی اس نے کھر جاکر مریم کوسادید کی طرف بھیجا جمال سے وہ ایوس واپس آئی۔

ابنا حرف 47 جولاتي 2015

كاش إجس دن مس في مريم كومار كرا ين بحراس نكالي محى اس دن فرماد يجمع مجد جا آ ، يجمع مناليرًا اورا بي مند حمرً كويتا عرافسوس اسفاليانه كيامس عفسه اور تفرت في مراكم يهاوكرويا-" انی کمانی ساتے ساتے وہ عورت اس طرح بلک بلک کررونے کی کہ سامنے بیٹی اڑی کا میسوئی سے جاتا ہوا ملم ركب كياات مجوي حين آياكيدوه اس دهي عورت كوكس طرح سلي دي وپلیزندنب آپ روئی مت بلکه الله سے اپنے ہر گناہ کی معافی ما تلیں جھے امید ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو معاف کرے گابلہ ہتے کی زندگی میں بھتری کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی ضرور پیدا کرے گا۔" اس الكيف آكے بور كرنينب كندھے بہاتھ ركاكرات سى دينا جانى-وور آپ كابت شكريد كه نه مرف آپ نے محصے ملاقات كى الكه اس قابل بھى سمجماكه مجھے اسے تمام حالات تفصیل سے بتائے ورنہ مجھے تو پہلے دن ہی ہے کرمنع کردیا کیا تھا کہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتیں يمال تك كرجب تباس دارالامان آئى بي اي كرك كي فرد عجى تمين ملين جب كرمين آپ كو يد مخوره دول كى كر پليزايك بار آپ اے شوہرے ضرور مليں كيونكہ جب ميں يمال آئى تھى دہ تب بھى باہرى بیٹے تھے۔وہ آپ سے ملنا جاہتے ہیں زینب آپ ایک باران سے مل کرتو دیکھیں۔ ہوسکتا ہے آپ کی آئندہ زندگی کے لیے پچھ اچھا راستہ نکل آئے "وسیں نے کورٹ میں خلع کے لیے درخواست دے دی ہے اور اپ میری اس سے جو بھی ملا قات ہوگی مس حوالے سے عدالت میں ہی ہوگی اس کے علاوہ میں اس مخص سے کوئی مات شين كرناجا التي-" اس الري ي بات حتم موت ينب فيش الم محرى مولى-

ووربال اكر ممكن موتوجو وكهيس في حميس بتايا باورجو وكه تم في استاس كلها باس كايك كاي محم اس دار الامان ميس پنجادينا باكه مي اينے سے مسلك لوكوں كويہ بتاسكوں كيه فرماد كس طرح كامرد تھا۔وہ باتيں جو مل بھی کی سے نہ کرسکی لکھے ہوئے مواد کی صورت میں تو اسیں دے عتی ہوں تا اس طرح شاید میری ماں ميرك اندر كادكه جان سكي

أتناكمه كرزينب وبال ركى نبيل بلكه انظار كاه ب بإرتكل عنى اس الى نے جس كا تعلق غالباء كى اخبار سے تعالب سائے تھلے تمام کاغذات سمیٹے اور اٹھے کھڑی ہوئی۔اسے بیان کردکھ ہواکس طرح ہمارے غلط روپے کموں کی برباد کا سبب بنتے ہیں اور جب تک کھر مکمل طور پر برباد نہ ہوجا تیں وہاں رہے والے مکینوں کو اس کا

وہ باہر نظی تو فرماد ابھی بھی اپنی جگہ موجود تھا اس کا ول جابا وہ ایک بل کورے اور فرمادے پاس جاگراہے آئینہ ولمحائے كدو يمو تمهارى باعثنائى مند من مث دهري اور رشتون كوانميت ندرينے كى عادت نے كس طرح ايك عورت کو بریاد کردیا ممراس کا دل ہی نہ چاہا اور خاموش ہے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی دارلامان کا بردا ساگیٹ

فتح محمد اپنی موٹرسائیل کا پیچر لگوا رہا تھا جب اچانگ ایس کی نگاہ سامنے کالی چادر میں لیٹی اس سروند عورت پر بڑی جس کی چادر سے جھا بھی بیزی بیزی کالی آنگھیں دیکھ کروہ جو نگا۔وہ زینب تھی جولا کھ خود کوچادر میں جھپائے کھڑی تھی مخرفتے محمد سے نہ چھپ سکتی تھی جس کی تصدیق اس کی کود میں موجود بچی سے با آسانی کی جاسکتی تھی۔ "بیاس وقت تناکمال جاری ہے؟"اس کے ذہن میں پسلاخیال بیری آیا۔

ابتدكرن 46 جولاتي 2015

فضه بعابعي كے اطلاع ديے ہى صباحت نے نازىد كوفون الاكرىيد خرسنائى۔ "مباحت باجي سالاركمال بين وه آپ كي طرف آئے تھے" يه صباحت كى بات كاجواب نه تقاات تازيد كچه كهرائى موئى لكى-"ميراخيال بوه ميرك ساتھ باورتم في شايد ميري بات سي نمين ميں في حميس بتايا كه زينب كى كساته كري بعاك تي ب-" وسيرن آپ كىبات س كرى سالار كا يوجها كيول كه جهے ايسامحسوس مواجيت و سالارك ساتھ نه بھاگ كئى اب جران ہونے کی باری صباحت کی سی "جب میں اکتان میں تھی تو مجھے گئی بار محسوس ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے ہیں نے تو سالار کواجازت بھی دی تھی کہ وہ زینب سے شادی کر لے "زینب کی کمشد کی نے نازیہ کو ہرراز کھو لئے پر مجبور كردياس كأكياجان والاجرا عشاف مباحت كوجران كرتاكيا-"مرجانے کیوں وہ نہ مانا اور زینب تای مکوار مجھ پر اس وقت تک تفلق رہی جب تک آپ نے میری کودیش شاہ زین ندوالا پر شاه زین کے آتے ہی اس کا رویہ جھے خاصا تبدیل ہو کیااب اتنے سالوں بعد زینب کاغائب ہونا اسبات ی نشاندی کردماہے کہ وہ کوئی اسلی عورت ی نہ سی-" "فضہ بھابھی توبتاری تھیں کہ حبیبہ بھی شایدای آدمی کی بٹی تھی جس کے ساتھ وہ بھاکی ہے اس کے تو صرف ید دنیا تھی اور دنیا محمنہ میں جو آتا ہے وہ بولتی جاتی ہے۔ اے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہو تاکہ اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا مبالغہ آمیزی کا عضر کھلا ہوا ہے اور ان کی بیہ بے سروپا باتیں کمال تک کسی کو نقصان پنچالی ہیں۔ اليه ميرى بيوى ب-"وجامت نے حيدر آباد اپنے بھائى كے گھر جنچے ہى زينب كاپسلا تعارف اپنى بيوى كى حیثیت سے می کروایا۔ "آب نے شادی کل اور اتاعرصہ ہمیں خربھی نہ کی مخربت ہے۔" حبیبہ کودیکھ کران دونوں میاں بیمی کے ذہن میں پہلا خیال میر ہی آیا کیہ وہ وجامیت ہی کی بیٹی ہے جبکہ زینب بالكل خاموش تحى اور صرف ايك ون اور ايك رات بى انهول في وبال سكون سے كزارى اللى منح آفي والے فائزہ کے فون نے ان دونوں کو پریشان کردیا۔ "فهاداوراس كم كروالول نے زينب كے اغوا كارچہ آپ كے خلاف كواديا ہے كيول كرنينب كے موباكل ہے آپ کا تمبرل کیا تھا اور پھر سادیہ کے شوہرنے بھی گواہی دی کہ اس نے زینب کو آپ کی سفید کرولا میں بیٹھ کر فائزہ خود بھی بہت زیادہ پریشان تھی کیوں کہ پولیس اس کے پاس تفتیش کے لیے آچکی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں کی بات کی ذھی ہے۔ کی میں اسے در تھا کہ کہیں کی بات کی زدھی وہ نہ آجا ہے جو بھی تھا ان دونوں کی ملاقات فائزہ ہی کے گھر ہوا کرتی تھی۔ ''آپ لوگ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں بنا نکاح اس طرح ساتھ رہنے کے جرم میں آپ کو سزا ہو سکتی '''آپ لوگ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں بنا نکاح اس طرح ساتھ رہنے کے جرم میں آپ کو سزا ہو سکتی

مال ان کے کمرجی سیں ہیں۔" اے لگاشاید زینب ناراض ہو کرایے کھر چلی گئے ہے محمدہ اس طرح بچیوں کوچھوڑ کر نہیں جاسکتی تھی وہاد اے چھلے کی اوے مسلسل نظرانداز کردہاتھا۔جس کا حساس اس بل ہوتے ی اے بلکاسا اسف ہوا بجس کے زرا اراس نے قریب رکھافون اٹھاکرایے سسرال کالمبرطایا۔ "زینب تو کافی عرصہ سے ہمارے کمر نہیں آئی کیوں خیریت تو ہے بیٹا کمال ہے وہ "زینب کے بارے میں استغسار كرتي المال في تشويش نده لعبد من يوليس-"جانسين شايد حبيبه كوداكر كياس لي كرائي تحى الجمي تكواليس تهين آئي-" اتنا كمه كراس نے بون بند كرديا وات كئے تك وہ براس جكه زينب كود عوند آيا جمال سے اسے اميد تھی۔ یماں تک کہ اسفند بھائی کے ساتھ جاگراس نے شہر کے سارے اسپتال بھی دیکھیے محرزین الیمی کم ہوتی کہ کسی کومل کرہی نہ دی رات کے اس پر جب پریشائی کے عالم میں پورا خاندان اس کے کمرجمع تھا'مریم کی ایک بات نے اس کے ساتھ ساتھ سب کوچو تکاویا۔ "بابا آپامی کوفون کریں اور ہو چھیں کہ وہ کمال ہیں۔" "مريثاتمهارياى كياس توفون بحى تهيس به تعريها كيے با جلوه كهال بيس-"فرادك بجائے فضه بحابحي وای سے اس میں ایک نظروالی۔ وہ بعد محمی فرمادے اس کے چرے پر ایک نظروالی۔ وهمی اینافیون سال چمیاتی تھیں۔ یہ جاذبہ تھی جس نے اپنی بس کی بات کی تصدیق کے لیے آئے بردھ کرالماری کے دونوں پٹ واکر ہے۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے اس اعشاف نے فرماد کو کنگ کردیا وہ تیزی ہے آئے بردھا الماری میں اتھ مار کرسارے کیڑے با ہر پھینک دیے اور پھرا کے چند سکنڈوں میں اس کے اتھ میں ایک موبائل فون تفاجو یقینا "زینب افرا تفری میں کم چھوڑ کئی اس پر کھروں یائی پڑ کیا اے محسوس ہوا جیے سب کی موجود کی میں وہ ذکیل ہو گیا ہو۔ اسفند بھائی نے آئے برے کراس کے ہاتھ سے فون لیا میموری چیک کی اس میں صرف ایک بی تمبر تعابولی ك نام م محفوظ نه تفاانهول في فورا "تمبر طلايا آ م كمييوثركى ريكارونك من كريدوا صح موكمياكه مطلوبه تمبراس

وسيس اينافون كمر بمول آني مول-" الىوے ير چنجتى الوائك زينب كوياد آيا اس كافون تو كمرى بره كيا ب تووه بربرطا المى-"وجاهت این سم نکال کر پیمینک دواس میں صرف تمهارای نمبر ہے اور اس طرح فرماد تم تک پینچ جائے گا جبکہ می سی جائی کہ خلع کے کیسے مل تم تک پنجے۔" وجاہت نے اس کے محبرائے ہوئے چرے پر ایک نظر ڈالی اور جیبے موبا کل نکال کراس کے حوالے کردیا جس میں ہے سم نکال کرنہ نب نے باہر پھینک دی اس طرح ابنی طرف ہے اس نے سارامسکلہ حل کردیا تمر ور حقیقت ایسانہ تھا وجاہت کے نمبرے اس تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔

"زینب کرے بھاک کی ہے۔" بند کرن 48 جولائی 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ىبتە كىرىن 49 جولانى 2015

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

پاک سوساکی فائے کام کی بھی آل پیچھیاک موسائی فائے کام کے بھی کیا ہے - JUNGUES

🖈 پېراي نک کا دا تر يکث اور رژيوم ايبل لنک 🛠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر یو یو الم الملات موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے امشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ح ہر کتاب کاالگ سیشن ابن صفی کی مکمل ریخ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

﴿ ہائی کو اکثی یی ڈی ایف فائلز ہرای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سريم كوالتي ، تاريل كوالتي ، كميريت كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر عليم اور

ایڈ فری لنکس، لنکس کو یعیے کمانے کے لئے شرنگ مہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ سائف پر کونی جی لنگ ڈیڈ مہیں

واحدوی سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے ا ڈاؤ نلوڈ تک کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/paksociety



زينب كاكورث جاكر خلع كاكيس دائر كرين كاارا ده دهرا كادهراره كيافى الحال سبب ضروري تفاكيه خود كومتوقع گرفتاری ہے بچایا جائے 'کیکن اس سے قبل کہ وہ وہاں کے نکلتے پولیس نے انہیں دھرلیا گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ پولیس کو یماں کا پتار ابعہ نے دیا تھا جے 'وجاہت کے زینب کے ساتھ تعلقات بالکل ببند نہیں تھے۔

آج اس کی پیشی تھی کمرہ عدالت لوگوں ہے کچھا کچھ بھر ہوا تھا ان میں زیادہ تروہ لوگ تھے جنہیں بھی زینب سے رشتہ داری کا شرف حاصل تھا اس نے دیکھا سب سے آگے والی سیٹ پر فضہ بھابھی کے بالکل بماتھ فرہاد سر جھکائے بیٹھا تھا۔اب یاد آیا رات جیل پہنچے ہی اس سے سب سے پہلی ملاِ قات فرادیے ہی کی تھی جواس کے سامنے کھڑااس طرح کڑ کڑا رہا تھا کہ یاد آتے ہی زینب کے لیوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی اے محسوس ہوا جیسے فرمادابھی بھی اس کے سامنے کھڑا کمدرہاہے۔

"ویکھوزین ہم سب کی عزت اس میں ہے کہ تم مبح کورٹ میں یہ بیان دے دینا کہ تمہیں وجاہت نے اغواکیا

تفااس طرح تم يركوني آنج تهيس آئے كاور تم برى موجاؤكى-" المجاليرية الس كابات من كرزينب في جيم مزاليا-

" بھرمیں تمہیں کھرلے جاؤں گا اور کو شش کروں گا آئندہ جھے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوجو تنہیں اتنا برا قدم

اٹھانے پر مجبور کردے۔"وہ منت کر تاہوا ہولا۔

" شکرے تم نے اعتراف توکیا کیہ تمہاری غلطیوں نے مجھے سے سیسب کروایا ہے بھر فرہادوقت گزرنے کے بعد یاد آنے والی غلطی پر صرف معافی ما تکی جاسکتی ہے کیوں کہ غلطی ہوجائے کے بعد اے سدھار نا اتنا آسان نہیں 'جتنائم نے سمجھ رکھا ہے اب میری اور تمهاری بھلائی اس میں ہے کہ بچھے طلاق دے دو۔"

وه اب كونى بات مانے كوتيارند تھى اور فرمادجب تك وہال رہااس كى ہرمات كازينب في ايك بى جواب ديا اور وہ تھا "طلاق" فرمادیے علاوہ زینب نے کسی بھی فردسے ملنے سے انکار کردیا یمان تک کہوہ احسان اور اپنی ماں سے جى سيس ملناچاہتى تھى اور اب عد الت ميں پيش ہوتے ہى اسے وہ تمام لوك نظر آئے جو رات جيل ميں اس

احسان اماں کے ساتھ ہی جیٹھا تھا اس کی ماں کا چرو کیلئے کی طرح سفید تھا جس پر شرمندگی کڑی ہوئی تھی اور سب کاذمہ دار صرف ایک بی فرد تھا اور وہ تھا فرہاد۔ زینب نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے چرسے پرڈالی۔

"سرزين فراد "وليل في اسي اين جانب متوجه كرف كے ليے يكارا-"میری عدالت سے درخواست ہے بچھے صرف ام مریم کے نام سے ہی بکارا جائے اس کے علاوہ میری کوئی اور بیچان تہیں کچھ بھی یوچھے بغیر میں بیدواضح کردوں کہ بچھے کسی نے اغوا تہیں کیا تھا بمیں اپنی مرضی سے بقائمی ہوش د حواس وجاہت کے ساتھ کئی تھی۔جس پر بچھے کوئی شرمند کی تہیں ہے۔

''' کی سے باوجود کہ آپ کسی مخص کے نکاح میں تھیں۔' " بيہ صرف تام كا نكاح تھا اس كے علاوہ ميرا 'سامنے بيٹھے اس مخص ہے كوئی تعلق نہيں جس كا گواہ بيہ خود

ہے۔ "چرکے کے ساتھ ساتھ اس کالبجہ بھی سخت تھا۔ "ویے بھی دجاہت نے مجھے اکبلی جان کر صرف اپنے گھر میں پناہ دی تھی جس میں اس کاکوئی قصور نہیں محترم جے صاحب مجھے طلاق چاہیے کیوں کہ میں اپنی زندگی خود جینا جاہتی ہوں۔ سمجھوتے والی زندگی نے اب مجھے تھکا

ابتاركون 50 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



وه کمرآیا تودردازے کے باہر کھڑی کالی گاڑی دیکھ کرجران رہ کیا۔ "کرم دین کون آیاہے؟" اندردافل موتے بی اس نے گیٹ پر کھڑے چوکیدارے سوال کیا۔ "حبيبيلىك كوئى رشته داريس جى كان على آئے ہيں۔ کریم دین کے جواب نے اسے جران کردیا۔وہ ڈرائنگ روم کا پردہ مٹا کر جیسے بی اندر داخل ہوا سامنے صوفہ پر موجود عمید لغاری کو دیکھتے بی تاکواری کی ایک اس کے چربے پر ابھر آئی جبکہ اس کے ساتھ موجود سادہ سی خاتونا سے سلے بھی کہیں دیکھی ہوتی للیں۔ ر السلام قلیم!"نه چاہے ہوئے بھی اے سلام کرنا پڑا۔اس نے دیکھا حبیب کے علاقہ کمرے میں موجوددیگر ووعليم السلام! "اس خاتون كالنداز خاصام مفقانه تعا-"مہیں شایر یاد نہیں شاہ زین یہ میری آئی فائزہ ہیں جن ہے تم پہلے بھی ایک بار مل چکے ہو۔ الموس المبيد كياد كراتي المي فورا "بيجان كيا-"عمير لغارى ان يى كابيات -" یہ اعشاف اس کیے خاصا جران کن تھا کیوں کہ حبیبہ نے ایساذ کراس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ سالارنےات کھڑے دیکھ کراپنیاں بیٹھنے کااشارہ کیا۔وہ کھے بے چین ساتھا 'وجہ شایدیہ تھی کہ اسے عمیر لغارى كانس طرح البين كمر آناذرا الجماحيس لكانتما 'یہلوگ جبیبہ کے رشتہ کے لیے آئے ہیں۔" الان آستان كالم تعدوايا-فقوران كى يهال آمد حبيبه كى منشاكے عين مطابق ہے كيوں كدوہ خود بھى يہ بى جاہتى ہے۔" مالارن الي بيغ الكابي جراتي بوئ عمل وضاحت وى "پرمن آپ کے جواب کی معظرر ہوں گی۔" وہ لوگ غالباس کافی دریے ہوئے تھے اس کے شاہ زین کے آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے حبیبہ کیا اور ما اجب انہیں باہر گیٹ تک چھوڑ کرواپس آئے توشاہ زین ابھی تک ای حال میں اپی جگہ کھڑا تھا۔ "نیکیانداق کے حبیب۔" حبیبہ کے اندرداخل ہوتے ہی وہ تیزی ہے اس کی جانب بردھا۔ "تم انچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم ہے محبت کر ناہوں اور اس دان سے کر رہا ہوں جب میں نے پہلی بار حمہیں

زینب نے خلع کاکیس عدالت میں دائر کردیا ۔ووکی کی کوئی بات سفنے اور ماننے کوبالکل تیار نہیں تھی اس کے بيان كيعددوسرى بيشي من يعدالت فوجاب كورى كرديا-"جب تك آب كے مقدمہ كافيملدنہ ہو آپ ای والدہ كے ساتھ جا عتى ہیں۔" اب ربائی کے بعد جیل چموڑنا تھی جس کے لیےعد الت نے اس کی ان کا کھر منتخب کیا۔ يكن مجم ان كاركوا - المان المان المينان المينان الكاركوا-ججن حرسي زينب كى جانب ديكها-ميس اپنافيمله كرى بعى دياؤك بغيرها اسى مول- "اورج اسى كابات فوراسى سجه كيا-"محکے آپ کوافتیارہے آپ جمال چاہے رہ سکتی ہیں۔" "میری عد الت سے درخواست ہے کہ مجھے دارالامان جیج دیا جائے کیوں کہ میرااس دنیا میں کوئی ایساسارا نمیں جمال جا کرمیں رہ سکول مزید ہے کہ جب تک میں وہال رہوں کی کو بھی مجھ سے ملاقات نہ کرنے دی جائے كول كمي كى سے سيس لمناجاتى۔" زينب كى درخواست قبول كرنى في اوراس فوراسى دارالامان بيج ديا كيا بمي دو كروعد التسام بنه نكلي تقى كراس كرائة من فهاد آن كمرامواايك بجيب بياس كيركر برديدة مي-ميرك ساتھ چلوزينب تم جو كموگ ده بى ہوگا مگر خدا كے ليے دار الامان مت جاؤ كيوں كه تم نہيں جانتي ده وأرالامان سے مغوب كمانيول في اسے يريشان كرد كھا تھا۔ "وہال میرے علاوہ اور بھی بہت ی عور تن رہتی ہیں جو کسی کی بہن اور بیٹیاں ہیں۔" فرہاد کوجواب دے کروہ اور پھرایک دن دارالامان میں اس سے ملنے سالار آیا جس کے چرے پر زینب کے لیےدکھ آج بھی موجود تھا۔ " یہ میرا فون مبرے زینب تہیں جب بھی میری ضرورت ہو پکارلینا میں بیشہ تہیں اپنے ساتھ کھڑا ملوں كا-"جاتے جاتےوہ اے اپناكار ودے كيا-ایکسون المال بھی آئیں جواس کے لیے بے صدیریشان تھیں۔ "نه اتی ضد کرزینب آن جا انجی بھی وقت ہے فہاد بہت شرمندہ ہے۔وہ ای ہر غلطی کا زالہ کرنے کو تیار ہے اے معاف کردے۔وہ توسب جاننے کے باوجود حبیبہ کو بھی اپنانے کو تیار ہے۔ "کال کی بات سنتے ہی وہ چو تی۔ "آب كياكمناجابتي بن المال كمل كركسي-" ہے پتراب توسب کوپتالگ گیاہے کہ حبیبہ وجاہت کی بیٹی ہے توجانے کب نائزہ کے گھراس سے جھپ اس کی ال کی تظرین جھی ہوئی تھیں۔ زینب الکل خاموش ہوگئی کیوں کہ وہ ایک جھوٹی بات کی وضاحت دے راہے سچا کرنے کے حق میں نہ ھی۔اے افسوس ہوالوگوں نے بناسویے سمجھے کتنی من کھرت باتیں یہاں "جب تك خلع كافيعله مونے كے بعد ميں عدت بورى نه كرلوں تم مجھے ملنے يهال مت آنا۔" مال كے جاتے ہى اس نے وجاہت كوفون كركے دار الامان آنے سے منع كرویا۔ ابنار كرن 52 جولاني 2015

ابنار كرن 53 جولاني 2015



وہ اس وقت رور ہی سیس جب ان کے رونے کا کوئی فا کدہ نہ تھا۔ طلاق یافتہ نہ سی وہ بیوہ تو ہوئی تھی تا اس حوالے سے عدت اس کا حق تھمری اپنی عدت کی دت اس نے دارالامان میں بی رہ کر پوری کرنے کا فیصلہ کیاوہیں ایسے پتا چلا کہ اسفند بھائی ساری جائندادی چھے کرکرا جی چلے محت جاتے ہوئے فضہ بھابھی مریم کو بھی اپنے ساتھ لے کئیں جبکہ جاذبیر کوصباحت دبئ لے کئی۔اس طمع اس کا آسیانہ تکوں کی طرح بلحر کیا۔عدت حتم ہوتے ہی اس سے اماں ملنے آئیں تو بے حد کمزور اور بیاری لکیں۔ واحسان ابنیوی بچوں کے ساتھ سعودیہ جارہاہے میں بھی اس کے ساتھ جارہی ہوں۔ آتے بی اماں نے زینب کو اطلاع دی وہ خاموتی سے اپنا سر کھٹنوں پر دھرے بیعی تھی۔ "يه ميرے كمرى چابيان بين زينب بم شايد اى مفت چے جائيں توجب چاہے يمان سے اپنے كمرجاسكتى چاہوں کا تھیچا اس کے سامنے رکھ کرامال واپس چلی گئیں۔ زینب نے تھٹنوں پر رکھا اپنا سراٹھایا اے آیک مت جاہیے تھی پر فیصلہ کرنے میں کہ اس سودونیاں کے سفر میں اس نے کیا کھویا اور کیایا یا شاید پھے حاصل کیے بنابي اس في سب پھھ كھوريا۔ "مجھے معاف کرناوجا ہت میں تم سے شادی تہیں کر سکتی۔" وجاميت كوسفيد دويتيش ملبوس وه عورت زينب نه كلى سيه تؤكوني اور بي عورت تقي جس كي صرف شكل زينب میں جو ساری زندگی فرمادی محبت کے لیے ترسی رہی مرتے مرتے وہ جھے اپنی محبت کا ایساا حساس دے کیا کہ شایداب زندگی بحرکوئی محبت اس کی مجتی ہوئی محبت پر جاوی سیں ہوسکتی۔جانتے ہو۔ جس رات وہ اس دنیا سے کیااس مجھ سے ملنے آیا تھااس دن پہلی باراس نے کہا تھاکہ وہ مجھ سے محبت کریا ہے اور رہے کہ میرے بناوہ مر جائے گا ، مریس نے اس کی کی بات پریقین نہ کیا۔ اس کی کمی ہوئی ہریات کو جھٹلا دیا اس دن وہ میرے سامنے حك كيافقا وورور بالقاوج است "زينبكي آواز سركوشي مين وهل كئي-"ال نے سیج کما تھا جھکنے والا در خت ٹوٹ جا باہے۔" وجابت کولگا ابھی دہ صدمہ کے زیر اڑ ہے کچھ دنوں میں خود ہی تھیک ہوجائے گی محرابیانہ ہوا۔ والمربوسكية بحصوادر حبيبه كوامال كم محمود واس كى جابيال ميركياس بين ابسارى دندكى جم دونول مال بینیون فروال می گزارتی بهد" وجابت ناے اس کی خواہش کے مطابق وہاں پنچاویا جمال سے نکلی زینب کودیکھتے ہی وجابت کسی نیانے میں اس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا چرجب تک وہ زندہ رہااس نے اپنا فرض سمجھ کرندینب اور جبیبہ کاخیال رکھا۔ جبيبه چه سال كى تقى جب أيك رود الكسدند من موضوالي وجاهت كى موت نين كاندىكى كايدباب بعى فق کروا - صرف ایک فائزہ تھی جس نے اپنے بھائی کی موت کے بعد بھی زینب سے کوئی تعلق نہ تو ڑا انانے کی معنونیات نے اس ایکفائزہ ن۔ کا است نہ سے دور ضرور کیا کموہ اے ن ۔ کا است نہ نہ سے دور ضرور کیا کموہ اے ن ۔ کا است نہ کے جوالی کا است کے جوالی کی است کے است ک

ويكما تفاجريه لوك ورميان مي كمال ب أكتي-" الميخ ممايلا ك وبال موجود كيوه قطعي نظراندا زكر بيضا "ريليكس شاهزين من مهيس سب و محمة الي مول-" اليخبالول كوجفتكادية موسئوه أسيراني والى حبيبه نظر آئي جواس كے ساتھ لامور من تقى بالكل اجنبى يرغرور اورائے خول میں مد جبیب انعیں جانتی ہول تم مجھے سے محبت کرتے ہو۔" وصے وصبے بات کرتے ہوئے وہ مسکراری تھی۔ والربير بات من اس دان سے جانتی موں جس دان میں نے پہلی بار حمیس دیکھا تھا۔ اور آج بھی مجھے تہماری محبت سے کوئی انکار میں الین افسوس اس بات کا ہے کہ تم سالار انکل کے بیٹے نہیں ورنہ لیفین جانو تمہاری محبت میری خوش قسمتی ہوتی۔ دکھ تو صرف سیا ہے کہ تیمارا تعلق اس خاندان سے جومیری مال کی برمادی کاذمیہ وارتها-تم میرے سکے چاکے بیٹے ہوئم ایٹال کے سکے بھائی ہواور میں کسی بھی صورت اس خاندان ہے اپناکوئی "تمسارا دماغ خراب ہوگیا ہے جبیبہ جو بلاوجہ دو سرول کے پیچھے اپنی زندگی بریاد کررہی ہو۔ بھول جاؤ کہ ایشال اوراس کے خاندان سے میراکوئی تعلق ہے۔ صرف بیا در کھوکہ میں شاہ زین سالار ہوں جوتم سے اپی جان سے بھی زیادہ محبت کر ہاہے۔نہ کر حبیبہ میرے ساتھ اپیا شاید تمہارے بغیر میں مرحاول گا۔" حبيب كے چرے ير نظر آنے والى ضدنے اے كركڑانے ير مجبور كرديا اس سے سالار كواييانگا جيے اس كے سامنے زینب کھڑی ہو بالکل ایس ہی ضدی اور خود سروہ جان چکا تھا کہ اب حبیب نے شاہ زین کی کوئی بات تہیں مانی این بینے کی سامنے نظر آنے والی فکست اس سے دیکھی نہ گئی اوروہ کمرے سے باہرنگل کیا۔ اس كامقدمه عدالت من چل رہاتھاجب اے ایک ارزہ خیز خرنے ہلادیا۔ فهاد كونيندى حالت ميس آف والا بارث الميك جان ليوا ثابت موا-فرباد مركيا-اس كى موت كي خرف زينب كو لرزا دیا وہ دارالامان کے کمرے میں تنما پھوٹ پھوٹ کررودی جب اس سے ملنے امال جی آلئیں۔ قرمادی بے

وقت موت في الميس بحي و لحي كرويا تعا-وميس كهتي تحى تازينبوه تجهي بهت محبت كرتاب بمريحه مردشايداني محبت ايناندر جهياكرد كمتامردانكي بھتے ہیں۔وہ جی ان بی مردول میں سے تھا ای لیے تیرے طلاق کے مطالے نے اے اردیا۔" "يَا تهيں امال ميرے مطالبے نے اسے مارا يا دنيا كى بے عزتی كے خوف نے اس كى جان كى-"وہ البھى بھى بے سیں زینب میرا بھائی تم سے بہت محبت کریا تھا۔" المال كے بيجھے روتی ہوئی ياسمين آيا بھى اندر آگئيں۔ بے موہر ن ب اسمالی ابدلہ میں نے بیشہ اے تم سے متنظر کرکے لیا کیوں کہ وہ میری بات پر آنکھیں بند کرکے بقین کرلیتا تھا۔ محرمیں نہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوجائے گا میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں نے تم دونوں کوریاد کردیا خدا مجھے معاف کرے۔"

ابند کرن 54 جولانی 2015





RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





" تالى جى بيال تموزاستبعل كروضوكياكرين-کی ہمی چھوٹ گئے۔ اليے بيسل نہ جائيں۔"حرمت کی کئي دفعہ کی کئي پيش والسد درامل بهال آب کے دامادنے نے كوئي كوخاطرين ندلانے كاانجام يه مواكد احمري بيكم ٹاکٹر لکوائے ہیں جس کی وجہ سے بہت جسلن ہے كرت كرت بين عرب كرايك بالقري وروانه حرمت في اس كي آب كو كى بار موشيار كيا ورنه إور بكزا ہوا تھا' ورنہ اس عمر میں کوئی بڈی چیج جاتی تو بہت کوئی بات منیں۔" نامرونے سولت سے مال کو مجمانا جابا محرانهول فياراض ساينان مواليا-توبسيد بيد فيميده كى لاكىداس كى زبان توبدى "مىسىيە كولى تانى كو كھلادىجى كال شام تك درد تم موجائے گا۔ "عفان نے پہلے نانی کوبستررسدها كالى ب-"احمري بيكم فياوس مس الصفوالي فيسول رجلبلا كرشكايت لكاني-لٹلیا عمرال کوہدایت دی۔ یاول میں دردی وجہےان وحمل كيابول ربي بين؟" ناصرون مال كو تعام كاخود بالما جلنا ملئا مشكل موربا تفاد عفان لنج كيا كريسترر لالتي موائليا-أيا مواقعا اس أفس والس جاناتها وماته بلا مابام نكل احمق سويس نے كون ى غلط بات كى؟"احمى

"بيشازىيە تكورى كىال روكى-اتناخيال نىيى كەدد كمرى نانى كے ياس بيٹ جائے آج كل كے بجوں كا خون سفيد موكيا ب-"احرى بيكم جو يرمس للنهوالي الممى كواش روم من احتياط سے جايا كريں۔ مراب چوٹ کی وجہ سے خاصی نودر جہور ہی تھیں۔ تعوری در کی خاموتی کے بعد منہ موڑے موڑے پولیں۔ وحمال ... آب آرام كريس من ... شازيد كو جيجتي مول-"تاميرونے خالى كاس اٹھايا اور مال كو سلى دے "بال توكياموكيا .. يهاي كالى زبان كي .. جوبات

معرمت بدایا کوسه به برارے کپڑے ۔۔ تم کے لو۔ اب کرمیال شروع ہوئی ہیں۔ جھے تولان کے نے سوٹ بنوانے ہیں۔" شازیہ نے آدھی واردروب خالى كى اورشان بىنازى سى كما-التمييك بيسه آليك" حرمت نے برای د توں سے منہ کولا۔ اتے وجرسارے اساندی کرے تقام كرجمي اس كاول خوش نهيں موا- پيانهيں كيون اسے عام اڑکول کی طرح کیڑے 'زبور کا کریزنہ تھا۔وہ سارادهمان يرماني برلكاتي باكه جلداز جلدابيناوس

وونوں میں بہت زیادہ فرق تھوڑی ہے۔ سیدھے سيده عام لياكو-"شازيد في مبالغه آرائى س کام لیا۔وہ اپنی عمرے حوالے سے بہت کانشس رہتی

"نه بابا نسد محص ایس متاخی سی مول-عفان بھائی مجھ سے چھ سال بوے ہیں۔ مائی امال بتاتی ہیں کہ آپ ان سے ایک سال چھوٹی ہیں۔ یوں ہارے درمیان بورے یا بچ سالوں کا فرق ہے۔" حرمت نے پانچوں انگلیاں الراکراے و کھاتے ہوئے صاف جواب دیا۔ شازیہ کے چرے کا رنگ بدل کیا۔ اكراس كے حرمت سے بہت سارے كام نظتے سيں ہوتے تو دہ اے اتنا برداشت بھی شیس کرتی کی الحال بكاربيدا كرفي إبنا نقصان موجا آ-

والإيمام عايك كام تفاس شازير في ملتجاز

" تج آبی۔ آج تو۔ بالکل ٹائم شیں ہے۔" حرمت نے سکون سے جواب دیا۔ وہ جائی سی کہ شازير بهت ضدى ب-اب جوسوچ ليا بوه كرك

"كونى مسئله نهيس ... تعوري دير كاكام بي متم فرى موكراور آجانااورميرے چرے كامساج كردينا۔اكن است رف موری ہے۔ اب اتن کری میں میرایار ار جلیے کابالکل موڈ نہیں بن رہا ہے "شازیہ نے بسترر ریلیکس ہوکرلیننے کے بعد حکم دیا۔ حرمت نے اسے وانت كيكياكرو يصا-

مشازيية آبى كى بات نه ماين ير مائى امال اور مانى كا الى دنول تك سوجا موا منه ديكف سے اجما ان كاي منه سجا ریا جائے" حرمت نے ول میں سوچا اور

الوسي بيري كام كردول كي بيد محر آب ذرا ناني

بند ہورہی ہیں۔"شازیہ نے کا بل سے کمر کے نیچ تکیہ وميں تو كردول برعفان بھائى نے ہى جھے آپ کے پاس میر علم دے کر جھیجا تھا۔وہ شاید تانی کے اس آپ کاانظار کردہ ہیں۔"حرمت نے سوچنے ي ايكننگ كى-عفان كے نام پر شازىيد أيك دم الرث وعفان نے مجھ سے کماتھا۔"وہ تیزی سے بسترے

والوكيامي جاوى عانى كے مساج كرنے؟"حرمت نے یکامنہ بنا کر ہوچھا۔ ودمين بيد من جاري مون نا-" ووبال سنوار في المربے ہے تھی تو حرمت کی بانچیس چر کئیں کروں کا براٹھاکر چھکی طرف واقع اپنے کمرے کی جانب بردھ

"وویناصرو کے دیور کی اڑکی سد کیانام ہے اس کا؟" احمدی بیلم نے نوای سے بات کرتے ہوئے ذہن پر جان يوجه كرندرديا-

النسب تالى اس كا نام يه حرمت ب شازىيد كوان كى بروقت كى نصيحتو كسا بحص بوتى-"بال ده بي عوري محرمت في الى سلقه مندي و کھاتے ہوئے والموجی کی تظمول میں جگہ بنالی ہے اورسدایک تم موسد کھانے اور سونے کے علاوہ کھے آیا ى نيس-"احمى بيم نے نواى كوكس كرايك دهمو کاریا۔

وتنانى سدكيا كول؟ مجهيس نيس موت بيكام اشازير جو مرے الحول سے ان کے پاول دیا

کیاں جاکران کے پاؤل کا مساج کردیں۔ انہیں کائی ہے۔ "عفان سیدها الوکا کا "جام نہیں کام پارا ہوتا درد ہورہا ہے۔ "حرمت نے فورا" بی بدلہ لینے کی تعوان المائھ پیریلالیا کو ۔ وہ خوش ہوجائے گا۔ نانی میں میں میں کائی اللہ سے میں میں کی سے اللہ سے میں میں میں کیا ہے۔ "حرمت بیزے آکسیں نے نوای کو کر شخانا جالا۔

ابتدكرن 58 جولائي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بيكم نے كمي كمي كرتى حرمت كو كمورا ... عفان في

ولل ... جي ... آپ کو پہلے جي حرمت نے بتایا کہ

بيشه بين من ياول الحاكر دهوتي بين اس كابير انجام

ہے۔" عفان نے نانی کے انگوشے کا مساج کرتے

منہ سے نکائی ہے جھٹ سے بوری موجاتی ہے۔

احرى بيم نهات نجارات مزد كح كفت دوكا

چیک کرنے لگی۔عفان کی ہمی نکل می تو حرمت کو برا

لكائل في معنوي اچكاكر عفيان كووارن كيا-

الرايك ياندهدي-

الميسياس..."حرمت اي كلالي نيان تكل كر

على ــابدون آرام كرتاب "عفان فيدوا

" آنی آل ۔ کل میرانیٹ ہے۔ مجھے ردعنا

ے میں جاول ؟ محصت فے احمدی بیلم کے الرابات

ے بے زار ہو کر جلدی ہے دودھ کا گلاس ان کے

سہانے رکھا اور باہر نکل کی۔ احمدی بیمے نے میڑھا مندیناکراس کی نقل ایاری۔ مندیناکراس کی نقل ایاری۔ "مالی۔ بھی۔ بچوں کی طرح حربت سے کلی

موئےدهرے سے اس کی سائیڈل۔

اسے تنبیہ کرنی جای محمدہ متوجہ ی سیس ہوئی۔

جى كمال تفاكدوه سارے كني كوسائق كے كرچل رہى وحود موسد المال كالح مين دير موجاتي س ویے بھی اہمی صرف وصائی تو ہے ہیں۔" ناصرہ نے مال كومزيد وله كنف سے روكا۔ حرمت في وہال سے انصنے ہی میں عافیت جاتی 'اس کا نیندے برا حال ہورہا تفاوہ چھلے کمرے کی طرف بردھ گئ-ومیں کہتی ہوں قمیدہ لڑکی کو اور کتنا پر معاؤ کی۔۔ بس كروسداور كمريس بشاؤب ميرى شازيه كود يكهاب لتنی کوری چی ہے۔ بی اے کرتے ہی کھر بھالیا تھا۔ ایک تمهاری حرمت ہے بڑھ بڑھ کر کالی مو فی جارہی ہے۔"انہوں نے بلاوجہ اس کے سنہری رنگ کو کالا بنا

"بس خالا... اسے بردھائی کا شوق ہے۔" فھمیدہ نے کنی کترانی ...وہ جھائی کی وجہ سے برسی کی کاکافی کحاظ

والم العديد كونى بات مونى مازيد سے بوى نازیہ کی تو ہم نے میٹرک کرتے ہی شادی کروادی مى-"احدى بيكم كى كن ترائي جاري تھى- قىمىدە كيا جواب وسي كداتن جلدى شادى كرف كى دجه سے نازىيد بے چاری مشکلات کا شکار ہے ' شوہر کو پردھی لکھی سوسائی میں مود کرنے والی بیوی کی خواہش ہے۔ جبکہ تازيد كى جھجك حتم بى سيس موتى-ابوه ميكے آكرمال سے لڑتی ہے کہ میری تعلیم عمل ہونے کاتوانظار کیا

السيجوري ..." ناصرونے اشارے کے محر وہ سی ان سی کیے تکا تکا کر فہمیدہ کوسنانے میں لکی ہوئی

الركول كي يول واى تابى بعرف عصمكلول ير پيڪار برسے ليق ب-"احميي بيلم نے جاندنى ك ارے کی تربائی کرتے ہوئے مسخرا رایا۔

تعیں۔ایک بیٹا عفان اور بنی نویا تھی جس کی شادی ان کے دوست کے بیٹے ہے ہو چی می-وہ رخصت ہو کردوسرے شریطی کئی تھی۔سال دوسال میں چکر لكانى ديسے بعى ده اين كمريس خوش و خرم زندكى كزار

ممیدہ جہیں ہمور علی نے بردی عزت واحرام کے ساتھ بیال لاکرر کھا۔ان کے چھوتے بھائی شعور علی کی بوہ تھیں۔ تیمور علی کی جان اسے چھوٹے بھائی کی بنی حرمت میں تھی۔ وہ بیٹے کی شاوی سیجی سے کرنا جاہتے تھے۔ عفان کے ول میں شروع سے حرمت سائی ہوئی تھی۔ نوبا کو بھی اپن اس بیاری سی کزن سے بت لگاؤ تھا عران کی تائی کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں یو گیا تھا۔ اِس چکر میں ناصرہ کھن چکر بنی ہوئی <del>تھی</del>ں۔ کتے ہیں "کھٹنا پیٹ کی طرف ہی جھکتا ہے۔" ناصرہ کا ووث بھی ابنی بھا بھی کی طرف بی تھا۔

وواکر نانی کی زبان اور ان کے ہاتھوں میں چلنے والی قینجی کی تیزی کا موازنه کیا جائے تو بہت مشکل موجائ كيول وہ دونول سے بيك وقت كام لينے كى عادی ہیں۔"حرمت کے کیٹ سے اندر داخل ہوتے بی احمدی بیلم کی تیز آواز کانوں سے عمرانی-اسنے عراكر سوجا- حرمت نيك تيبل يرركهااور بردے كمرے ميں داخل موئى-جمال وہ تخت ير بجھانے والى سفید چاندنی کو کانے ہوئے دنیا زمانے کے قصے سنائے چلی جارہی تھیں۔ قیمیدہ اور ناصرہ بھی وہیں پر بیٹھی سر ہلائے جارہی تھیں۔ الے ہوری دیہ كزار كراب كمال ت آرى موج "حرمت كوديك ي ان کو کچھ ہوا۔ فورا"ٹوکا۔ان کے انداز تخاطب پروہ

ہو تا۔احمدی بیلم نے بھی کھاایا ای کرنے کاسوجا۔ معرمت به آرام سے۔ مساج کردہی ہو یا

میرے چرے کا بحر کس نکال رہی ہو۔" اس نے ساج کے نام پر تیز تیز الموں سے نکا تکا کر شازیہ کے كالول يراي محيرار الساحي "أبي بين في ميس تحرالي آني إلى ال فوڑا درد تو ہوگا<sup>،</sup> تمرِ اسکن فریش ہوجائے گ-حرمت نے اپنی کھی کھی پر قابو پاتے ہوئے سنجید کی

" تہمارا واغ تو تھیک ہے۔ ایسی کوئی تھرائی میں نے تو نہیں سی۔ ایکن اتن نازک چیز ہے۔ ایبا تشدہ برواشت سیس رعتی-"شازیدنے مرکزاسے دیکھاجو آرام وہ کری کے بیچھے کھڑے ہوکراس کی امپورٹڈ مونسچوائزنگ كريم بے دردي سے اپنا كاول بر

الى جى ما خىلى بى ايك مارنىك شومى ويكما تفأيداس طرح كرنے سے چرو لطے كلاب كى طرح ہوجا تاہے۔"وہ انی بات پر اڑی رہی۔ و منیں۔ بھی میں ایسے مساج سے بازی آئی۔" شازیدے منع کرویا۔ بول یا بچ منٹ میں بی اس کی جان

"آپ کومیری بات پی یقین نہیں ہے توایک منٹ اوهر آئے۔"حرمت نے اس کوہاتھ سے پکڑ کر تھینیا اورزردى آئينے كے سامنے لے جاكر كواكروا-مد تو بچ بی رای ہے۔"شازیہ کی کوری رعمت مھیروں کے مسلسل مساج کے بعد گلانی ہو گئی تھی۔ اس نے زی سے زمت کے کاندھے کو تھیا۔

"عفان ولا..." تبور على في اليني لاد ل بيني نظراتی۔ انسانی سوچ بھی مجیب ہے۔ ان باتوں کا بھی فیصلہ سے برط تیمور علی کا ول تھا۔ وہ سب سے محبت کرنے کرنے کی سعی کرتی ہے جس پر اسے اختیار ہی نہیں والے انسان تھے۔ ان کی نصف بھتر ناصرہ کی خوبیوں کا

معلى اب عفان سے شاوى كرنے كے ليے كيا مجھے نوكرانى بنتايزے كا؟ وومند بسورے راى-ومبينا إس مي نوكراني بنغوالي كيابات ي جورت کوایے کھر کا کام کرتا ہی پڑتا ہے۔اب دیکھو تاصرہ تماری سی خالا ہے عرساس بنے کے بعد وہ بھی تمہیں بھابھی تہیں 'بو سمجے کی۔اس کیے ابھی سے خود مي سدهاريدا كراوية بم ميس عايج كد بعد مي مهيں يا ہاري بني کو کوئي تکليف ہو اور رشتوں ميں ورا زیں یو جائیں۔" احمدی بیکم نے شازیہ کو آنے والحوقت كملية تياركيا-"او کے عانی اکو محتش کروں گی۔" شازیہ نے

بلايا صاف لك رماتها كريات كويالا جارما --احدى بيلم كي دوي بينيال تحيي- تاصره اور آئشهوه ایک ایک مهینه دونول کھرول میں گزار تیں 'وہ جب جمی بردی دالی ناصرو کی طرف آتیں تو چھوٹی کی شازیہ کو جی ساتھ کے آئیں۔ جو اور ان کے کرے میں ساتھ ہی تھرتی۔ احمدی بیلم کی شدید خواہش تھی کہ نواے اور نوای کی شادی ہوجائے عمروہ ابھی تک کامیابی حاصل سیس کیا تیں۔الثابتی کے تعریب اس كى ديو رانى فهميده اور حرمت كالتناعمل دخل ديكه كروه

" جائے کھ بھی ہوجائے میں شازبد کوہی عفال کی ولهن بناؤل کی-"انهول نے برابر میں لیٹی ہوئی شازیہ كماتع ير بال مثاتي موع وا-وانسان کی زندگی کاکیا بھروسا۔ جنے۔ کتنی کمبی عمر ہے۔ ہمیں اپنا برمعلیا خراب تھوڑی کرنا ہے۔ انہوں نے بردرواتے ہوئے اندان کوائی طرف کھسیٹا۔ احمرى بيكم كاشومرك انتقال كي بعد أب ان و كمرول میں بی محصانا تھا۔ وہ ڈرتی تھیں۔ عفان کی دلین عیوں سے آئی توان کا یمال رہامشکل ہوجائے گا۔ اسی کیے شازیہ اور عفان کی شادی میں ہی اسمیں اپنی بقا

ىبىتە كىرىن 60 جولانى 2015

بنا حرن 61 جولائی 2015 ابنا حرن

WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



"نِيانه كِتنا خراب موكما ہے؟ جميس كون سالزكيوں ہں۔"تاصرف آم کانتے ہوئے جواب وا۔ وميس أنشه كوتياري كاكمه دول؟"احدى بيم نے ے نوکری کرانی ہے۔ جلدی سے کوئی مناسب اڑکا و كي كراته بلي كدو-"احرى بيم في عاندني كوليث کھ کھ سوچنے کے بعد بنی سے پوچھا۔ ومال ... عفان سی مانیا-آے شازیہ پند سی كرايك جانب ركھا اور قىمىدەك چىرے كوچستے مى ہے۔"تاصرونے دھیرے سے کما۔ ولل في وابت كرى دى جس كے لياتى لمى تمید باند همی گئی۔ حرمت جو کری سے پریشان ہو کر معند عالى كى بول لين آئى تھى۔"مسكراكرسونے آئے گی؟" احمی بیلم نے سرونہ فضا میں اراتے ہوئے بلاوجہ کی تھمت وهری-"خالا.... بجھے کیاسوچنا۔ حرمت کی مال بیر بھاجھی اور باب " تيور بعائي بي- ده جو اچها مجميس مح ده بي كروس مح " تاصرونے محبراكيال كاباتھ ديايا۔ ریں گے۔" فیمیدہ نے بھی سادی سے کہا تو احمدی بیکم کے کان کھڑے ہوگئے۔ ناصرہ اس بحث ہے ريثان بوكرايك وم تخت الحين-" آئی الل و کیمه کر کهیں کر نہ جائیں۔" ابھی حرمت کے منہ میں الفاظ ہی تھے کہ ناصرہ جاروں شانے چت پڑی ہائے ہائے کرنے کئیں۔ والمب باس بوقی کے کہیں کالی زیان والی ہے۔ لتني باريكي بهي توكايد آخر ميري بي كوكرا كردم كيا-مں سب ہے کارشے لگا۔ احدى بيكم نے ناصرہ كو تحت ير لٹاتے ہوئے حرمت كو

ايك رهمو كاريا-واس من ميراكيا تصور الله الله التي تمسي مولي رانی چل پہنت ہیں۔ کب سے بدلنے کا کمہ رہی ہوں۔ یانی برا ہوآ تھا۔ اب سلب تو ہوتا ہی تھا۔" حرمت في بلبلا كرصفائي دى ممروه أف كوتيار بي سيس ہو سے اسے کیا چبا جانے والی نگاہوں سے سکتی

امیں۔ عید کے بعد کی کوئی تاریخ طے کراو۔ احمدی بیم نے چھالیہ کترتے ہوئے بی پر نورویا۔ "نویا ۔ کے عیدر آنے کامورہا ہے۔ وہ بھی بھائی کی شاوی میں شرکت کرنے کی خواہش مندہ۔ بس اس کی جانب سے کوئی اطلاع آجائے تو۔ سوچتے

ک-الینی تیز کالی زبان والی لژکی کوبسوبنا کرتم تاعمر سرر

وحمال كيا كرول ... روول ... يا بسوول؟ مي تو عفان کے ہاتھوں۔ مجبور ہو گئی ہوں۔اے آب کے والماوى بھى شە حاصل ب-ورند بجھے بھى شازىيات نیادہ کوئی پیارا جسیں۔" تاصرہ نے آخر میں مال کومسکا

'' \_\_\_ کیا تانی کا کوئی حق نہیں ہو تا' میں بھی ویلیسی ہول تیمور علی لیے سیس اے ؟ "احدی بیلمیان وانتول ملط دواكر ردرواني رين-"يا الله ليس ان دونول كي ان بن مولى تو رنی بردے کی۔ناصرہنے سرکو تھام کرسوجا۔

« بینی من لواکر حرمت تهماری بهوی تومی بیشد کے

"بال تو بجب كريس اليي ادائيس وكمان والى موجود ہوں تواسے میری سیدھی سادی بچی کیوں پند

اعمال ... وهير السياس آپ كواماوك كانول تك به باتيں چہنچ كئيں تواس غرمیں مجھے بھی جاتا "لى لىسان سے تم دروسه مرمس توخدا لكتي كهول

ہاتھ رکھ کرروتی محروی۔"احمی سیم نے پان رچونا چیرا۔ حرمت جو مائی سے کھانے کا بوجھنے آئی تھی۔ اینانام س کرایک دم آژیس مولئ۔ ساری باتیں سنتے ہوئے اے خودے شرمند کی ہونے کی۔ اینا وجود دنیا

المال كايمال سامطكل موجائ كالمتحصي كوني تدبير کے چھوٹی کے کمریلی جاؤں گی۔" احمدی بیکم نے دھمکی دی۔ نامرہ پریشان ہوا تھیں 'حرمت کونائی کے لہج میں اپنے لیے حقارت المجھی نہیں گئی۔

بهند کرن 62 جولائی 2015

وروازے کو تھو کرمار تابا ہر نکل کیا۔ "لاسكاش آج آب زنده موتے توسیمی ایے وليل منين مورى موتى-"حرمت باب كوياد كرتى وبال "ميدم اس سے خوب صورت اور فيمتى ويديك وريس ماري شاب برتونسي-"سفينه في مندج ماكر

"محرمت بيديد من كياس ربابول؟" وه رنجيده سا اس كے سامنے كھڑا تھا۔

"كيايه. مين سمجمي نهيس؟" حرمت جان كرانجان بن-اس کوئی کاسامنا کرنے کے لیے وہ خود کو دو دان ہے تیار کررہی تھی۔ اس کے باوجود عفان کی جانب ویکھنا قیامت کی کھڑی لگی۔

"تم نے شادی سے انکار کردیا ہے؟"عفان الجھا

"شادی کے لیے ہیں جناب آپ سے شادی كرنے كے ليے انكار كيا ہے۔" حرمت نے شوخ ہونے کی بھونڈی سی کوشش کی محر محلے میں بھندا س

" تہیں بتاہے کہ میں نے ممی کو کتنی مشکل ہے اس بات کے لیے منایا تھا۔ اور تم نے ابا جان کے يوقيض يرصاف انكار كرديا-"عفان كأبس چلناتووه اس وفت حرمت كي اورايي جان ايك كرديتا-

'متم میرے لیے کیا ہو۔۔ آگر جان جاتیں ہو بھی انکار نه کرتیں۔" عفان کی آنکھیں بول انھیں' ومت نے منہ پھیر کرخود پر قابوبایا۔

"آب ميرك لي كيابي - أكر جان جات توخوشي سے پھولے میں ساتے۔ مراس کھرمیں اور بھی لوگ رہتے تھے جن کا علم ٹالنا میرے بس کی بات نهين-"اس كى آئلمول كى زبان مكروه يرده ميس بايا-میں نے جو بھی کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ آپ بانی امال کے نصلے کومان جائیں۔شازیہ آبی بہت الحیمی ہیں۔"حرمت نے پیٹھ موڑ کر بردی مشکل سے بدالفاظ

ا کیے مشور سے اپنے پاس ہی رکھو۔ تم نے جھے ارتا تھا۔ اردیا۔ بس۔ اب خوشیال مناؤ۔ " ان کے سامنے پھیلائی۔ جس رسلور تھوں ہے بہت عفان نے فصے میں اس کارخ اپنی جانب پھیرتا جاہا تھ ۔ ان کے سامنے پھیلائی۔ جس رسلور تھوں ہے بہت عفان نے فصے میں اس کارخ اپنی جانب پھیرتا جاہا تھ ۔ فیصے میں خیروہ و میں 'پھرا یک دم ستائش ابھری۔ حدمت ہاتھ چھڑاتی ہوئی وہاں سے چلی تی۔وہ فصے میں خیروہ و میں 'پھرا یک دم ستائش ابھری۔

اخبارات میں رہا۔ مارے یاس اس کی فرسٹ کالی - يقينا" آپ كوپند آئے كى-"سفينرنے الخ چرب زبانی کا کمال د کھاتے ہوئے ٹی پنک کاری سیکنے

کما اور بھاری موورتگ کے عروی لباس کو تگاہوں

ہے پر کھا۔ "دبعض سمرتوجان کو آجاتے ہیں۔"وہاس

بوتیک کی کافی برائی ویزاننو سی-اس فے شازیہ کا

"خالا میں نے آپ کو ایک ڈیزائنو کا بتایا تھا تا

جمال سے میری پھو پھی کی بنی کاویڈ تک ڈریس بنوایا کیا

تھا۔ آپ وہاں کیوں سیس چل رہیں۔" شازیہ نے

بحوں کی طرح پیر پخا۔ ناصرہ کو امر کنڈیشن کی خنگی میں

پید آلیا۔ شازیہ جمال سے شادی اور ولیمہ کالیاس

خريديا جاہتي تھي۔ اس كي قيت لا كھوں ميس تھي۔

بھابی کی فرمائش بوری کرنے کے بعد تیمور علی نے تو

"بیٹا۔۔ خالا کو تنگ نہ کرو۔۔ ابھی یمال سے ہی

ڈرلیں کے لوسے شادی کے بعد ساری من مانیاں بوری

كرتى رمنا-" آئشہ نے ناميره كى مشكل آسان كرتے

ہوئے بیٹی کو آ تھول ہی آ تھول میں کچھ اشارے

"مجصد اصل مين مجم يونيك سا دريس

ومیں سمجھ می ... پچھلے دنوں ہمارے پرانے کسٹمرجو

مشهور صنعت كاربي انهول في الى بنى كے ليے ايك

وركس ويرائن كروايا تفا-جس كاجر جا كافي عرص تك

علمي-"شازيرف شاپرايك طائرانه نگاه دال كر

يحولا موامنه ومليه كرسوجا-

كيد تووه يم رضامند مو كئ-

ابنا حرن 63 جولائي 2015

برسكون خنكساحول كي وجدس خوشكوار موكيا المول ے بل درست کے اور تھو پیرے چموصاف کرنے كے بعدوہ ريسيهشن كى طرف برحى- تمورى وربعد بی اسے باسط علی کے کمرے کی طرف جیج دیا گیاجو بیال کا ڈائر مکٹر تھا۔اے ایک کو آرڈنٹر کی ضرورت محی- حرمت نے اس جاب کے لیے ایلائی کیا تھا۔ عفان کے زندگی سے جانے کے بعد 'وہ خود کو اتا معروب ركمناجات محى كداس كجوسوين كافرصت ا جرمت کمیں تئی ہوئی ہے۔ تم ذرا کچن میں جاكر ممى كى ملب كرو-"عفان في شازيد كوليف ديكماتو چر کیا۔وہ آفس ہےواپس آیا تو چی کی طبیعت خرانی کی جہ ہے مال کوالیلے کئن میں مصوف و ملید کرشازیہ پر ومس من جاول؟ مثاريد في حرايا وو تالى كى ساری نصبیحتیں مثلی کے بعد بھول چی تھی۔ وہ تفاخر محسوس كرتى كه عفان تيور كوفيح كرچكى ب واب سے بیر سارے کام تمہاری ذمہ واری ہوں معفان نے بھی جل کرجتایا۔ "آپ کی چی اور ان کی بیٹی چن کے کام سنبھالنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر میری ذمہ داری کیوں ہوں عے جہس نے ڈھٹائی سے دوبروجواب بیا۔ "وامسہ مجھ سے محبت کا دعوا ہے۔ مرمیری ذمہ وارى الخلف احرازبرت ربى مو- يكى اورحرمت اس مھرکے فرد ہیں کوئی نوکر شیں۔ شادی کے بعد س جی سارے کام برابری سے کرتے ہوں گے۔" معیں شازیہ ولاوں۔ آپ کی منگیتر۔ کوئی نوکرانی

میں ... جھے اتن توقعات نہ رکھیں۔"شازیہ نے

وعفان کیا ہو گیا کیوں شور مجارے ہو؟ اور شازیہ

مس بیر-"ناصروان دونول کی بحث س کر تیزی سے تی

كرموں كى طرح كام كروں۔"شازىيە 'ناصرو كود كميم كر ميت يزى وه بكابكاره كيا-ر عم جلانے لگے۔" ناصرہ کو بھی بیٹے کی بات بری للى\_انبول\_فاسى لنادوا-"ممااور کیے آیا جاتا ہے ، ہروقت تو محترمہ لیس نظر آتی ہیں۔"عفان نے بھی طنز کیا۔ "خالا من تو آپ كى اور نالى كى وجه سے يمال آجاتي مول-ورنه بجمع بعي كوني شوق سين-الجمي مماكو فون کرتی ہوں کہ ڈرائیور جھیج دیں۔ جھیے واپس جاتا ے۔"شازیہ کامنہ ابی بے عزتی پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپیر وشازیہ بینے اس کی توعادت بی ہے ، چھو او-" انهول في معالمه فيثانا جابا-وهما ان كوسمجما دين بيه يجي جان اور حرمت کے لیے بلاوجہ کی ہاتیں مہیں بنایا کریں۔"عفان کی بات پر ناصرہ کو حالات کی سٹینی کا احساس ہوا۔ وہ خود گواہ مھیں کہ شازیہ اور احدی بیٹم اکثران لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ "شازیہ یہ بات تھیک سیں-اب جبکہ حمہیں ای کھرمیں آتا ہے۔ حرمت اور قمیدہ کے بارے میں الی باتیں میں کیا کرو۔" ناصرہ نے پریشانی سے بھابی کو معجمانا جاہا تو اس نے كاند معاچكادي-"يد محترمه مجھنے والى نهيں-" عفان كا انداز بونسية تم كياب كاركى بحث من الجمه بوت

"خالات يہ جائے ہيں كہ شادى كے بعديمال والمجى ميرى بعالجي اس كمريس آتى تهيس أورتم اس

ہو- جاؤات مرے میں جاکر چینج کو-" ناصرونے

یہ محترم بی فضول میں بات کو طول دے رہی ہیں۔بات کھ تھی۔بن کی کھسہ خرمیں سے

میری ساری سیلیول کی بری میں بہت شاہانہ آور بعاری زبورات آئے ہیں۔ پلیز آپ اے جاکر چینج كوادي- "شازيدناك يرماكركما وبيا \_ بيكانى منكالور احماسيث ب-"انهول " بيكيابات موتى - لوك تواني بهوكو ميرے موتى مس تول دیے ہیں۔ آپ دھنگ کا ایک سیٹ میں چراری-"شازیدنے تخوت سے کما۔ "الىساقى الم اللى كون كى كى چھور رہے ہيں۔

ابھی منہ دکھائی کے لیے ایک چھوٹاسیٹ الگ خریدا جائے گا۔ نویانے بھی کماہے وہ سونے کے کڑے دیں ک-اب اور کیا جاہے؟" ناصرونے رسانیت سے مجھایا جاہا۔ وہ بھالجی کی فرمائشوں سے تاک تک بھر چکی تھی۔ بہن سے تعلقات خراب کرنامشکل تھے۔ ای کیے نامِرہ کاسارا غیر احمدی بیٹم کے سامنے لکا او وه الشم بهمي ادهر الوجمي ادهر معالله سلحان بين

نے اندر کاغصہ دیایا۔

شازیه کو حرمت اتن ناپند بھی نہیں تھی۔ عمر

احرى بيم كى مسلسل مخالفت اور عفان كى يے جا

حمايت كى وجد س اب ده اس زهر س بحى بدر لكنے

"خالا... مجھے گولڈ کا پیہ ہلکا ساسیٹ نہیں جا ہیے۔

"آپا ۔۔ بیٹے کی شادی کرنے چلی ہو۔ اب ایسی بھی کیا تنجوی-بری میں بھاری سیٹ رکھوگی توخاندان بھر مِن تمهارا بي عام مو گا-" آئشہ نے بھی اس معاملے میں بنی کی حمایت کی۔

ہیں۔ بمن میرامیاں پہلے ہی نضول خرچیوں پر ناراض ہورہا ہے۔ اب یہ زیور واپس کرکے دو سرا بنوانے کا کموں کی توستے ہے اکھرجائیں گے۔" ناصرو نرباد کردہا ہوں۔ جبکہ "میرا منصف ہی میرا قاتل نے اس بات پر مجبورا" بہن کو ہری جھنڈی دکھائی۔ جب "عفان نے مال کو دکھ کر کہا۔ ناصرہ کو ایک دم پر سے عفان نے مال کو دکھ کر کہا۔ ناصرہ کو ایک دم ے ارمان ہیں۔ ابھی ان کی جھیجی عفان کی دلمن بن کر ابنار**كرن 65 جولاني 201**5

وى لاؤى يمن واخل موتس-دونول سيازيرى كى-بند كرن 64 جولانى 2015

"به ڈریس ولیمہ کے لیے تعیک رے گا۔"شازیہ

البهماي كائت كوبرطم حسمطمئن كرناجان

ہیں۔ آپ کو ہمارے ممال کے ڈیزائن کمیں اور شیس

طیس کے۔" سفینہ نے بت خوب صورت شرارہ

سوت پہنی ڈی کی طرف اشارہ کرے کما۔ توشازیہ اس

لباس کو قریب ہے دیکھنے لگی۔ کی محسنوں کی بریشانی

کے بعد خدا خدا کرکے شادی اور ولیمہ کالباس خرید

میرے کیے۔ اپنی مرضی کے خلاف جاکر

الله الله ميرك بيني كي خوشيول كي حفاظت

فرماتا۔" ناصرونے ول سے دعا مانکس ... مگروہ یہ بات

بعول كئي- دوسرول كي خوشيال چين كروه ليسے سب

ر کئے نے حرمت کو بروی می بلڈ تک کے سامنے

ا آرا۔ ابھی صرف دس بی بیجے تھے عظم دھوپ کی

تمازت ناقلل برداشت ہورہی تھی۔اس نے تی دنوں

تك اخبارات كے احتمارات يرھے كے بعد يمال

المائى كيا-القاق سے انٹرويوكى كال بھى آئى-وه قىمىدە

کو بتاکر کے کمریے نقل۔ جب سے عفان کی مثلی

شازیہ سے ہوئی تھی قمیدہ بچھ سی گئی تھیں۔انہوں

نے بینی کو عفان سے شاوی کے لیے بہت منایا تھا، مگر

اس کی ایک نسب ہی جم رسیں بدل عیں۔اسیں

بلاوجه جینے کے آئے شرمند کی اٹھائی پڑی۔ وہ اس وجہ

والغث سے سینڈ فلور پر پہنچی۔ آفس کا دروانہ

کھولتے ہی ول خوش ہوگیا۔ کری میں اسبا سفر طے کرنے کے بعد مزاج پرجو چڑجڑا پن چھلیا تھا اندر کے

ے ومتے تاراض رہے کی تھیں۔

كمهروارُ كرنابت مشكل بسس" شازيد نے كارى

من بینے ہوئے کمانو نامرہ کی نگاہیں ڈرائیو تک سیٹ

بزار منع عفان الجميل-

مچھ مکسرے کی تمناکر علی ہیں۔

ك منه الكنوال جمل ونول بهنول كول



"نیہ جی آپ کی مرالی ہے ورنہ حالات پہنے اور ہوتے۔"عفان کی آنگوں کی سرخی نمایاں ہونے گئی۔ ایک کمے کو حرمت کا مِل بھی ڈولا۔ آخر اے بھی عفان سے بہت پارتھا۔ مرکباکر علی محل "آب ے شادی کرنے کے بعد مجھے کتے لوگوں کا مقابله كرناير ما-"وه سوچ من كم موكئ-يسكي احدى بیم کے تقارت بھرے انداز براس کی اندر کی ضدی ادی بے دار ہوئی تھی۔ پھرعزت نفس نے کمرام بہا كرديا-اس في من من جات جذبون كو تعيك ديا-"حرمت اب جی وقت ہے تمہارے بغیر جو ل بھی کزریں کے میرے اندرے زندگی کی رمق کو تھ و كرركه دس ك\_اناساته دے كر محص زنده كردو-عفان کا کلو کیراور دیمی لہجہ عرمت کے دِل پر جا بک کی طرح براوه مجبور تھی۔روئی ہوئی باہر تعلی تو احمدی بیکم رو تی-باسط علی نے اس سے پہلے بھی تی بار حرمت بر ایک دم سائید میں ہو گئیں۔ پہلی بار اسمیں احساس ہوا ومعكي حصي الفاظ ميس الني يسنديدكي كالظهار كيا تعالم مر کہ اپنی دونوں بیٹیوں کوجو ڑے رکھنے کی خواہش میں وہ بھرین کر شینے ہے ہے دو نازک دلوں کو تو ڑنے کے حرمت كنفيوزى ملتة وروازك كوديكف للى جمال

> "من حرمت... کیا کھا رہی ہیں۔ آگر براسیس مانين \_ توجم بھي اس ميں شريك بوجائيں \_"باسط على جو چے کے باہر نکل رہاتھا۔ ایک دم اس کے کیبن من داخل بوا-وه محبراتي- جمجيه پليث مين ركھااور تشو ہاتھ ہو چھا۔ وسر میں آج پاستا بناکر لائی ہوں۔ پلیز ٹرائی کریں۔" حرمت نے نفن اور ایک صاف پلیث چمچہ اس کے سامنے سرکایا۔ "وافسداميزنگسديس فاتنامزدوارياستايمل بھی میں کھایا۔ سے بتایا؟" باسط علی نے برے

كناه مس ملوث بو چى بير-

"چھوڑیں تاای۔وہ جانیں ان کی ہونے والی بہو ىبىنە كىرىن 67 جولاكى 2015 بىندىكىرىن 67

آرى موتى-تبي ديمتى كدود كيے كوئى اعتراض مجمع کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آری۔" الفاتيج الشيف منه بكار كربهن كوسالي-ومت نے نری سے کما۔اے پرمعالکھا، سلحماہوا، وعفان کی شاوی ... حرمت سے مور بی موتی تو ایناباس بهت پیند آیا۔جواسے بیشہ بہت عزت سے الجھے الی کوئی بریشانی ہی سیس ہوئی۔وہ بڑی صابر بجی مخاطب كريا-باسط خان اس سے عمر من چند سال بى ب" نامرونے دهرے سے سوچے ہوئے اعتراف برا ہوگا۔ مراس کے چرے سے نیکتی زبانیت اور وقار كيك شازيد في برى كى تارى من الميس باكول يخ اسے برابرہارہاتی۔ حرمت کے مسلسل دیکھنے پرایک چواورد-ت جاكراسي حرمت كي قدر آني-ان كي ولكشى مسكرام فيباسط كالبول يرتجيل كئ-کتنی خواہش تھی کہ نویا بھائی کی بری تار کرے محمدہ عیدے جارون مل کراچی چیج رہی تھی۔شازیہ اور "مريساس كوكميوز كرلول؟"خرمت في شرمنده آئشہ اے دن انظار کرنے کو تیار میں تھی۔ موكرجلدي سے جانے كى اجازت طلب كيد درزی سی کے گا۔ رمضان میں رش بہت ہوگا۔اس والمحسديد ريورث تيار موجائ توشنزاد صاحب م كى باتيس كرك دونول مل عنى ناصره كول كر لودے دیجے گا۔" باسط خان نے سمالا کر باکید کی اور شايك يرنكل جاتيس اور پعروه و فرماكشيس موتى كه ناصره وہ اہر نقل تی۔ اس مجھے کتنی عزت دیتے ہیں۔ بچ ہے۔ کچھ كان كارك المام المي ... "إسترالي" آياكود كيوري بير-انسين بعي اب لوك اليے بھى بوتے ہيں جوعزت دے كرعزت كروانا و حرمت عزيز بولئ - جلية اس كالى زبان والى مي ايسا جانے ہیں۔" حمت نے اپنے لیبن میں وافل كيابي؟ مارا كمراس ك كن كاناب" آئشد ہوتے ہوئے سوچا اور بے اختیار بدم کے علے یاں جیمی مل کوساتھ ملاتے ہوئے حرمت کے بچے وروازے کی طرف دیکھا۔ باسط خان فون پر کسے بنس بنس كريات كريابوابت خورولك رباتقا-

"جي سرسيال كالماحل التاصاف سخراب

"بيه محبت مجمى كياعجيب شے ہے۔ بوفائي عدائي ا

"جى باك اور چرجى دے على ب وہ ب آئى

اداس اور تنائی کیا کیا گفےدے کرجاتی ہے۔"عفان

نے حرمت کی طرف وی کر کمااور فعنڈی آہ بھری۔

المال کی پٹائی جو آپ کو میرے ساتھ و مکھ کر لگ سکتی

ہے۔" وہ طنزیہ انداز میں استی ہوئی دہاں سے جانے

ورتم نے جاب کرلی اور بھے بتانے کی زحت بھی

کوارا میں کے-کیامی اِتاغیرہوکیاہوں؟"عفانے

کی۔عفان نے برم کراس کاراستدروک کیا۔

بسد توبسداے بیبول سے تم دونوں تو شادی سے بہلے ی سر منس بن کی ہو۔ کھ عقل کوہاتھ مارو۔ بحول کی خوشی کودولت کے تراند میں تونہ تولو۔ "احمری بیم کی پرجلال انداز پر وہ دونوں دیک کر خاموش

المس حرمت، میں بعین ہے کہ آپ کوہال کام کرنے میں کسی بدی مشکل کاسامنا سیں ہوگا۔" الى جوا منك كے مفتے بحر بعدوہ باس كے سامنے بيمى ایک ربورث بنا رہی می کہ اجاتک باسط خان نے موال كيار حرمت چو كل-اس في مونول من دبايين

ابتدكرن 66 جولاتي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

"حرمت بجهاتو آج كل بهت دُر لك رباب." فهميدون بني كسامن بيضتى بات شروع كي-"کس بات ہے ای؟" وہ ایک میکزین لیے جیمی تھی۔لایروائیےسے پوچھا۔ "ياسى كيابات بير بعابعي بست زياده يريثان رہے کی ہیں۔ اکثران کی اور خالا کی تو تو۔ میں میں "وہ کیول سے تالی بے نے اب کون سانیا شوشہ چوڑا۔"حرمت نے میکزین سائیڈ میں رکھا۔

آن لکا ہے۔"باسط علی نے مزے سے کھاتے ہوئے

كها- وه بليك سوث ميس بهت بيندسم وكھائى دے رہا

"كون سامخض؟"حرمت في محى ايك بائك ليا-

"بهيئ ...وه مخص جو آپ كاجيون سائمتى ہے گا۔

آپ ہرفن مولا ہیں۔ ہر لحاظے پرفیکٹ اڑی ہیں۔

ى خوش نعيب كى قسمت كاستاره بنيس كى-"باسط

"وسد رئلس آئی من ائس آکر آب برانه

مانيس تويس ايك بات كااعتراف كرنا جابتا مول- آپ

میری آئیڈیل اوکی ہیں۔ میں اپنی ہونے والی لا تف

يار نزيس اليي بي خوبيال ويلمنا جابتا مول-"باسط على

نے تھوے ہاتھ ہو تھااور اٹھ کھڑا ہوا۔ حرمت ہکا بکا

اب كى دفعه تو ايسے مطلے لفظوں ميں سب كمه ديا۔

تصباسط على بالمرتكلا تعا-

علی کی بات پروہ بلش ہو گئی۔ "سریب بلیزیہ" اس کی بلکیں جسک سیسی۔

بہتررت رسی عفان کی شادی مسئلہ تشمیرین گئی ہے۔ وہ اب شازیہ کو برت رہی ہیں تو سارے عیب د کھائی دسینے لگے ہیں۔ "فہمیدہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

جانے سانوں کی؟ حرمت نے بظا ہرلار وائی و کھائی۔ عراس کا روال روال کان بن کر من رہا تھا۔ "ویسے مجھے یہ بیل منڈھے چڑھتی وکھائی شیں دے رہی۔۔ عفان برم ب زار رب لگا ہے۔ شازیہ سے ایک منے کو سیں بتی ہے۔ بھائی صاحب الگ خفاہیں۔ فهيده كاانداز فتمي تقله الموسداجها... "حرمت في سملايا-وحى ليے تو كها تھاكہ انكار مت كرو- مرتم بھى ضد میں آگئیں۔ بھائی۔۔ بھابھی میرے محس ہیں۔ان کے سینے کی زندگی تباہ ہوئی تو ... میں اس کے لیے مہیں بھی معاف تہیں کروں گ۔"فمیدہ کی بات کا لب لباب بنی کو مورد الزام تھهرانا تھا۔ وہ غصہ کرتی المس مير الياقسور عي وي بحى الى ال کوایے کیے کا کچھ توخمیازہ بھکتنا پڑے گا۔"وہ سوچ ک دینی... ہمیں ہربات کا منفی پہلو شیں دیکھنا جاہیے۔ میں بھابھی کی مزاج آشنا ہوں۔وہ مال کے كمن غير آكراور جوش مي اس وقت توشازيه كے ليے راضی ہو گئیں۔ مران کے لیے الی باتنی برداشت كرنا تحور المشكل كام ب-" فيمده في ابنا تجزيه بيش "میری... دی ہوئی قربانی کمیں ضائع نہ ہوجائے۔" مال کی ہاتیں من کر حرمت کے من میں مجمة غلط مونے كااحساس جاگا-شازىيەتى دىلاۋىج مېن جېتى كىلكىدلاتى مونى-"یاور بغی کرل" و کھر رہی تھی۔اس کے سامنے چیس کے خالی پکٹ 'حاکلیٹ کے ربیر جھرے ہوئے تھے۔ عفان جو آفس سے آیا تھا۔وہیں صوفے پرکیٹ کیا۔ اس کے سرمیں ٹرففک کے شور کی دجہ سے شدید درد اٹھاتھا۔ کچھ کمجے ہوں ہی سرک گئے۔ وہ بھی آگر۔ حرمت ہوتی تو بغیر کے میرے لیے ہے۔ گر آج اس کابیان، ی بدل گیا وہ سوچنے گئی۔ حائے اور سردرد کی کولی لے آئی۔ "عفان نے دکھ سے باہر نکل کرعفان ماتھے پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنے آئی میں بھی کیں۔ ان دونوں کاموازنہ کرنے پر اتر آیا۔ جذباتی بن پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ یہ حقیقت

شازید کی نظرین اسکرین پرجی تھیں۔اس کی تکلیف کارتی بحراحساس سیس ہوا۔ موسد جیسی بھی سہی۔ پر میری ہر تکلیف کوبتا کے جان جاتی ہے اور یہ جواب زندگی کی ساتھی بنے جارہی ہے۔ کتنی تاسمجھ بی ہوئی ہے۔"عفان کاورد ایک دم برده کیا- اجانک جائے کی خوشبو آس یاس مجيل مي-اس نے آئھيں كھوليس تو زردلباس ميں حرمت د کھائی دی۔اس کی جانب دیکھے بغیر نیبل پر سر ورو کی کولی کے ساتھ جائے رکھ دی۔عفان کی تشکر مرى تكابي اس كى جانب الحيس مروه كه كه يا واليس لوث كئ- وہ سراٹھاكرات جاتا و مكھ رہا تھا۔ شازبیے ہونٹ چبائے "وہ جا چی ہے۔" شازیہ کے طنزر وہ اے محور نے لگا-اس کے چرب کے تقوش بکڑے ہوئے وکھائی

ویے۔عفان خاموتی سے جائے کی چسکیاں لینے لگا۔ ایک سرورساوجودیس دو ژکیا-" بيه شرك كى لك رى يى؟" شازىد نياسوك یمن کراترااترا کرخالا کودکھارہی تھی۔عفان اس کے بناوني اندازير كوفت ميس مبتلاموا

"ميرى ... بنى ... بهت الجھى لگ ربى ہے۔" تاصرونے اس کی تعریف کی-احمدی بیکم نے بھی چھالیہ مجانلتے ہوئے سرملایا۔ ودعفان آپ بتائیں۔ مجھ یہ بیہ نیلا رنگ کھل رہا

ہے تا؟"شازیہ نے تھوڑی در توبرداشت کیا مرجب وه کھے تہیں بولاتو خودہی بو چھنے لگی۔ ومجهي شيس يتا-"عفان منه مور كر كفراموكيا-" پیر کیا بات ہوئی۔۔ پچھ تو رائے دیں۔" شازیہ

"بيرنگ يجهز برلكا بساس نے زوئے ین ہے کہا اور یا ہرنکل گیا۔ شازید کامنہ کھلا کا کھلا رہ كيا و جانتي سمي كه اس شروع سے نيلا ريگ پند

ھی کہ اے ہمیشہ سے نیلارنگ محنڈک کا حساس بخشا تھا۔اس رنگ سے اسے نیلے انبول کی تراوث اور نیلے امبري زماهث محسوس ہوتی تھی۔

جارون مبل جب حرمت نے ملکے نیلے رنگ کا سوٹ بہنا تو وہ اے دیکھتا رہ کیا اور آج وہ بی رنگ شازیہ پر بالکل بھی اچھا تہیں لگا۔ وہ اینے ول کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کوئی اس کو مجھنے کے لیے تیار ہی میں تھا۔بس سب کواپنی پڑی تھی۔

"حرمت... آفرتم جائتي كيامو؟"شازيه في سے اس کا چرو انی جانب موڑا۔ وہ آفس جانے کی تياري ميں مشغول تھی۔ فہميدہ پن کی طرف چلی لئیں۔اجانک شازبہ ڈرامائی انداز میں اس کے کمرے

میں داخل ہوئی۔ "آئی۔۔اب میں نے کیا کیا ہے؟"وہ شازیہ کے اجانك خملير مجراكريو چينے لي-

وحم نے عفان کے ول پر ایسے قبضہ جمایا ہواہے کہ وہاں میرے کیے کوئی جکہ ہی مہیں بن یا رہی ہے۔ شازيه كاانداز فتكست خورده ساتفا

"آپ کواس بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔" حرمت نے نگامیں چرائیں اور جلدی سے بال بنانے

دمیں نے سب کرکے دیکھ لیا ہے۔ وہ میری جانب متوجہ ہو تاہی ہیں۔ اس کی ہرپندا پنائی۔ مراہے کوئی فرق میں رو آ۔اس کی ہرمات مے شروع ہو کرتم پر ہی حتم ہوئی ہے۔ کل مجھے کہتا ہے۔ مرد کی محبت عاصل كرنے كے ليے الوكى كا صرف چيكتا حسن بى كافي نہیں۔اس کی روح بھی صاف و شفاف ہوئی ج<u>ا ہیے</u>۔ حرمت كي طرح-" شازيه بسريائي انداز مين بولي تو حرمت کواس پر ترس آیا۔

"آلی ... میں ایسا کچھ نہیں جاہتی ہوں۔جس سے آپ ددنوں کے چے کوئی دوری پیدا ہو۔" وہ ایک دم افسید ک

وجھا۔ آگرتم واقعی تج بول رہی ہو تو اس کھر ہے۔ میری اور عفان کی زندگی سے کمیں دور چلی جاؤ۔"شازیدنے سرکوشی کی اور حرمت جمال کی شال

حرمت كامل أفس مين بھي شيس لگ ريا تھا۔ شازىيە كى باتول نے اس كے اندر تو رئيمو ير مجادى تھى۔ وہ ان دونوں کی زندگی سے تودور جلی گئی تھی ممراب اس کم کو چھوڑ کر کماں جاتی۔اس تے بال پین کو اٹھاکر میز يرمارنا شروع كرديا- كمرے ميس آواز كو تجنے لكى-ايك دم پین اس کے ہاتھ سے جھوٹ کر کرا۔وہ اٹھانے کے لیے جھی تواس کی نگاہیں دو جیکتے کالے جوتوں سے الرائين- وه برواكر كوي مونى- سائف باسط على كا طرا آچرہ تھاجو کی کام سے اس کے کیبن میں آئے

العديد سريد سويد سوري "حرمت ايك دم شرمنده ی مولی-افخرتو ہے۔ ہم نے تو آپ کو ول میں جکہ دی

چاہی اور آپ ہیں کہ قدموں میں جیسی جارہی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔

"سرجھے کوئی کام تھا۔"اس کے حواس درست مو يقي تصداب منانت سي كويا مولى-"جى ... مىتاب ئريدرزكى فائل جلدى سے ممل كرك سائن كروائي - بجھے آج ايك ميٹنگ كے کے باہر جاتا ہے۔" باسط علی نے اس کے انداز پر پیشہ

ورانه سنجيد کی اختيار کی۔ "ادکے سرب ابھی لاتی ہوں۔" وہ مستعد ہو کر

"ویے میری دل والی آفربر قرار ہے۔" باسط علی جاتے ہوئے مرکروایس آئے اور اس کی آ جھوں میں أنكصين وال كربوك- وه كنفيوزى الهين على

"شازيه كے فدشات دور كرنے كے ليے آگر ميں سرے شادی کرلول۔اتنے پیمیے والے ہیں۔ای کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لول گی۔"حرمت کے دماغ میں

ابند كرن 69 جولائي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ابنار كون 68 جولائي 2015

# پاک سوسائی فائے کام کی مختلی پیشمائن میان می فائے کار کی گھٹائی کائے کار کے مختلی کی ہے۔

5° UNIUNE SE

مرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 🧇 ڈاؤ نگوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ الم ملک ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> الم مشهور مصنفین کی اتب کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائث پر کوئی تھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ يريم كوالتي، نار مل كوالتي، كميريد كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابنِ صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب تورنث سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے ای گوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں ڈاؤ نگوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ساتھ غیرمعمولی حسن کی مالک تھی۔اس کے۔ کھ ہوئے بال اڑاڑ کر گالوں کو چھورے تھے۔اس کا چرو ك خاص جذب سے تمتمار ہاتھا۔

"میس چیٹو- مرف کزن؟" سمیطدنے بوے استحقاق سے اس کو وار نکب دی تو وہ بری دلکشی ہے بنتاجلا كيامحرمت كياندر كسي انهوني كااحساس جاكا-"مس حرمت-آگر میں نے مزید تعارف سیں كروايا تويد جھے چھوڑے كى سيں-دراصل-يه ميرى فیالسی بھی ہے۔" باسط خان نے سمیطد کو پیار ہے ویلھتے ہوئے کما۔ حرمت کا چہوایک وم سیدیز گیا۔ سمعطلانے اسے حمری نگاہوں سے دیکھا پھر مغنی خیز عراب ابول يرسجات باسط كى جانب متوجر موتى-"معيطب أب كوكيس للي-"حرمت كوبت بنا د مليه كروه بهي تحور الحبراكيا-

"ميم بست الحيى بي-" حرمت في اخلاقي

"مس حرمت به چهر بورث بنانی بین بلیزان کو شنراد کو چیک کرکے دے دیں۔اور عبدل سے کمہ كردوكب الحيمي عي كافي اندر بطيج دير-"باسطفاب اس کومنظرے ہٹانے میں بی عافیت جالی۔

''اوکے سر۔''اس نے اثبات میں سرملایا اور باہر جل دی۔ جیسے می دروازے سے باہر تھی فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کر کئی۔وہ جھک کر کاغذات مميننے للي تو كانول من ابنانام برا- كاغذات سمينتها ته لمحه بمر

والسميري غيرموجودكي من يدمزے الالے جارہے ہیں۔ کیا نام ہے مماری سیریٹری کا۔۔ حمت؟"سعيطسفذاق الاليا-

والین کوئی بات شیں۔ بے جاری غریب سی کڑی

جھ کا کے ہوئے اس نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے باسط علی جاتا و کمچہ کر اس نے ول ہی ول میں منعوبه بندي کی-

"مر-کب آئے؟"حرمت نے کھراکر میل پرایا بيك ركهااور آفس كلرك شنزاد سوال كيا-"جی- مس- آدها گھنٹہ ہوا ہے۔ آپ کو دوبار بوچھ چکے ہیں۔ محتزادنے کمپیوٹرے نگاہ اٹھائے بغیر

"مجھے۔ آج سرے شادی کی فائنل بات کر لینی چاہیے ؟" حرمت نے اپنے بالوں کو سنوارا اور الحل بل سانسول کو درست کرتے ہوئے قدم

دولیں۔ کم-ان "اس کی دستک پر انتهائی مهذب لہج میں اجازت دی گئی۔ "سرووه كمرين ايك مسئله چل رباتفا-اس كيے چے در ہو گئے۔ "حرمت نے بن اللے ورے آمد کی

مفائی دین جاہی۔ "مس-کوئی بات نہیں۔ ایسے بروے شہوں میں ہے سب ہوتا رہتا ہے۔" باسط علی کا شیریں لہجہ اس کا حوصله برمعارها تعالم بليك سوث ير أساني الى بانده في وه بهت خوبرولگ رہاتھا۔

"سريجه ايك بهت ضروري بات كرني هي-" حرمت نے تیزی سے معابیان کیا۔

"بات بھی ہوجائے گی۔ پہلے۔ ان سے ملئے۔ بیر كل عى امريك سے آئى بيں۔ ميرى كزن-سعيطب "بابط على نے بنتے ہوئے اشارہ كيا تواس احساس ہواکہ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بھی ایک ذى روج موجود ہے۔

وبيلو-ميم- "حرمت جوبات كرناجابتي تقى-اس

ابنار کون 70 جولائی 2015



ایک بار پھر مہیں سمجھانے کے لیے کما ہے۔وہ کہتی "ای پلیز میں ایک بار نہ کر چکی ہوا ہے پھر دوبارهوه بى بات .... "حرمت نے بے زاریت و کھائی۔ "بیٹا... اب تو ناصرہ بھی میرے یاوں جوڑ رہی ہیں۔"فہمیدہ نے کجاحت ہے کہا۔ کیا مطلب ہے۔ میں کوئی جانی کی کڑیا ہوں۔

اب شازیہ عفان سے شادی کرنے کو تیار مہیں تو۔۔ یانی ایاں میرا رشتہ طے کرنے پر مل کئیں۔ آپ بھول کئیں ۔۔۔ بید آئی امال ہی تھیں تاجنہوں نے سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مجھے گندا کردیا ۔۔۔ عفان کو تو مجھ سے شادی کی اجازت دے دی۔ مگرا کیلے

میں یہاں آکر می رشتے سے انکار کرنے کا کما۔ حرمت فيال كيات يرجران بوكريو جها-

فهميده في محمد في سالس بعرى-

اليليمين آكر حرمت سے درخواست كى ھى كەجب تیمور علی بھیجی ہے عفان کے رشتے کے لیے اس کی مرضی بتا کریں تو وہ صاف انکار کردے۔

يوري رات به حرمت كحث گھٹ کر روئی۔ وہ بیٹی کے دل کی بات جانتی تھی۔ عفان اور حرمت شروع سے ایک دو سرے کو جاہتے تصے تمراحمدی بیٹم کی وجہ سے جٹھانی نے یہ سفاک مشورہ دیا تھاکہ وہ تایا کوانکارینہ کرے۔ ناصرہ شوہرکے آگے کچھ نہیں کیائیں گی۔ مرحرمت کو زیردسی ان

ہے ہارے کھر کو حرمت جیسی لڑکی کی ضرورت ے-"فہمیدہ نے بنی کی طرف امید بھری نگاہ والی-

"بیٹا مجھے سب یادے۔ کھ بھی مہیں بھولی۔"

وہ رات ان کی تگاہوں میں چرکئے۔جب تا صرونے

فهميده نے بھی اس وقت خود غرض بن کربیٹی کوبیہ ہی

كاسويح كى بجس كے ليے اسے الجھي الج چھ سال در كار ہیں۔اس بات پر تمور علی نے کئی ہفتے بھیجی سے بات چیت بند رکھی۔ فہمیدہ کو بھی بیٹی پر اس بات کاغصہ تھا۔ عفان الك منه بهلائ بحربا- حرمت في اتنا مشكل

وقت 'برے مبرو حل سے گزارا۔ جس کے پیچھے ناصره كالمتقه تقا-خود جا کرانکار کردیں۔"حرمت نے مال کے کاندھے پر

ہاتھ رکھاتوان کے خیالوں کی الا ٹوٹ گئے۔ "اچھا تھیک ہے۔" فھیدہ نے اس کے ہسٹرائی اندازر ککارا۔

ومیری بنی کی عزت نفس کوشدید دھیکا پہنچاہے۔ اے تھوڑا ٹائم دیتاروے گا۔ "معمیدہ اس کی دلی کیفیت كو مجهراي تعيل-

"بیٹا... کل سے رمضان شروع ہیں۔ تمہارے افس كاكيا ثائم مو گا؟ "قميده نے اس كاذبن بثانے كو

وای میں نے دہاں ریزائن کردیا ہے۔ کل سے افس میں جاول کی۔"حرمت نے جلدی سے کمااور أنكصيس موندليس في وه مال كي كسى سوال جواب كا سامناكرنے كے موديس ميں تھى۔ فىميده منه كھولے بيى كو كھورتى رہيں۔

رمضان المبارك كالتيسراعشره شروع موچكا تفايم ایک عبادتوں میں مشغول ہوکر اس ماہ مبارک کی رحمتول سے فیض یاب ہونا جاہ رہا تھا۔ حرمت بھی روزہ کھولنے کے بعد ٹیرس پر چکی آئی۔ پہلے نماز پڑھی اوراس كے بعد ستى سے دہاں بچى تايا اباكى آرام ده رى يرجيمى كى چارول جانب ادايى بى اداسى تھى۔ آئے چھ کی بوبنے کا دبال ای جان پرلیمنای نہیں تھا۔ اس نے ایک دبیزیۃ جمی جاری تھی۔ آئی امال کونچاد کھانے کے آئی کی بوبنے کا دبال کونچاد کھانے کے آئی کی بوبنے کے دبیزیۃ جمی جاری تھی۔ آئی امال کونچاد کھانے کے آئی کی بیری دو سے شادی کے لیے منع کر کے بھی وہ کی سیال کونچاؤں پر کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد شادی کے بعد شادی کے خوش نہیں رہ سکی۔ اس نے معنڈی آہ بحرکر آئی میں

الل بن گیا۔ حرمت نے دروازے کے دائمی طرف لبند كرن 72 جولاني 2015

کلی کال بیل پر ایک دم ہاتھ رکھ دیا اور جب تک نہ مثليا عب تك وروازه كلامين-نے نہ ہو کر کما۔ حرمت کانی۔"ویسے۔شکل کی بردی "شازىيەنے خودىي بيەمتكنى تو ژدى تھى-اس كاكهنا

سميطه كالبجه تلخ بوا

وسمى-كيامصيبت بسب بيه تمهاري شك كى برى

"بال بي تو ي نكابل بين قال بي

ہم نے تو رام کرنے کی کوشش کی محراری اسٹرونگ

على-"باسط نے سمعطه كامود تعيك مو تاريخالوايك

حو فلرنب. "وهباسط دیکھتے ہوئے ہنس کر بولی۔

مع یک تمبر کا فراڈی ... وهوکے بان۔ اور دھو تکی

انسان ہے۔"حرمت کاول ایک دم خراب ہونے لگا۔

وہ اے کیا مجھتی تھی اور وہ کیا نکلا۔ وہ سرملاتی ہوئی

' نقيس هراس جگه پر کيول چيچ جاتي هون جهال ميرا

"یا اللہ بیروہ بی باسط ہے۔ جو مجھ سے شادی

كرنے كے ليے كل رہا تھا۔ فكرے كہ ميں اس كے

جل من آئی-"حرمت فای بندار نسوانیت کے

موئی۔ کچھ سوچ کر انگلیاں کی بورڈ بر چلنے کلی اور

سنسان مور بی محی مروه یول تیز تیز چل ربی هی-

جیے اس کے بیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو۔ مر کردیکھنے

کی جی روادارنہ می-ایسے بی جیسے کوئی مؤکرد عصاور

جادو کے زورے بھر کا بناویا جائے اے اینے کانوں بر

یعین شیں آرہا تھا۔ باسط علی کے الفاظ اس کے کانوں

می اہمی تک کونج رہے تھے۔اس نے بے اختیار ہوکر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔وہ برا ساکالا گیٹ جو آج تک اے جیل خانے کادروازہ دکھائی دیا تھا۔ ایک دم جائے

حرمت في جلدي جلدي الإا استعفى ثائب كياب

اس کی 'چکراتے سرکے ساتھ اپنی سیٹ پر واپس

چلچلانی دهوب اس کا مزاج بوچه ربی تھی۔ کلی

ابت ره جانے بر شکراواکیا۔

ذار بد ہورہا ہو یا ہے۔"حرمت کو خود سے نفرت

المحى فائل المول من ديائے وايس ليك كئ-

عاوت كب عمم موكى-كمال وهداور كمال تمر"باسط

پاری -- "معطعای آوازنے اے چونکایا۔

تفاكيه عفان ... بھي بھي ... حرمت كے خيالوں سے با ہر منیں آئے گا۔وہ ساری زندگی حرمت اور شازید کا موازنه كر تارك كا-ايى زردى كى محبت كرنے كاكيا فاكده سيرشادي زياده ون چل مهيں يائے كى يوخودىر ایک دهبالگانے سے کیا فائدہ "قمیدہ نے کھر میں المست على كويد خردى حوصه بيه تو بهت برا موايد ماني امال كاكيا حال ہے؟"حرمت فے مال كو كريدا اور سيندل الاكرياول

وحوسه تاصرنے توسکون کاسانس لیا ....وہ اب خود بھالجی کو بہوبتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شازیہ نے انسیں منکنی کے بعد اتنا تنگ کیا کہ وہ کانوں کوہاتھ لگا میصیں۔انہیں بیٹے کامتنقبل مبائل کے انبار تلے دیا و کھائی دیا تو سریر آتی بلا کے عل جانے یر خوش ہوئیں۔ "جمیدہ نے اتھے پرہاتھ مار کر کہا۔

واجها...اورنانی؟ حرمت نے سرتکیے سے نکایا۔ وولا الولتين ... چورى مولئي ... ناصرونے تو بهن کو بھی بهت سنایا کہ شازیہ نے ہم سب کاتماشا بناکر ر كه ديا- أكر شادي شيس كرني تهي تو بلاوجه كا كعراك كوب كھيلايا؟" فيميده في جوش من جھالى كے لہج کی تقل کر کے بتی کے سامنے پوراسین کھینچا۔ "چلیں سب کھ بول ہی ہونا تھا۔" حرمت نے

الكبات كل منا-"وه كجه الحكاكر

ا۔ ابھی کچھ اور بھی رہ گیا ہے سنانے کو؟"وہ

دمیرے پاس زویا کافون آیا تھا۔۔وہ بھی اس منگنی کے ٹوشنے پر بہت خوشی کا اظہار کررہی تھی۔اس نے

بالمركزين 73 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

موندين توعفان كاچرو نكابول من چركيا-وه آج كل مونے لگا۔ ان سارے طالات میں اے عفان کی كمرت عائب عى ربخ لكا تعا- ان ودنول كاسامنا سحرى استنقامت يرفخ محسوس موتك یا افطاری کے وقت ہی ہو آ۔ مطلی ٹوٹے کے بعد والمحسد محبت رہے نہ رہے۔ تمہاری اتا شازید نے بھی یمال آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ احمدی بیلم سلامت رہے۔"عفان غصے سے دیوار پر مکا مارتے مجى روزه كھولنے كے بعد خاموتى سے اپنے كمرے ميں ہوئے بولا اور پاؤل پنختا وہاں سے چلا کیا۔ حرمت سر يرى رہيں۔ ايك بات خلاف توقع يہ موئى كہ ان كا تقام كروه كئ-رديه حرمت كماته بلك إجهابوكياتا وحوص ميركمالكسدندى لتني يب بورواور وكيا ... من اتن برى مول كرميري وجه سي بنتا یو بھل ہوئی ہے۔" حرمت اندر کی خاموشی ہے کھیانا کمرانہ اداس کی لپیٹ میں آگیا۔غیروں سے دھوکا ممبراكها آوازبلنديولي-ر جو المعدول المسلم ال مانے سے بہتر مہیں کہ اپنوں کی سجائی پر ایمان لے آیا جائے" حرمت نے کھڑی سے جھانگ کرمال کو پھیلائے۔ تہماری محتقریں۔ بس ایک بارہاں کہ اداس ويكهااوراينا محاسد كيا وي من اب بھی صرف تمهاراموں۔"عفان کا تمبیر ليجه كانون من عمرايا تواس كاول دهر كا فوراس تكصيل بھول دیں۔ وہ سامنے کھڑا اسے بردی بیای نگاہوں "آب كب آئے؟" حرمت فورا" سيدهي موكر

كل عيد سى- مربيش كى طرح كمرك ماحول سے شوخی و شرارت مفقود تھی۔ ناصرہ کے منگائے گئے بادام ہے وہے کہ وہے ہی میزر سومے راے تھے نہوں نے بھلوئے بھی تمیں تھے۔ ہرسال شاب احمد كى فرمائش يروه برك اجتمام سے دودھ اور ميوے والى سویاں بکائی تھیں۔ مراس بار کام کو ہاتھ بھی نہیں لكايا- فىمىدەنى بھى ابھى تك چھوكے سيس چرھائے تفاسدنه بى ماش كى دال بھكوئى تھى-سب كوعيدوالے ون ان کے ہاتھوں کی بی جات کھائی ہوئی تھی۔عفان جوجاندرات كو كلس كمس كرتيمور على اورائي كرت شکوار کو استری کرنے میں معہوف رہتا۔ اب کمرے میں لیٹا اداس غربیس سن رہاتھا۔ تیمور علی 'خاموشی سے صوفے بر سرنیمواڑے بیتے تھے۔ کی دی بند'نہ جاند و کھائی دینے کا شور 'نہ بار بار چائے کی فرمائش۔احمدی کے سروتے اور زبان کی گٹرنی دونوں خاموش ين -وه بهي تخت برخاموش جيهي ... خلاول مين هور

نے برانی بلیک اینڈوائٹ فلموں والاماحول بنا

چرے پر ایک دم روشنی چیل گئی۔ حرمت کو اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ خوشی خوشی بستر چھوڑا اور جضانی کے مرے کی جانب لیس

"ای سنبھل کر کہیں گرنہ جائیں۔"وہ ابھی ایتاہی بول پائی تھی کہ قیمیدہ جھانی کے دروازے کے آئے کم

"توبسد كيسي كالي زبان لاكى بهدا بى الماك كوجعى نہ چھوڑا۔"احدی بیلم نے سراونچا کیااور مسکراکر بولیں ... مراس بار ان کے لیج میں حرمت کے لیے بے زاریت کی جگہ شفقت تھی۔ وہ جان کئی تھیں کہ قست سے اڑا انسان کے بس کی بات سیں۔۔ حرمت نے مسکراکر مانی کو دیکھا اور مال کو اٹھانے

''ارے۔ زوئی۔ شکر کرو۔ بن باس حتم ہوا۔۔ حرمت مان کئے۔"عفان نے دوڑ کر بھن کو فون ملایا جو بھائی کی شادی رک جانے کی وجسد اپنی سیث كينسل كرانےوالى تھى۔

"بھئے۔۔وامہ عیدتو۔ ایب منائی جائے گ۔"ہر ایکے دل کی ایک بی صدا تھی۔ الك منك ... ميرك ساته اندر چلو-"عفان في زيردى اس كاباته بكر كرايي ساته كهينيا-احرى بيم نے معراكر نكابي جرائي- ناصرہ اور فيميده

جلدی جلدی مهمانوں کی کسٹ بنانے میں لگ کئیں۔ تیمور علی فون کود میں رکھ کرجانے کن کن لوگول سے معالمات طے کرنے میں معروف ہو گئے۔ "يه ديمحوية تمهاري عيدي كانياسوث اورياقي لوازمات ... مى كافى دن يهلي خريد كرلائى تھيں ... مر محرمہ کے مزاح بی ٹھکانے نہیں آرہے تھے۔اس ليے میں نے دینے سے منع كرديا تھا۔"عفان نے عراکر "ایرجنی عیدی" کے کیڑے اے

بکڑائے۔ وہ سارے کام فاسٹ اینڈ فارورڈ انداز میں ہو باد کھے کر چرسے بینے گئی۔ ''میرے ول کو لیمین تھا'تم مان جاؤگ۔ اس لیے ''میرے ول کو لیمین تھا'تم مان جاؤگ۔ اس لیے

كے ہاتھ ميں ايك بهت خوب صورت اور اسائلش سوت تعلیا و وه مسور مولق- ایم جنسی عیدی وصولے بسے خوشیوں کے سارے رنگ اس کے کرد

میری پند کاب نیلا سوٹ پہننا ہے۔"عفان نے اس

مشهورومزاح تكاراورشاعر انشاء جي کي خوبصورت تحريرين كارثونول سيحرين آ فسٹ طباعت ،مغبوط جلد ،خوبصورت کرد ہوش <del>የአንንን</del> <del>የ</del> የተፈናሩና አን<del>ንንንን የ</del> የተፈናሩና



| 450/-      | سؤنامه                | Tella Led Elito        |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 450/-      | حزنامه                | ء<br>ونيا كول ہے       |
| 450/-      | سنرنامه               | ة<br>أين بلوط كتعاقب ش |
| 275/-      | سنرنامد               | علتے مولو وین کو چینے  |
| X<br>225/- | سنرناحه               | محری محری مجراسافر     |
| X<br>225/- | せってり                  | خاركدم                 |
| ×<br>225/- | طرومزاح               | أردوكي آخرى كماب       |
| X<br>300/- | يحوصكاح               | ال سى كوچى             |
| 225/-      | يجوعسكان              | جاعظر                  |
| ₩<br>225/- | chast.                | دل وحثی                |
| 200/-      | يذكرايلن بوااين اقطاء | اعرها كنوال ا          |
| X 120/-    | اوہنری/اینانشاء       | / :                    |
| × 400/     | 7.12.0                | باتم مانشاه می کی      |

ئېتىكرن 44 جولانى 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



اس وقیت ہیں آپ ہمارے خیالوں میں

کھوئی ہوئی تھیں۔"عفان نے شرارت سے کمااور

سرے ٹولی اتاری وہ شاید تراوی پڑھ کر آیا تھا۔

"منه دحور کھیے۔"حرمت کے اندر کی شرارتی

"منه کیا ہم نے تو کمل وضو کیا ہوا ہے۔" وہ بھی

الم يك بات مان جاؤ ... اب سارے تكلے شكوے

ول سے نکال کر صرف میری بن جاؤ۔"وہ اس کی ممری

آ تھوں میں جمالک کر مسکرایا۔اے چی کے ذریعے

مال اور نانی کی ساری یا تیس پتا چل چکی تھیں۔وہ اب

أساني كرتياجات من بهت احجمالك رباتها-

الوكى بيدار مونى-

بنار **حرن 75** جولائی 2015



وہ خود جاکر اکیڈی ہے لے آئی ہے میوں کہ نوٹس ملتے تووہ نیسٹ کی تیاری کرتی۔ گو کہ اس وقت شام کے كرے سائے 'رات ميں اوغام كررے تھے اور اسٹریٹ لائنس بھی روشن تھیں۔ کالونی کی سر کیس کافی حد تک سنسان ہو چکی تھی۔ وہ کچھے سوچ کر کھر جانے کی بجائے اس سزیک کی طرف مڑکئی تھی۔جو آگیڈی کی طرف جاتی تھی۔ صرف چند فرلانگ پیہ اکیڈی کی چھوٹی سی عمارت تھی۔ سب ایک بال اور ایک چھوٹے ہے آفس یہ مشتمل اس وقت باہر کوئی سائکل بائیک یا کوئی چھوٹی موئی کار دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کامطلب تھا۔سب یجے اپنے کھروں کو <u>جا تھے تھے۔البتہ جھوٹے ہے آفس کی لائٹس روشن</u> تھیں۔وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین دوڑ تک چھیج کئی تھی اور ابھی اس نے ہینڈل یہ دباؤ ڈالنا جاہا ہی تھا عجب اندرے آلی آوازوں یہ تھٹک کررک کئی تھی اور آگر وہ نولس کینے یمال نہ آئی ہوتی کو ....؟ چند لمحوں بعد اندھا دھند گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ بے ساخته کھٹی کھٹی چیخوں کو دبائی سوچ رہی تھی۔

باہر سرمئی شام چھیل رہی تھی۔اس کانقطہ ار تکاز سامنے موجود کارڈ شیشوں والی کھڑی تھی جس کی او نجائی یہ سلور ڈائل والی گھڑی لٹک رہی تھی۔اس وفت رات کے نوج کرہے تھے۔ کھڑی کی سوئیوں کے

رات وهرے وهيرے مجيل رہي تھی۔ يارك میں اس وقت اکا وکا لوگ تھے شام تھلتے ہی لوگ اینے بچوں کورلاتے دھلاتے 'زبردستی تھینچے تھییٹ کر لے گئے تھے۔اس وقت گراؤنڈ میں بچوں کے کھیل کا مختلف سامان حکِه جگه بگھرا پراتھا۔ کہیں بال کہیں ہاک بهيس وكيث اور كهيس بھالوپلين گريا اور مختلف قسم كے کھلونے کرے ہوئے تھے۔ یمال یہ چوری چکاری کا مسئلہ نہیں تھا۔ صبح تک بھی یہ سامان کوئی نہ اٹھا آیا۔ رات سے پہلے عصر کے وقت بچے آتے تھے کھیلتے کودتے ہنگامہ کرتے اور پھراینا سامان یہیں پھینگ کر کھر چلے جاتے تھے۔ چیزوں کو اٹھا کر گھرلے جانے کا تكلف بمهى نهيس كرتے تھے۔

اوراس وفت جابجا بكھرى چيزوں كود مليھ كر اسے اپنا بجين اور لركهن ياد آربا تها-وه بهي اس يارك من لهيك واوا کے ہمراہ آیا کرتی تھی۔ وہ سائیکانگ کرتی اور ميران فث بال كهيليا تها- بهي بهي الي كولي الكولي المولي بال كولي کی طرح اس کی سائیل سے مکراتی تھی۔تبوہ بھال بھال کرکے رونے لگتی۔ پھردادا کتنی منتول کے بعد اے حیب کرواتے تھے۔ دودو آئس کریم اور کون کے كروية - تب كهيں جاكراس كا بھونيوبند ہو باتھا۔ آج وه دادا کو سوچتے سوچتے کچھ اور بھی سوچ رہی تھی اور اس كى آنكھوں میں إكاسااضطراب بھي نظر آ ناتھا مر نے کہا تھاوہ نوٹس خود بخوددے جائیں کے وہ پریشان نہ ہو'اور بارک میں ہی انظار کرے کیوں کہ وہ جلدی میں تھے۔ اور تب ہے لے کر اب تک وہ سرجواد کا ساتھ اس کا دل بھی ٹک ٹک کر آ نخوف کے مارے انظار کررہی تھی۔ نوٹس تو گھر بھی دے سکتے تھے دبک رہاتھا۔ وہ شدید تفکراور گھراہث کا شکار تھی۔ ملکن کیا پتاوہ زیادہ جلدی میں ہوں۔ اس نے سوچاتھا "میرابھی نہیں آیا۔۔؟" اس کی آ تکھول میں میں میں تایہ۔؟" اس کی آ تکھول میں

ابنار کون **76** جولائی 2015

وفكر"كاسليه الكورے لے رہاتھاكيوں كه "مير" بھى ليكن جب دادا كالطائك انقال مواتب نائله يهال بمي بلاوجه كمرس بابرنميس يتاتماجب بوه جاب میں کیا تھا عموا" وقت ہے کھر آجا یا تھا ہلین اب طالات محد اورى تصدنه "مير" يلك والا ميرتمائنه حالات يملے والے حالات تصدوہ تھ بجے نیوش بڑھ کے سامنے والے فلیٹسے اپنے فلیٹ میں آئی محی۔ اور تب سے لے کراب تک کھڑی پر نگاہ جمائے میمی تھی الیکن وقت پنے اپنی چال بدل کی۔ پہلے سوئی بچھوٹی سی ہوتی تک بھول گئی تھی۔ آئے میں برم رہی می اور اب آئے چھے بھاک رى كھي يوں كرنوے دس بجتے پائى تميں چلاتھا۔ زونی نے پہلے سوچا وہ دوبارہ سامنے والی تاکلہ آئی تھی۔وہ میج نکلتااور رات محتے واپس آ باتھا۔ کے فلیٹ میں چلی جائے۔ تاکلہ آئی چھلے کئی سالوں ے سامنے والے قلیث میں رہائش پذیر می-اس كمياؤير ميس آمنے سامنے دونوں قليث زوقي كے دادا حشمت كريم كي لمكيت تصد كلى سال يملے سامنے والا فليث دادائے كرائے بر جرهاديا تفارتب تاكله كي عمردسيده شويرك ساته کی دو سرے شرے مائیگریٹ ہوکر آئی تھی۔اس کا يدها شومرداوا كابم عمرتها بجرجلدى جل بساتب تاكله وقت بورا ہوچاتھااس کیے کوئی کیا کرسکتا تھا۔ نو عمر چھوٹی می ارکی تھی۔ بعد میں ناکلہ نے شوہر کے بيتك بيلنس كوبروئ كارااتي بوع اعلا لعليم حاصل

کی اور پھر بھترین جاب بھی مل گئے۔ ت ے لے کراب تک ناکلہ پیس تھی۔وہ تينتيس ساله انتائي ينك اسارت اور طرح دار عورت تھی۔ میرڈ تو لگتی ہی شیں تھی۔ پھراس کا اخلاق مجول جال محردار مشالنظي اورسب ي برمه كر نوقی کی لیملے المہمنائی مثل آپ تھی۔ تاكله نے ان كى جملى كو مركرانسسى ميں سيورث كيا تفا وادابمي نائله كوبهت عزت اورمان دية تص وادانے نائلہ کو بینی بنا رکھیا تھا اس کیے یا تلہ کی ان کے کمر آمدر دنت ایسے ہی تھی جیسے دہ اس کھر کا فرد ہو' ہر مفوره مررائ من بيشه ناكله كودادا بست الميت دية تصريون كدواواكونا كله من بهت زمركي اور سجه بوجه

نہیں تھی۔وہ آفس ورک کے کیے دبئ گئی ہوئی تھی۔ اس کا جار ماہ دس دن کا ٹور تھا اور اس دوران دادا کا انقال ہو کیا تھا۔ یہ جار ماہ زوقی نے تڑیے 'روتے اور الكيے بى دادا كے سوك ميں كزارے تصريوں كه دادا كالكوتا يوتا ميران دادا كو دفتانے كے بعد ايبامصوف ہوا تھا کہ اے گھر میں موجود داداکی لاؤلی وربوک

ميران يعني زوفي كاميران دنون اين نئي نئي جاب ميس بیت بزی تھا۔ اس کی بوشنگ ان دنوں کجرانوالہ میں

زوفی منج تواسکول چلی جاتی تھی۔واپس آتی تو بھی سوجاتی اور جھی بدیلتے حالات 'بدلتے رستوں یہ خوف کے مارے رونے لکتی یا پریشانی کے عالم میں چکر لگالگا کر انی ٹاتلوں کو تھکاتی رہتی تھی۔ پھرجب ٹائلہ وبی ہے واکس آئی تب زونی کی تنائی خود بخود حتم ہو گئی تھی الميكن داداكي جدائي والاخلا بحريانهيس تفايا ئله كوجهي واداكى تأكهاني موت كابهت دكھ تھالىكن چونكه ان كا

تالہ کے ہی ہمت دلانے محوصلہ دینے اور یار كرنے سے زوفی میں بلكی پھلكی می جینے كى امنگ پيدا ہوئی تھی ورنہ وہ تو داوا کے بعد اپنی زندگی سے بے زار ہو چی تھی۔اس کاول تواسکول کے لیے بھی تہیں ات تھالیکن بیہ نا کلہ کی کو حشش اور ہمت کی بدولت تھا جو نوفی نے دوبارہ اسکول جاتا شروع کردیا تھا۔اسکول کے بعدوہ کھرمیں اکیلی ہوتی تھی ٹائلہ یا بج بے کے قریب آتی اور ناکلہ کے بی مجبور کرنے یہ زوقی کتابیں لے کر اسے یوش لینے جلی جاتی۔ یون اس کادل بھی بمل جا آتھااورمیرکے آنے تک کاونت بھی کزرجا آتھا۔ اور ابھی وہ لاؤ بج میں بیٹی گھڑی یہ نگابیں جمائے تا کلہ کی کچھ در سلے والی ہاتوں کوسوچ رہی تھی جب وہ بڑے متفكرانداز من استسمجار بي تحي-

تمیارے کیے کوئی فیصلہ کرجاتے۔"مائلہ کا نداز خاصا متفكر تفا- زوفي اي معصوم بدى بدى غلافى ألمحول \_ فكر فكر نائله كوديم منى ربى - وه اس كى بات كامفهوم مجمنا جابتي تحي ليكن اس ميں اتن سمجھ بوجھ مهيں محی۔ وہ بس ناکلہ کے خوب صورت چربے کو بی ويمتى راى- وہ ناكلہ سے بهت متاثر رہاكرتى تھى-نائلم كا حسن ادائيس ولكشي أيك خاص انداز مِقناطيسي كشش مقابل كواني طرف مينج ليتي تهي-وه کسی ہے بھی" آنی" کہلوانے کے لائق نہیں تھی۔ چونکه ناکله جب بهال آئی تھی تب زونی بہت چھوٹی محى سواس نے نائلہ كو آئى كمنا شروع كياتو نائلہ نے بھی روکا جمیں۔ اور اب تو سے عادت بہت پختہ ہو چکی تھی۔اوراس وقت ِ زونی تم پیری کی کتاب تھولے بردی حرت ے تاکلہ کود مکھ رہی تھی۔ تاکلہ نے اس کاہاتھ

اليناته من ليكر سلانا شروع كرديا تقا-"زونی! میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں۔" نائله کی آواز میں کمری سوچ کا علس تھا۔ زوفی پریشان ہوگئی ہجیے ناکلہ کا تفراس کے لیے باعث تکلیف تھا۔ بھلااتن اچھی تاکلہ آئی کیوں اس کے لیے متفکر تھیں؟ جے مقربونا جاہے تھا۔اے تو بروانہیں تھی۔ بلکہ وہ تودادا کے بعد بجائے اسے جذباتی سمارا دیتااور بھی مکن 'بے نیاز اور اجنبی ہو گیا تھا۔ اور زوفی کے لیے دادا کی جدائی کے بعد میران کا جبی روبیہ دو سرا

جذباتي وهيكاتفا "تمهارے اکیلے بن کاسوچی ہوں تودل بہت کھبرا یا ے تمارے دادا ایے سوچھ بوچھ والے تھے انہوں نے تمہیں کی محفوظ مھانے یہ کیوں نہیں پہنچایا۔" نائلہ کا انداز خود کلای ساتھا زوتی کا دل دھک ہے رہ

"محفوظ ممكانه؟" توكيا زوني كالمِصكانه محفوظ نهيس



ويلهتى روكنى جوكسى غيرمرئي تكتير نگاه جمائے كھوئے

"زوفي أتم توبهت جهوني مو- الجهي ثمينته كلاس مي

روموث ہوئی ہو۔ تہمارے داوا چل بے۔ اب تم

ألميلي مو مطلب إي كمريس بالكل تنامو- كوكه تم

بهت چھوٹی ہو۔ لیکن بالغ اور باشعور ہو۔اتناتو مجھتی

ہوناکہ تمہارااکیلا مہنابہت غیرمناسب ہے۔" ناکلہ

ایں کاملائم مکھن ساہاتھ سملاتی نری ہے سمجھارہی

وہ اکیلی یا تنها کیسے تھی؟میران تھاتو۔ کو کہ مسج کا کیا

"تو پر؟"كافي در بعد زونى كے منہ سے بے ساخت

فكلا تفااتني ى كوشش مين بى اس كاحلق سوكه كميا تفااور

محى اور زونى جيسے متعب اور جران رو كئي تھى-

رات كووايس آياتهاليكن وهرات كو آتوجا بانها\_

زبان بالوسے حیلنے کی تھی۔

كھوئے انداز میں كمدرى تھى-

بيند **حرن (79) جولائي 201**5

ىبتە **كرن** 78 جولانى 2015





SOHNI HAIR OIL くびり かいりとれるり

-4.51ULE الول كومغيوط اور چكدارية تا ي-

之上したかしまかしか يكيال مغير-پ برموم عی استعال کیاجا سک ہے۔



تيت-/120 روپ

سوتى بيرال 12 يرى بغدى المركب عادراس كى تيارى كمراهل بهده مشكل إلى لبذاية توزى مقدار ش تيار بوتا ب، يدبازارش یاکی دوسرے شرعی دستیاب بیں ، کراچی میں دی خریدا جاسکتا ہے، ایک برا كى تيت مرف-120/ دو ب بدومر يشروا في آور يجي كررجشر وبارس معكوالين مرجشرى معكوان والمصنى آوراس حباب سے مجوائیں۔

> 4 300/ ---- 2 EUF 2 4 9 400/ ---- 2 EUF 3 4 11 800/ ---- 2 LUFE 6

فود الى عن داك فرق اور يكك بإرج شال ين-

# منی آڈر بھیجنے کے لئے حمارا پتہ:

يونى بكس، 53-اورتكزيب اركيث، سيكند فلور، ايم اعجناح رود، كرايى دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آٹل ان جگہوں و بی بیس، 53-اور جزیب مارکید، سیند طوردایم اے جناح روؤ، کراچی كتبده عمران وانجست، 37-اردوبازار،كوالى-

ون فير: 32735021

کھڑی نے گیارہ کے ہندے کو کراس کیا اور تب ہی فلیٹ کے دروازے یہ کھٹ پٹ ہوئی تھی چونکہ میران اینے پاس جانی رکھتا تھا اس لیے زوقی کو اٹھ کر دروازہ کھولنے کا تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ بی در بعد میران این بی جون میں اندر آباد کھائی دیا تھا۔ اس کی ٹائی کلے میں جھول رہی تھی۔ کندھے یہ کوث لٹک رہا تفا- الته من لب تاب بيك تفااوروه جمالي روكتا تيزي ے اپنے کمرے کی طرف جا آلحد بھرے لیے رک كيا-سامن كاربث يد زوقي كفنول من منه دي بينكي تھے۔اوراس کاہولے ہولے کانیتاوجود بتارہاتھاجیےوہ رور بی ہے۔ یارونادیانے کی کوشش کررہی ہے۔ اندر بردهتاميران تعنك كياتفا- بعروه اي كمركى طرف جاہی شیں سکا تھا۔ زونی کی طرف آ تاوہ پچھ دریہ کے لیے اعدادو شار میں کم ہوا۔ آج بندرہ دن بعدوہ نہ صرف زونی کو دیکھ رہاتھا بلکہ بات کرنے کا ارادہ بھی ر کھتا تھا۔ اے اپنی کو تاہی یہ کچھ افسوس ہوا۔ وہ اتنا لاروا ہر کر شیس تھا'نہ وہ زوقی ہے بے نیاز تھا۔ بس نی نی جاب نے اسے خاصا تھن چکر بنا رکھا تھا۔ سبح وہ زونی کے اٹھنے سے پہلے ہی نکل جاتا تھا اور رات کو جبوه سوجاتی تب کفر آیا۔ان دنوں سائٹ کابست کام تھا۔ون بحروھوے سے جھلنار تا۔ور کرزے کھیائی۔ بھاک دوڑ مکام کالوڈ اور بے انت مصوفیت کی وجہ سے ميران البيالية بعي وقت تهين نكال يار باتها-ید اور بات مھی کے واوا کی وائلی جدائی کے بعد وہ این کھرے بے نیاز ہر کز جمیں تھا۔ زونی کے کیے بغیر وہ مردد ہفتے بعد راش ضرور لے آتا تھا۔ اتوار کے اتوار اندب بجيم بريد بهل جوشت وغيرو بھي آجا آل كھانا نونى بى يكانى تقى اور بلاشبه بهت الجھايكاتى تھى۔ كوكم وہ اتن عمرے کاظے بری میں تھی پھر بھی اس نے

دادا کے بعد گھر کو احس طریقے سے سنجال لیا تھا۔ بلے تو مرچز کی طرف دادا کا دھیان ہو یا تھا۔ صفائی ستمرائی کچن کی دیکھ بھال ... ٹوئی چیزوں کی مرست مخراب مشینری کو تھیک کروانا لیکن اب زوقی بہت نہ سسی مجھ نہ پچھ کھر میں دلچیسی لینے گلی تھی ورنہ دادا حشمت كريم كے صرف دوى بينے تھے۔ بني تھي نہیں۔محکمہ زراعت میں حشمت کریم اعلاعمدے پر فائز تھے پرایرنی کے نام پر بید دو کافی تھلے وسیع اور كشاده فليث تص

انهوں نے اپنے دونوں بیوں کے لیے اجھے و قتوں میں بنوائے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کے دونوں بیوں كورمنانصيب نهيس موا تفايه أيك فضائي حادث كاشكار یہ خاندان ایک وقت میں لوگوں کے ترحم کاشکار ہوگیا تھا۔ دونوں کی بس ایک ایک اولاد تھی۔ جو اینے مال باب سے محروم داوا کے میان سائے تلے ' کیے اور برے ہوئے تھے۔ واوانے بھی بھی ان دونوں کو کسی محروی کاشکار ہونے شیں دیا تھا۔

میران اور زوفی دونوں ان کی زندگی کا سرمایی تصان دونول میں دادا کی جان بند تھی۔ میران برط تھا۔ سنجیدہ سرداور کھے کھے اکروسا۔۔۔دہ زوقی ہے کم ہی بے تکلف ہو آتھا کیوں کہ اتیج ڈیفرنس کے ساتھ ساتھ دونوں کے مزاج بھی بہت ایک اور مختلف تھے۔ کو که زوقی بھی چیبلی ٹائپ نہیں تھی پھر بھی جب تک واوا زنده رب كرمس رونق كااحساس مو تا تعبار زوني اور دادا بھی لاو تھیل رہے ہوتے۔ بھی مطریج بھی کارؤ۔ میران ان کی گیمز میں شامل نہیں ہو تا تھا۔وہ وونوں داوا ہوتی خود ہی رونق لگائے رکھتے تھے۔ اور خوب بي بنكامه بياريتا-

واوانے زوقی کو جلدی کوکٹگ بھی سیکھاوی تھی۔ تھوڑا بہت سینا پرونا بھی جان کئی تھی اور پھردادا ہے بھی جاہتے تھے اس کی شادی جلدی کردیں اور زونی اپنی شادی کے نام پر ایک ہنگامہ بیا کردیتی تھی الیکن شاید دادا کو این موت کی آئیس سائی دیے لی تھیں۔وہ زونی کوانی زندگی میں ہی کھریار کا ہو آر کھناچاہتے تھے اوراس عمن من وادانے...

اوروه سوچول مين دولى بهت دورماضي تك كاسفركرنا

ہے۔"ماکلہ دهیمی توازمیں کہتی جاری تھی۔ وا كى عرصه تم لوكوں كے ساتھ رہتے ہوئے تم لوكول سے انسيت ہو كئ ہے۔ من كى جائتى مول- تم سی بری مصیب میں مت مینسو-" ناکله کاانداز

وميس كياكر على مول آنى!" دورية كومو يكى صي بس لحدى لكتااور آنسوچىلك يزب "تم..." نائله لحد بحرك لي سوج من دوب كى-وميران سے كموحميس كى رشتے داركے كم چھوڑ ويه تهمارا اكيلا رمنا بالكل تعيك سين- ويلحو آك تىل كاكوئى جو ژسمى مولىلى انسان جنائجى شريف مو-اے حیوان منے در نہیں لگتی۔ کموں میں سالول کی تمپیا ہے کارچلی جاتی ہے۔" ناکلہ اب کھل کے اس موضوع كو وسكس كردى صى-يون كيه زوفي كاسالس تكرك كياتفا حواس سلبهون لك تصاب لمحول ميس ميران كوئي جنگلي درنده ياحيوان صفت انسان

ومم مد حاراتو كوئى رشتے دار نميں جو تتے وہ بت ووريارك بس دادا كے علاوہ توكوئى نميس "نعلى كى غلافى أعمول من دهيول أنسوار آئے تصالك لحد بمرك ليے بحرے سوچ ميں دوب كئ صى-"اجها... ؟ پريد آيش تو راجكيك موا-" ناكله نے زر لب بوروا کر کما۔

وايك اور آئيدًا بحي موجود بسي محدد يربعدنا كله پرے پرجوش ہو گئی تھی۔ نوفی خالی خالی نظروں سے ات ديمن ري جي كه ربي مو- "كيا؟" "تم كى باشل من شفك موجاؤ-" تاكله في چنكى بجاكر جي بدي كام كا آئيڙيا سوجا تفاد نوفي كي بھي كجه كجه ول كولكا-وه بيس سوج من دوب كي تهي-اور تب کی سوچوں میں کھری نعلی اہمی تک ایک ہی داويد بيماك ي تلتيد نابي جماك أيك بي

بند كون 80 جولائي 2015

ابنار کون 81 جولائی 2015 ابنار کون

کے بعد تو صدے اور غم کی کیفیت میں وہ ہر چیزے لا تعلق ہو چکی تھی۔

پہلے ایک جزوقی ملازمہ کام کے لیے آتی تھی پچر

بعد میں وہ اپناعلاقہ بدل کی تو دادا کو کئی اور پہند ہی نہ

آئی۔ اب گھر کی ذمہ داری بھی نوفی کے سرچہ تھی اور

اس کا اسکولٹ سلسلہ ؟ وہ بھی کسی قدرلا پر واہو چکا تھا۔

زونی کے اسکول کا پوچھا ہی نہیں۔ جانے وہ ریگولر

اسکول جارہی تھی یا نہیں؟ جانے اس کی دین آرہی

تھی یا نہیں؟ وہ کافی حد تک خود کو طلامت کر آگار ہے پہنے

وو زانو ذرا جھک کر زونی کے قریب ہوا تھا اور اپنے ہی

خیالوں میں کھوئی زونی کے قریب ہوا تھا اور اپنے ہی

جار ماہ بعدد کھ کر بد کتی ہوئی گھراکر پچھے ہٹی تھی۔ اس کا

انداز برا بے ساختہ اور نا قابل قیم قسم کا تھا۔ وہ شدید

گھراہٹ اور خوف کا شکار ہوئی تھی۔ چلواس کی

گھراہٹ اور خوف کا شکار ہوئی تھی۔ چلواس کی

میران کچھ الجھا الجھا سازونی کا چرہ دیکھتا رہا کیاوہ ڈر رہی تھی؟ اکیلے بن ہے؟ تنائی ہے؟ باہر خطرناک ہوتے موسم ہے یا میران ہے؟

وہ اپی سلجیدہ نگاہیں دونی کے چرس یہ جمائے بیٹھا تھا اور وہ مارے گھراہٹ کے لاشعوری طور پر پیچھے کی طرف تھسکتی صوفے ہے جاگی تھی۔ مزید پیچھے جانے کی تھیا۔ مزید پیچھے جانے کی تنجائش نہیں تھی کیوں کہ بیچھے صوفہ رکھا ہوا تھا۔ "تم ٹھیک ہو زونی!"اس کی بھیگی 'دھلی دھلی غلانی آنکھوں پہ الحکے موتی بتارہے تھے کہ وہ کافی دیر ہے رو رہی تھی وہ خاصا متفکر ہو گیا تھا۔

"کیابات ہے؟" میران سمجھ نہیں پارہا تھاوہ زونی سے کس طرح دریافت کرے۔ زونی کو چپ کروانے کا سلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ شعبہ دادانے ہی سنجال رکھا تھا۔ وہ ناراض ہوتی 'لڑتی 'خفا ہوتی 'روتی تودادا ہی اسے چپ کروا کر منانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج سے پہلے زونی اس طرح روتی ہوئی میران کودکھائی بھی نہیں دی تھی۔ بس دادا کی وفات کے وقت اور بعد میں۔ لیکن جب توصورت حال کچھاور تھی۔ اس نے جان سے پیارے دادا کو بھٹہ کے لیے کھودیا تھا اور اس

وقت سسكى زوفى خودباخودائے جب ہوئى جيے كى نے بنن دباديا ہو۔اچانک ميران كود كي كر جيے اسے ميران كے اس وقت يہال ہونے كى اور اس كے قريب بيضے كى توقع نہيں تھى۔اس كى غلافى آئكوس بالكل ساكت تھيں۔ پتليوں كا عكس تھہرا ہوا اور پلكيں يوں كھلى تھيں جيے بھى جنبش نہ كيں گی۔ دوكيا دادا ياد آرہے ہيں؟"ميران نے اسے ساكت

رکھ کرخودی اندازالگایا تھا۔ تب زونی کا سرمیکا کی انداز
میں خود باخود ہل گیا۔ جیسے وہ سرا ثبات میں ہلا کر اپنی
جان چھڑوا تا چاہتی تھی۔ تب گراسانس تھینچ کر میران
نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تصد پھر آدھا گھنٹہ
اسے نرمی اور ملامت سے سمجھا تا رہا۔ کو کہ وہ بہت
تھکا ہوا تھا اور کھا تا کھانے کے لیے بھی رکنا نہیں چاہتا
فقا۔ بس بستر اور نینڈ کی ضرورت تھی پھر بھی وہ اپنے
فقا۔ بس بستر اور نینڈ کی ضرورت تھی پھر بھی وہ اپنے
اسے مہینوں کی لاپروائی اور کو تاہی کی کسر نکالنا چاہ رہا
فقا۔ بہت دیر تک اسے دادا کی جدائی کے غم سے
نکالنے کے لیے مختلف مثالیس دینے کے بعد وہ بڑی
سنجیدگی اور روائی سے بولا۔
سنجیدگی اور روائی سے بولا۔

" بے شک دادا تنہیں بہت عزیز تھے اور وہ بھی بھول بھی نہیں سکتے۔ لیکن فی الحال تم دادا کے لیے بریشان یا غم زدہ نہیں تھیں دجہ کچھ اور ہے۔ اب آرام سے دجہ بنادونہ میرادفت ضائع کردنہ اپنا۔ "دہ اس قدر اچانک زدفی کو گھیر لے گا اسے امید نہیں تھی۔ دہ لیحہ بھر میں بھا ابکارہ گئی نہ تو دہ اتنی باشعور تھی نہ جہاندیدہ اور نہ بی کوئی با کمال اداکارہ۔ اسے تھی نہ جہاندیدہ اور نہ بی کوئی با کمال اداکارہ۔ اسے اپنے تاثر اس چھیانے نہیں آتے تھے۔ وہ جسے الیک گڑیرہائی گئی تھی۔

در مری اب زونی ایجھے سخت نیند آر ہی ہے۔ یہ نہ ہو میں ادھر ہی ڈھیر ہوجاؤں۔ "میران کے دھمکانے پہوہ اس کی بات کو پچ سمجھتی اور بھی گھبرا گئی تھی۔ بھراسی گھبراہث میں بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ درکہاں تھا گئی ہور کو تمہ۔" دواس کا ارادہ تھا نے گیا

"کمال بھاگئی ہور کو تم۔" وہ اس کا آرادہ بھانے گیا تھا اور جس بے ساختگی میں زوفی اٹھ کرجانے لگی تھی اس بے ساختگی میں میران نے 'شاید زندگی میں پہلی

مرتبداس كاماته بكزا تفاسيه سب اتنااجانك مواكه خود بھی جران رہ کیا تھا۔ یہ وہی زوقی تھی اس کی نگاہوں کے سامنے پلی بردھی۔۔ روتی دھوتی تخرے دکھاتے۔ دادا کوستاتی۔دو یونیاں جھلا کر کالونی کی سر کوب یہ بھائتی دورتى ... ضدي كرتى- اتھلاتى ... كيلن يسلے كى زوقى اوراب کی زونی میں س قدر فرق تھا۔ یا شاید پہلے کی نگاہ اور اب دیکھنے والی نگاہ میں فرق تھا۔ پہلے کوئی اور نظر تھی۔ اب کوئی اور نظر تھی۔ پہلا وقت کچھ اور تھا اب چھاورونت تھا۔اس کاملائم ملحن ساہاتھ میران کے ہاتھ میں دب گیا۔ اتی شدت کے ساتھ کہ زونی کو چهروانا بھی مشکل بگااور میران کی این کیفیت کس قدر عجیب اور ناقابل فہم سم کی ہورہی تھی۔ زوقی کے خوب صورت دود هیا ہاتھ کی ساری نرمایٹ اور ملانمت میران کی الکیوں میں اترنے کی تھی۔ ایک ان جانا سااحساس مل ميس كدانيت بعربا على جكه بنايا الفااور لمحول مين دور دور تك پھياتا چلا كيا تھا۔ كيا بيہ چار ماه پہلے والی زوقی تھی؟ کیلن چار ماہ پہلے تو بھی وہ میران کو اس انداز میں اچھی سیں لگی تھی۔وہ ہمیشہ دادا کے سامنے اے ایک ناسمجھ ، کچھ کچھ بدھو اور احمق بچی مسجهتا رہا تھا۔ کیکن وہ اس وقت میران کو يندره سأله احمق بي عقل اور ناسمجه بجي تهيس لك ربي

اس کے دیکھنے کا انداز بدلاتو جیسے زونی پوری کی انداز بدلاتو بوری کرائی ہے دکھائی دے رہا تھا۔ اور پہدلاؤ اسے برانہیں لگ رہاتھا دکھائی دے رہاتھا۔ اور پہدلاؤ اسے برانہیں لگ رہاتھا بلکہ برطابھو آاور منفرد لگ رہاتھا۔ دل میں خواہشات ابھار آنونی کا خوب صورت سرایا۔ دودھ چھلکا آچرہ بجو سرآبا گلابوں میں دھلا لگا تھا۔ غلافی آنکھیں 'جو سرآبا گلابوں میں دھلا لگا تھا۔ غلافی آنکھیں بخوب صورت کٹاؤ دار ہونٹ 'وہ اسے لمحوں میں بہت خوب صورت کٹاؤ دار ہونٹ 'وہ اسے لمحوں میں بہت بھی گئی سے سراپے کی خوشبوؤں سے ہٹائی تھیں 'گئی کلیوں سے سراپے کی خوشبوؤں سے ہٹائی تھیں 'گئی کلیوں سے سراپے کی خوشبوؤں سے ہٹائی تھیں 'گئی نامین نوفی کے حسین کے باتھ ابھی تک میران کے ہاتھ کیس دیا تھا۔ جسے جھوڑ نے کا فی الحال اس کا کوئی ارادہ میں دیا تھا۔ جسے جھوڑ نے کا فی الحال اس کا کوئی ارادہ میں دیا تھا۔ جسے جھوڑ نے کا فی الحال اس کا کوئی ارادہ

ادھرزونی کی حالت نا قابل فہم سی ہورہی تھی۔وہ شدید خوف اور البحض کاشکار تھی۔یہ میران کو کیا ہورہا تھا؟ میران ایساتو نہیں تھا؟ اس نے زونی کی طرف بھی غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ بھی اس قابل ہی نہیں جانا تھا۔ بھی بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بھی اک خات نہیں ڈالی تھی۔ فگاہ التفات نہیں ڈالی تھی۔

اوراب کچھ نیا کیا تھا؟ کیوں تھا؟ کیوں ہورہاتھا؟ اس کے دل میں خدشات کی اہریں اٹھنے گئی تھیں۔ وہموں کے اثردھے پھیل رہے تھے۔خوف کا سایہ ابھررہاتھا۔

کیانا کلہ کے وسوتے بے بنیاد نہیں تھے؟ کیانا کلہ ٹھیک تحفظات کاشکار تھی؟ کیانا کلہ ٹھیک کمیدرہی تھی؟

اسے میران کی آنگھوں کے رنگ وہ پہلے سے ہمیں لگ رہے تھے بہت بدلے بدلے تھے۔ زوفی گھراہٹ اور خوف کے ارے سپید پڑرہی تھی اور اس کاکیکیا آبائھ ابھی تک میران کے ہاتھ میں تھا۔ وفیاؤ زوفی! تم پریشان کیوں ہو؟" میران نے مختر ساور میانی فاصلہ بھی سمیٹ دیا تھا۔ وواس کے انتہائی

سادر میانی فاصلہ بھنی سمیٹ دیا تھا۔وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔اتنا قریب کے اس کی کرم سانسیں نوفی کے رخساروں سے گرا رہی تھیں۔اور نوفی کی جیسے جان بیبن آئی تھی۔

وقیس تھیک ہو میر!" وہ بمشکل ہکلا کر جان چھڑوانے والے انداز میں بولی تھی۔ لیکن میرکی تسلی نہیں ہوسکی تھی۔اس نے بے ساختہ نفی میں سرملاویا تھا۔ جیسے اسے بھین نہ آیا ہو۔

ابتدكرن 82 جولائي 2015



میں 'ایک دوسرے کے مقابل بیٹے تھے۔ بت قریب بید میران کا گھٹتا زونی کے کھٹنے سے مس ہورہاتھا اور زوفی کی جیےروح تک کانپ رہی تھی۔اے تا کلہ كے خدشات پھن بھلاتے دِ كھائى دے رہے تھے "تم مجھ سے ناراض ہوگ ہیں چھلے جار ماہ سے بهت لا تعلق ربا موب ليكن يقين مانوي في جاب كي مصوفیت نے تھن چکر بنا رکھا تھا۔ لیکن میں تم سے بے نیاز ہر کز نہیں۔"میران کی وضاحتی نوفی کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں اور مارے اضطراب کے نوفی ایدر بی اندر تیجو باب بھی کھار ہی تھی۔ وليكن اب ايسالميس مو گا- تمهيس محص شكايت میں ہوگ۔"اس نے نوفی کی آ جھوں میں جھانگ کر بری کیری سنجید کی سے کماتھا۔ زوقی اور بھی بے چین ہو " بجھے کوئی شکایت اب بھی تہیں۔" نوٹی کے منہ ے بے ساختہ مجسل برا۔ میران کھے چونک کیا تھا۔ "ليكن شكايت بو موني عاميه- أفر آل مين تهمارا..."وه چه بولتے بولتے رک ساکیا تھا۔اور زوقی تاكله كے خدشے ظاہر كرتی كرتی تھم ي كئی تھی۔ والمنى و المسلم الما قات كرتے ہيں۔ باقي باتيں کل پہ اٹھار کھو۔ کل میرا ریسٹ بھی ہوگا۔ ابھی میں سو تا ہوں۔ تم بھی آرام کرو۔ بچھے بھی سخت نینر آرہی ہے۔اور ہال سونے سے پہلے کچن کی لائٹس اور برنر وغیرہ چیک کرکے سوتا۔ گڈ نائٹ مائی سویٹ اینڈ

> اس نے گلاس و تدو ہے باہر کھلتی دھوپ کو بکھرتے دیکھا اور مسکرا دی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نفیس ساکافی مك ليه وه كاروليس الماتي ايك مرتبه بعر كلاس وعرو مِن آکھڑی ہوئی تھی۔باہریارک میں اس وقت ورائی

سائلنٹ بے لی!"میران کموں میں سارے "فسول"

كومسعيثتا ايزاكوث بيك اورموبائل افعاكر إندر جلاكيا

تياجكه زوفي كتني بى درية تك اس كى پشت ديكھتى رہى

مچھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بھی ذی روح دکھائی سیس دے رہا تفا- ہر طرف خاموشی تھی۔دوردور تک سناٹا پھیل رہا تھا۔ اس نے کارڈلیس یہ ایک جاتا پہچانا تمبر ملایا اور كاروليس كان سے لكاليا۔ كھ در بعد كال يك كرلى كئى ر میں کے ہونٹوں پر خفیف ی مسکراہٹ تھیل میں۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف می مسکراہٹ تھیل کئے۔اس نے بروی نری اور حلاوت سے کہا۔ وكافي ون موسئ مع بجھے دستیاب میں مورے تھے۔ آئی تھنک بہت بزی ہو۔ بھے تم سے چھ ومسكس كرينا تفا-"حال احوال يوچيف كے بعد اس نے ممال شائنتگی کے ساتھ مطلب کی بات دوہرائی تو ووسرى طرف فون سننے والا لمحه بحركے ليے چونك كيا

"بول... تم نھيك سمجھ ہو۔ جھے اى كے بارے میں بات کرنا تھی۔"اس نے کافی کاریب بھرااور بے ساخت مسراكر كفرى سے باہرد يكھا۔ فلتى وهوباب زردد هوب ميں برلتي جارہي تھي۔اس کي آنگھول ميں سنجيد کي جي پرهتي گئي-

"مين سه مين تهينكس كن يات كا؟ يه توميرا فرض تھا۔ چرہارے برسوں کے تعلقات ہیں۔ میں اتنامهی نه کرتی؟ تم اب بھی بے فلر رہو۔ میں اس پہ چیک رکھا کرول کے۔ یو ڈونٹ وری بیابٹ میں اس کی اسٹریز کے لیے کچھ کانشس ہورہی تھی۔"وہ مطلب کی بات یہ آئی گئی۔ کچھ دیر تک دوسری طرف کی

بات سننے کے بعد اس نے مزید کما تھا۔ ووتم جانے تو ہو۔ حشمت انکل کی ڈیتھیے میں ادھر نهيس سمي- المحجولي من دين سيس مي هي بلكه اسے آبائی گاؤں کئی تھی۔اپ پیر مس سے ملنے۔جو اب اس دنیا میں سیس میں نے بھی اپنی ذات ہے یردہ ہیں اٹھایا۔ لیکن تم لوگوں سے کیا چھیانا؟ تم لوگ تومیرے "ای "اوگ ہو۔ان فیکٹ ناصرے شادی كے بعد ميرے بير مس سے تعلقات حتم ہو كيے تھے۔ ايك طويل مدت تك كوئي رابطه ميس ربانها-ليكن ان ونوں جب حشمت انکل کی ثبتھ ہوئی تب میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا۔ یوں ہارے

مجھلے کلیش حتم ہو گئے۔ای ابوے توقع نہیں۔ایک بھائی کاسمارا تھا۔وہ جباس شہرمیں آیا تو مجھ ہے ملا بھی۔ان دنوں ہاری ہی کالوئی میں اس نے چھوٹی س ٹیوشن اکیڈی بنائی ہے۔ کائی اٹھی شہرت بھی رکھتی ہے۔ میں خود سینڈ ٹائم وہاں کلاسزلوں گی۔ تو آگر نم چاہو۔ میں زونی کا بھی ایڈ میشن کروادوں۔ تم تو دن بھر کم سیں ہوتے رات کو بھی در ہے آتے ہو-وہ اکیلی رہ رہ کر خطی ہورہی ہے۔ باہر نظلے کی تو فرایش موجائے گ-تمهار اکیا خیال ہے؟"ایک لمی تمید کے بعد نائلہ نے وہ بات کرلی تھی جواسے کرناہی تھی۔ پھر وہ دوسری طرف میزان کی بات سننے لکی۔ پچھ ہی در بعدایں کے چرے یہ ایک خوب صورت مسکراہث

"تحینک یو سونچ مجھ پر بھروسا کرنے کا شکریہ۔ ارے کیوں سیں۔ میں اس کاخیال سیس رکھوں کی تو كون ركھے گا؟ تم بس فكر مت كرو- زوفى كى ذمه دارى مجھ پر چھوڑ دو۔" ٹائلہ نے انتہائی ملائست اور شاکستی ے کہتے ہوئے فون بند کردیا تھا۔اب وہ مسکراہث دیا کرایک اور نمبرڈا کل کررہی تھی۔

لیلی ہی بیل یہ کال ریسیو کرلی گئی تھی۔اس نے

چھوٹے ہی یو چھا۔ ''کہاں تھے؟کیاا کیڈی ....؟''

''جول تھیک ہے۔'' بھروہ اثبات میں سرملا کر سنجيد كي سے بولي تھي۔ كافي درية تك ده دو سرى طرف كي

"جوادا تم ميرے جھوتے بھائي ہو۔ ميرا سرمايي تمهيس كيا خر- مين تمهيس دوباره پاكر كس قدر خوش مول- تاصرنے مجھے ورغلا کر بھٹکا دیا تھا۔ میں اینے والدین سے دور ہو گئی تھی۔ صد شکرکہ تمہیں میرا خیال آیا-تم فی ایناول صاف کرلیا-میرب کیے یمی احساس کافی ہے۔" نائلہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس نے آئکھیں مسلتے ہوئے دوسری طرف سے آئی آواز سی تھی 'مجردوبارہ بولی۔ "میں جانتی ہول۔ یہ ضر تمہارے لیے نیا ہے

حمهي يهال قدم جمانے ميں بہت وقت لکے گا۔ مرتم فكر مت كرو- مين مول نا- حميس سيورث كرول گے۔" تاکلیہ کی آواز میں جوش بھر کیا تھا۔ بھروہ ذرا جفنجلا كي تهي-

المحرب بابا تعداد بھی برمه جائے گے۔ ابھی تو آغاز ہے۔اور کالونی کے لوگ بے شک حمہیں نیااور اجنبی جان کرتم یہ اعتاد نہ کریں۔اینے بچے نہ جیجیں۔لیکن مجھ یہ ضرور اعتبار کریں گے۔ دیکھنا ونوں میں کام چل ط فے گا۔" تا کلہ نے اسے بھرپور کسلی دی تھی۔ "ہوں تھیک ہے بابا! تم کرائے کے جھنجھٹ میں

خود برے ہو۔ورنہ میرافلیٹ بھی بہت کشادہ تھا۔جب کام چل گیاتواکیڈی فلیٹ میں شفٹ کرلیں گے۔"وہ اینااگلالانحه عمل بتاری تھی۔

ومعیں تمہارے کیے کسی بھی مدیک جاگر کوشش کروں کی۔ اور میں نے مزید بھی تمہارے کیے ''اسٹوڈنٹس'' کھیر لیے ہیں۔'' نائلہ اب ملکے تھلکے کیج میں اس کی شنش ریلیز کرنے کے لیے کہ رہی تھی۔جواپی آکیڈی کی کامیابی یہ اتبایر یفین نہیں تھا۔ وارے وہ تو کوئی مسکلہ شیں۔ دیکھنا میں تمہارے کیے آسان کا تارانو ژلاوں گی۔"نائلہ کاجوش قابل دید

واسے میری بے پر کی مت مجھو۔ تم دیکھ لینا ... أنالينا .... بس دنول مين سب كجه بدل دول كي- تم ساری عمر بچھے دعائیں دیتے رہو کے۔ پھر عمر بھر کام دهام کی بھی ضرورت میں بڑے گی۔"وہ کافی کا ک ميزير ركه كرمسكراني محى- پھراس نے چملق آ عمول كي سائه سامن والله فليك كي طرف و يكها تقال آج فليث مين خاموشي نهيس تھي۔ نه يالانگا ہوا تھا۔ آج تو معمول سے ہث کر چمل پیل تھی۔ ناکلہ کا فطری جشس عود آیا۔

اورجب گھڑی گیارہ نے ہندسے پہ پینچی تب وہ ٹی وی کا والیم مچھے اونچا کر تا کوئی اٹھارویں مرتبہ صوبے ىابنە كىرىن 85 جولانى 2015

ىابنار**كرن (34) جولائي 2015** 







ميراي نيك كاڈائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ڈاؤ نگوڈ نگ سے پہلے ای ئیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ

♦ ہركتابكاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ شہیں

ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ يريم كوالتي منار مل كوالتي ، كميريبة كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج

﴿ ہائی کو اکثی ہی ڈی ایف فائلز

ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شریک تہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

او او الود الك كے بعد يوسٹ پر تبصره ضرور كري

ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے لہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"مجھے نہیں پتا۔"وہ روہانی ہو گئی تھی۔میران بے

"بيد كيابات موئى؟ تمهيس كيول نهيس پتا؟"اس نے بلاوجہ بحث کوطویل کرتا جاہا تھا۔اے پہلی مرتبہ پتا چلا تھا زوفی انچھی بھلی گفتگو بھی کرلیتی ہے۔ اور اختلاف رائے بھی رکھتی ہے۔ خاصی گرائی میں جانے کی حد تک مختلط بھی ہے۔ میران کو اس کامختلط انداز بہت بھلا لگا تھا۔ اس کیے وہ برسی شفافیت سے

"میں تو تہیں جگانے کے لیے آیا تھا۔ گیارہ ج چے ہیں۔ بچھے مار کیٹ بھی جانا تھا۔ راش بھی <sup>حت</sup>م ہے کی سے ہتم لسف بنادو- مگر پہلے ناشنے کا بندوبست كرو- ميں چھلے جار ماہ سے سو تھے توس كھا كھا كر تنگ آچکاہوں۔ دادا چلے کے توسارے مزے بھی گئے۔ تم اجھابھلاناتتابنادیا کرتی تھی۔"اس نے آنے کی"وجہ ميه"بيان كى تو نعني بھي سريد ہاتھ مار كرجلدى سے واش روم کی طرف بھالی تھی۔

" كهرجب وه ہاتھ منہ دھوكروايس لاؤىج ميں آئي تو میران صوفے بر لیٹا تھا۔ تی وی کاوالیم بہت بلند تھا۔ نوفى نى مى كى الله الماكم الم كم كيا-

د نا نکه آنی گھریہ ہیں آج-وہ ڈسٹرب ہوں گی شور ہے۔"اس نے قدرے حفلی سے "جتا" کر کما تھا تب ميران كو بھي خيال آيا۔

"تمهاي آني كي صبح كال آئي تھي-"وه جو بجن كي رف واليم كم كرك جاراى تھى لمحہ بھركے كيے رك ن سی۔ چرچرت سے مری اور بے چینی سے بول

وركيون؟"اس كے ول ميں وسوسے سے جاگ كے تص کیس آنی نے اپنے خدشات تو نہیں میران کے

وكيا تميس استديز من برالم ب؟"اس في النا ندین بڑی تووہ محض زیر کب بردبرط کررہ گئی تھی۔ ''تو پھر کس طرح آنا مناسب لگتا ہے۔ تم مجھے سوال کیا تھا۔ زوفی کا سربے ساختہ اثبات میں بل گیا۔ طریقہ بتادو۔'' یکا یک میران کو اس بحث میں لطف اس کی اسٹڈیز پر اہلم کامیران کو کیے پتا چلا؟وہ کچھ جیران

ے اٹھ کر زوفی کے کمرے تک آیا تھا۔ جیسے ہی دروازے کی جھری ہے اندر کامنظر نظر آباوہ گراسانس مینجتاوایس بلید جا تا تھا۔ زونی بے خبرسوئی ہی دکھائی

اس وقت بھی پیرکی ٹوہ سے اس نے دروازے کو و حکیلا تو دروازہ کھاتا چلا گیا تھا۔ پھراس نے زوقی کے پیر كالتكو ثها بلايا - اوربيه بلايا كجير كام أكيا تقا- زوفي مندي مندى أنكهيس كهولتي الهي تهي بفرميران كوسامنه ومكيه کرجیے احجال ہی برای۔ "آپید ؟" اس کے حلق سے کھٹی کھٹی آواز

بر آمد موئی تھی۔ لیعن ایک اور انو کھا واقعہ۔ زندگی میں لیلی مرتبہ میران کا اس کے کمرے تک آتا۔ اتھ پکڑنے کے بعد کرے تک چلے آتاکیامعنی رکھتاتھا۔ وہی چھن بھلاتے تاکلہ کے کیے الفاظ اس کی آ تکھوں کے سامنے گول گول تا چنے لکے تنصب وہ کھوں میں خوفردہ ہو گئی تھی۔ پھرجلدی سے پچھ سلیصل کر دویٹا اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کئے۔ تاہم اس دفعه وه میران کوجتلائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔

"بيرتومينوزكے خلاف ہے۔"اس كاندازبرہم سا تھا۔ منیہ بھی سوج کیا تھا۔ یا چرمیران کو بی ایسالگا۔وہ خاصاجو نكتابواسيدهابوتي بوسئ بولا تحيا-

'کیا؟۔"میران کی آنگھوں میں چرا عی تھی۔ جیسے وه اس كى بات كامطلب نه معمجها مو- كوكه وه سمجه توكيا تھا پھر بھی۔"کی کے کمرے میں بنا پر میشن کے آنا۔' نعتی نے سابقہ برہم انداز میں کمہ ہی دیا تھا۔وہ بمشکل ای سلرابث جعیاسکا۔

"لین میں کی کے مربے میں تو شیس آیا۔"اس نے جان کرانجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ زوقی اور بھی برہم

الایول آنامناسب نہیں لگتا۔" زوفی ہے کھھ بات

لبناند **كون 86 جولا كى 2015** 

" ہے تو۔ پہلے ناکلہ آئی پڑھا دی تھیں۔ لیکن اب وہ این بھائی کی اکیڈی جوائن کرلیں گے۔"اس فے تقصیل بتائی تولمحہ بھرکے کیے وہ سوچ میں ڈوب گیا

« آنٹی نائس خاتون ہیں۔ اگر وہ اکیڈی جائیں تو تم

بھی ساتھ چلی جانا۔ میں ایڈ میشن کروادوں گا۔ پیپوں کا

مسئلہ میں بس بندہ بحروے والا ہونا جاہے۔ آئی

ساتھ ہوں کی تو بچھے بھی فلر نہیں ہو گی۔" کچھ دیر بعد

میران نے سنجیدگی سے کما تھا۔ زونی بھی مطمئن ہو گئ تھی۔ کیونکہ بائیو اور فزکس میں اسے بہت پراہم سے۔ دادا کی ثبتھ کے دوران اس کی بردھائی کا بہت حرج ہوا تھا۔ تاکلہ جب تک ٹائم دے رہی تھی تھیک تھا۔ اب آگے تو ویسے بھی زوقی کو ٹیوشن پرمعنا تھی السي بعي أكيدُ مي كوجوا ئن كرنا تقا\_ پھريه يوا ي كالوتي ميں بی تھی۔ اور آنی کی گارٹی بھی موجود تھی سومیران کو بھی سلی ہوگی اور زونی بھی مظمئن تھی۔ ویے بھی اسکول کے بعد کاٹائم اچھانکل جاتا۔ کھر میں قید رہ رہ کروہ بہت قنوطی ہوئی جارہی تھی۔ ناستا بناتے ہوئے وہ مسلسل میں اتیں سوچ رہی تھی۔ تب تک میران بھی نما کر فریش ہونے کے بعد کچن میں آگیا تھا۔ آج اس کا ریٹ تھا۔ سواس کی کھر میں موجود کی زونی کے ول کو اندر ہی اندر بہت انو تھی سی

خوشی ہے ہم کنار کردہی تھی۔ وادا کے بعد اس کاواحد رشتہ اور واحد سمارا میران ای تھا۔ بہت بجین سے لے کراب تک وہ ایک ووسرے کے بھی قریب شیں تھے داوا کی لاکھ كوحشول كے باوجود ميران كارويه بميشد ليا ديا رہتا تھا۔ مجرداوا کے انقال سے پہلے وہ افرا تفری والی تاکمانی ہویتن۔جس میں دادانے میران کو سخت مجبور اورب بس كرديا تقا-وه جاه كرجى مرتة موعة داداكى خوابش نه رد کرسکا-وه سب بهت اچانک هوا تقله دنول ذهن قبول بی نه کرسکا بجردادا کا انقال محمری ذمه داری جاب کی معموفیت ... میران آج تک زوقی کو نظرانداز كرنا آرباتفا

واوا کے بعد زوفی اس کی ذمہ داری تھی۔اس کی ہر ضرورت بوری کرتا ہر لحاظ سے میران کا فرض تھا۔اس کے حقوق بورے کرنا' اس کا خیال رکھنا اس کی ضرورتول يه تظرر كهنا ميران كالفلاقي شرعي اور انساني فرض تھا۔ آور فرض سارے قضا ہوتے جارے تھے۔ وه شديد ندامت مين جتلا موا-آگروه ايخ منه بھجک کے محت یا فطری حیا شرم کی وجہ سے نہیں کمہ ر ہی تھی تو اس کا یہ مطلب مہیں تھا میران بھی جان بوجه كرنظراندازكر بآئه وهابيا بجه تفاكه ان نزاكتوں كو مجه حميں پارہا تھا۔ وہ مجھبیں سال کا انتہائی سمجھ دار 'باشعور اور خاصا زرک جوان تھا۔ جیے ہی اس نے بهت ساری چیزوں یہ غور کیاتوانی بے شار غلطیاں نظر میں آئی میں-سواس نے مزید وقت ضالع کیے بغیر ان غلطيول په قابويانا شروع كرديا تفا-اوريمي "قهم"كا

جب زوفی نے نمایت ممارت کے ساتھ بل دار خته برانھااور آملیث اس کے سامنے رکھا تب وہ بے ساخته خوش اور حیران ہواتھا۔

"نوفى! ثم واقعى بى برى موكى-" وه اتن الجھے الول سنهرب يراته بيه غورو فكركرتي موئ بولا تھا۔ تبنوفى فاس كى جرانى كم كرتے موے كما-"جب دادا زندہ تھے میں تب بھی ایسے براتھے

بنائی تھی۔ " "لیکن تب میرے حصے میں جلا ہوا پر اٹھا کیوں آیا " لیکن تب میرے حصے میں جلا ہوا پر اٹھا کیوں آیا تھا۔؟"اس کی آنگھول میں شرارت بھری ہوتی تھی۔ رات کے وقت اور ابھی بھی زوتی سے باتیں کرنااسے الحِيمالك رما تفا- اوروه مجه بهي رماك زوني الجي باتي کرلیتی ہے۔ وہی بھی قیض پاب شیں ہوا تھا۔ اور اسےاسبات یہ خاصااف وس بھی ہورہاتھا۔ "جلے ہوئے لوگوں کو ہر چیز جلی دکھائی دیتی ہے۔" زوفی نے اظمینان سے دوسرا پر اٹھا اس کی پلیٹ میں ر کھتے ہوئے اسے خاصابے اظمینان کردیا تھا۔میران

کوپانی بنتے ہتے اچھولگ گیا تھا۔ دمیں جلتا ہوں۔" میران کو اپنی اس خامی کا ابھی

اجمی ادراک ہوا تھا۔اس کی آنکھوں میں حراثگی "مرکسے؟"اسنے بےساختی میں پوچھا۔ "مجھے۔" زونی نے و کھی دل کے ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ میران بڑا رہی – "ليے؟" إس كى أجمهول من مزے دارى

دهیں جانتی ہوں۔ آپ میری اور دادا کی محبت ہے طلتے تھے اور آپ کو لکتا تھا میں آپ کی محبت پر قابض ہوچلی ھی۔"زوقی نے اینے اندازاور سمجھ کے مطابق بروی کری بات کی تھی۔ میرانی کو پھرے کھالتی للی للمى - وه بمشكل بول يايا -«لیکن تم نے میرے حصے کی محبت پر قبضہ نہیں کیا

كى تھى- زوقى فيانبات ميس سرملايا-

مضطرب موااور بمشكل اني بنسي كوچھيا سكاتھا-

شرارت بھری تھی۔

تھا۔"میران نے اے کلفے نکالنا جاہا۔ نوفی نے این بات برزیاده زوردیت موے کماتھا۔ وكياتو تواد وادا مجهدى زيايه عاع تصر "وه الى

بات یہ سجید کی کے ساتھ قائم تھی۔ پچھ سوچ کرمیران

مجھتی ہو تو ایسا ہی ہو گا۔ اب اس کا

"مركيے؟"ميران كے دوباره دو مرانے يروه ذرا مكلا ی کئی تھی۔وہ تواس پر خابت کرناچاہ رہی تھی کہ داوا نِدِقِي كُو زِيادَهِ جِائِے تھے۔ وہ زوقی كو اتنا كيا كزرا بھي نہ مجھے۔دادا کے بعد جیےوہ منہ لگانا بھی پند نہیں کر تا تفااور جارماه بعدجس زوفي كالسه خيال آيا تفاكه وه بهي اس گھرمیں موجود ہے۔ اور زندہ بھی ہے۔ دادا ہوتے تو نوفی کی ایسی "تاقدری" بھی نہ ہونے دیتے جار ماہ تک دادا کے اس مغرور بوتے نے زوقی سے کلام کرنا پند نہیں کیا تھا۔اس کا مطلب تو یہی تھاوہ زوقی ہے جاتا ے-اوریہ بھی سوچتا ہوگا۔اچھا ہے۔دادا کے بعد تنا اکنی اور خود میں مم صم رہ کر قنوطی ہوتی رہے۔واداکی زندگی میں جتنی زبان چلاتی تھی اتنا اب خاموش رہے۔ یہ جلن اور کھولن نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ زوقی

کو پکا کمان تھا۔ دادا کے بعد 'وہ اس سے چھلے برلے سی سی سی کر لے گا۔ دادا بھی تو زوقی کی خاطر میران کو بهت ڈانٹا کرتے تھے وہ زوقی کو ہوم ورک نہ کروا یا ت بھی ڈانٹ بڑتی۔وہ اسے نمیٹ یادنہ کروا بات بھی ڈان برتی۔وہ اے سیلی کے گھرنہ لے کرجاتا تب بھی داند پر تی۔ اس کامن پیند لزانیہ نہ لے کر آیات بھی ڈانٹ پرتی۔ ماضی تو بھرا پڑا تھا ایسے واقعات ے جس میں میران کو نعلی یہ بہت تب چڑھا كريل محى وه زونى بست يز اتفاع سے غصه بھى مو تا اور بھی بعدر ایک آدھ جانا بھی لگا دیتا تھا۔ دادا سے تظر بحاكر - زوقي كوياد تعا آج بعي ياد تعله أيك مرتبه جاند رات كودادانے ميران سے كما

''زوقی کو منتدی لکوا لاؤ۔ اور چو ژبیاں بھی خرید لاؤ۔" وہ جو بن تھن کراینے دوستوں کے ہمراہ جاند رات کی رونفیں دیکھنے جاریا تھا اس "حکم نامے" یہ بري طرح جركيا تفا-اس كي آنگھوں ميں وهيرسارا غصه بحركياتفا-اورمات يرسلونيس بحي ابحر آني تحيل-"نوفی کے کپڑے آج بلکہ ابھی درنان نے سلائی کر کے بھیج ہیں۔ ساتھ لے کرجائے کی تومیجیک جو زیاں لے کر آئی گی۔مندی کس کے ساتھ جاتی لکوانے تم مبحے کمر میں تھے کبسے تمہاری راہ تک رہی می تم ابھی آئے اور ابھی چل دیے میں تو بائیک چلانے سے رہا۔ ورنہ حمہیں بھی نہ کہتا۔ خود چلا

"آپ اتے رش میں بازار جاسکتے ہیں؟ بمار ہونا ے کیا؟ آرام سے کھربیتیں۔ میں لے جا ماہوں۔". ميران نے پھولے منہ كے ساتھ تب داوا سے تو كمه ديا تھا۔وہ بے ساختہ خوش بھی ہو گئے تھے الکین سارے رستے میران نے نوفی کووہ کھری کھری بنائی تھیں کہ آج تك است وه چاندرات سيس بعولي تحقوه بائيك اليے چلارہا تھا جيے ہوا ميں اثربا ہو۔ اوپر سے اس كى سرى موئى جلى كى اتيس- آسان كوچھو ماغصب والتالسايروكرام تفاسة أونتك اورؤ نركاس بكؤ كرستياناس كروا-"ميران فياركك مي بالك ايك جطك ابند كرن 89 جولاني 2015

مابنار کرن 88 جولائی 2015



"نعنی کولزانیہ بھی کھلا کرلانا۔ آئس کریم بھی۔ اے بہت پہندہے۔"وہ آرڈردے کرفون بند کرنچے تھے۔

مراکیانہ کرتا۔ دادا کے سامنے انکار کی جرات نہیں تھی۔ کین فون بند کرکوہ نوٹی پہ الٹ پڑاتھا۔ نہیں ہوتے۔ نوٹی کا یہ کو 'نوٹی کاوہ کرو۔ نوٹی کا گلانہ نیادول۔ ؟"وہ پھرے اسے بھاکریائیک اڑا تے ہوئے ویادول۔ ؟"وہ پھرے اسے بھاکریائیک اڑا تے ہوئے جو زیات الکری پڑھ رہی تھی۔ کم از کم عیدد کھے بغیروہ مرتانہیں جاہتی تھی۔ اور انتا پیار اجو ڑا۔ سینٹل اوریہ چو ڈیال۔ انجی تواس نے انہیں بہنائی نہیں تھا۔ جو ڈیال۔ انجی تواس نے انہیں بہنائی نہیں تھا۔ جو ڈیال۔ انجی تواس نے انہیں بہنائی نہیں تھا۔ میں پھن کے تھے۔ ڈیڑھ کھنے بعد واپسی ہوئی تب میں کو دوبارہ تھے۔ ڈیڑھ کھنے بعد واپسی ہوئی تب میران کو دوبارہ تھے۔ کیاں نے حرے تھے۔ دادا نے میران کے باہر جانے کھومنے پھرنے کو مناسب نہیں میران کے باہر جانے کھومنے پھرنے کو مناسب نہیں

یوں نونی کی دجہ سے میران کا پروگرام چوہٹ ہوگیا تھا۔ اس کے دوست کال کر کے تھک چکے تھے۔ میران نے غصے میں فون بند کردیا تھا اور اس کا سرا بسیا مندد کھے کرداد ابار بار بردے لاڈسے میران کو کہتے تھے۔ داست ہوئے کول بیٹھے ہو۔ آج چاند راست ہو گانوں۔ جاند راست باہر ہے اندر داست ہو گانوں۔ جاند راست باہر ہے اندر میں۔ "اس کا غصہ کم نہ ہو تا تھا۔ وہ ٹی وی لگا کر منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تب دادا نے بری محبت اور لاڈسے

"جاندرات باہر تمیں- ول کے اندر ہی ہوتی ہے میری جان-بس مل کاخوش ہونا ضروری ہے۔ مل کا بارول سے سجابونا ضروری ہے۔ پھرتم الیلے کمال ہو۔ ندقی ہے تا تمهارے ساتھ۔اس کو ای بائس ساؤ۔ مجھاس کی سواو- تم دو سیں۔ تم سے تو کی اور زیادہ ہوں کے۔ اس کمریس تم دونوں سے ہی آئے بھی رونق کھے کی۔ یہ کھر آباد ہوگا۔ تم دونوں سے ہی آباد موكا مين نه جي مواتب جي-"وه جلتي آنگھول سے الحزب العزب يوت كوديكهة تصحبوه جلما كلستا خاموش ہوجا آنھا۔ کسی کمری سوچ میں کم ہوجا آنھا۔ لعنى وه تب بھى داداكى ہر معنى خيزيات كى كرائى كو سمجھ ليتا تھا ليكن تب زوفي ان باتوں كو نہيں مجھتى تھي۔ اسے بس اتا محسوس ہو یا تھا کہ میران اس سے جاتا ب-اورای تا ظرمی غائب داغی سے اس نے میران کو وہی چھیلی ہاتیں جبلا دی تھیں اور ابھی وہ اس "جلانے" کے باعث بری طرح سے چس چلی ھی۔ كيونكه ميران فياس كيبات كو يكزليا تعال وحواب ازاله كرو-بير توتمهارا فرض بنها ب

کونکہ میران نے اس کی بات کو پکڑلیا تھا۔
''تو اب ازالہ کرو۔ یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے۔
کیونکہ تمہاری وجہ سے دادا نے بچھے بیشہ ڈاٹٹا 'غصہ
کیااور بھی پیار نہیں کیا۔''میران مبالغہ آمیزی کی حد
کررہا تھا۔ زونی تعوڑا جھنجلا گئی تھی۔ اب ایسا بھی
نہیں تھا۔داداکو میران بھی بہت پیاراتھا۔
''میں تھے۔داداکو میران بھی بہت پیاراتھا۔
''دیس کیے ازالہ کروں؟''وہ روہانی ہوگئی تھی۔
''دیں تو تمہیں پتا ہوتا چاہیے۔'' میران معصوم بتا

ھا۔ ''دادا تو اب نہیں۔'' زونی نے دھیمی آداز میں کما تھا۔میران ترنت بولا۔ '''ان کی یوتی توہے نا۔'' اس کے لیوں پر زیج کر

ان می پوی توجے تا۔ "اس سے بول پر رہے ہر دینے والی مسکر اہث تھی۔ "میں کیا کر سکتی ہوں؟" وہ جیسے ہونتی ہوئی۔ "تم پیار تو کر سکتی ہوتا۔؟" میران آنکھوں میں

د معروں شرارت بھرتے ہوئے بولا تھا۔ پہلے تو زونی سمجھ ہی نہیں پائی تھی بھرجیے ہی اس کی بات سمجھ

آئی۔ زونی نے پیڑاہاتھ ہے رکھااور اور حواس باختہ ک کچن ہے باہر نکل کئی تھی جبکہ میران بھی ناشتا ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاکتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس انداز میں کہ چرسے اب بھی مسکر اہث تھی۔ میران کے الفاظ اب بھی اس کا دِل دھڑکا رہے

میران کے الفاظ اب بھی اس کا دل دھڑکا رہے تصر اس یہ شدید گھبراہث طاری تھی۔ اور دل کی حالت بہت مجیب تھی۔ یوں پسلیاں توڑنے میں ہلکان ہورہاتھا جیے اہل کریا ہر آگرے گا۔

ہورہاتھا جیے اہل کریا ہر آگرے گا۔
اس کا چرہ بہت گرم اور سرخ ہورہا تھا۔ اور
ہتے ایس کیا چرہ بہت گرم اور سرخ ہورہا تھا۔ اور
ہتے ایس کیا چرہ بہت آلگ تھی۔ بہت ان
کیفیت بہت اجبی تھی۔ بہت الگ تھی۔ بہت ان
چھوئی اور معصوم تھی۔ اسے دھڑکنوں کے بال بدلنے
کی دجہ سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ بسرطال اسے یوں
گی دہا تھا جسے میران کے الفاظ کی گداذیت ول میں
نرم نرم می باچل مجارہی ہے۔ اس نے بہت وفعہ
خرے یہ ہاتھ بھیرتے ہوئے اس نادیدہ سے احساس کو
مثانا جاہاتھا جو چرے یہ سرخی کی طرح جھا آ جارہا تھا۔
اور بھرمیران دوبارہ بولٹا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ
اور بھرمیران دوبارہ بولٹا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ

مارے گھراہ کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی تھی۔ میران ڈور فریم میں جم کر کھڑا رہ گیا۔ وہ پچھلے چار ماہ والے میران سے الگ تھا۔ بالکل الگ اور مختلف۔ بہت ابنا اپنا سا۔ بہت خیال رکھنے والا۔ وہ سیجھ نہیں

بہت ابنا ابنا سا۔ بہت خیال رکھنے والا۔ وہ سمجھ مہیں بائی تھی اسے پہلے والے میران کی ضرورت تھی یا اب والے میران کی؟

"نونی! آج تم الیس سواکہ سروالی ہیروئن کیوں بن ربی ہو ؟ میں جمال جا آبوں۔ تم آگے بھاگ جاتی ہو۔
کم آن یار نداق کو شمجھا کرد۔ اتنا شجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ؟ میں زبردی تھوڑی "پیار" وصول کروں گا۔ "اس کا انداز اب بھی شرارتی تھا۔ زوفی کا مل بھرے سریٹ بھاگنے لگا۔ وحرد وحرد وحر کنے لگا تھا۔ یہ میران کو کیا ہوگیا تھا؟ میران کو کیا ہوریا تھا؟ یہ ایک ہی رات میں اتنا کیے بدل گیا تھا؟ یا پھر تا کلہ آئی ایک ہی رات میں اتنا کیے بدل گیا تھا؟ یا پھر تا کلہ آئی موں ؟اس کی آئھوں میں لمحہ بھر کے لیے خوف تریب

وی سی مراقبے میں کھڑی ہو۔ چلولسٹ بناو۔

کی کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ فرتے بھی

خالی ہے جوس تک پینے کے لیے نہیں۔ انڈے بریڈ

سب ندارد۔ کم از کم انتا تو بتا دیا کرو۔ فلال فلال چیز کی

ضرورت ہے۔ "وہ بولتا ہوا با ہر نکلا تو زونی بھی پنسل کائی

اٹھاکر حواسوں میں آتی ہوئی با ہر نکل آئی تھی۔

اٹھاکر حواسوں میں آتی ہوئی با ہر نکل آئی تھی۔

پیران دونوں نے مل کر اتنی کمی کسٹ بنالی تب

میران یو کھلاسا گیا۔

" آج تو بورادن ای کام میں لگ جائے گا۔ "اس کا انداز رسوچ قسم کاتھا۔ زونی نے اسے مشورہ دیا۔
" بی چر چرس ایلے ہفتے یہ اٹھار کھتے ہیں۔"
" اوں ہوں۔ " میران نے نفی میں سملایا۔
" نیکسٹ ویک کیا پتا کوئی اور کام نکل آئے۔ آج کاکام " آج ہی ہوتا جا ہے۔ ہم ناشتا کرو پھرا کھٹے نکلتے ہیں۔ " وہ اسے پچن کی طرف بر صفح دیکھ کر کمہ رہا تھا۔
یوں۔ " وہ اسے پچن کی طرف بر صفح دیکھ کر کمہ رہا تھا۔
زونی کو اچنجھ اہوا۔ پر اٹھے یہ اجار کی بھانک رکھ کر نوالہ ور نی کو ایک سے کی کاکام " تکھیں تھیل کی گئیں۔
تو ٹی نوفی کی آ تکھیں تھیل کی گئیں۔
تو ٹی نوفی کی آ تکھیں تھیل کی گئیں۔
تو ٹی نوفی کی آ تکھیں تھیل کی گئیں۔

مارے عش آنے گئے تھے۔ ابھی آیک ہی نوالہ تو ڈکر منہ میں رکھاتھا۔جو حلق میں ہی پھنس گیا۔ "لیکن آپ کمال جارہے ہو؟۔" وہ رو دینے کو ہوگئی تھی۔ میران اس کی کیفیت یہ بات کرتے کرتے اچانک رک گیاتھا۔ پھراس کی غلاقی آ تھوں میں بیار سے دیکھ کر نری سے بولا۔

"میں دادائے پاس نہیں جارہا۔ سلی کرل!۔" نوفی کے آنسوؤں نے اس کادل اور ابھی ملائم کردیا تھا۔ وہ میران کے لیے کانشس ہوتی اسے اپنے دل کے کچھ اور قریب کلی تھی۔

ال جرے مرب بھالنے لگا۔ وحرد وحرد طرف القائد۔

یہ میران کو کیا ہو گیا تھا؟ میران کو کیا ہورہا تھا؟

یہ میران کو کیا ہو گیا تھا؟ میران کو کیا ہورہا تھا؟

ایک ہی رات میں اتنا کیے بدل گیا تھا؟ یا پھر تا گلہ آئی ہے جھوڑ کر جا ہمی کھی ہے جھے ہو؟۔ " نونی کا مرز کی ہے سے سالیا تو وہ بے کے خدشات؟ کیا خرید وسوسے کے ہونے کے قریب الکہ پھرائی کا مرز کی سے سمالیا تو وہ بے ہوں؟ اس کی آگھوں میں لحد ہو کے لیے خوف اتر آیا ساختہ کے چونک کر گھرائی تھی۔

ىبتە **كرن 90 جولائى 2015** 



"معس نے ناشتا کرلیا ہے چلتے ہیں میر!" زولی نے محیں۔ بتاو تعریف کے قابل ہے تا۔" ناکلہ اس کے برتن الفاكر سك مي ركاب على تصد كم آكراسين وحوفے كااراده ركھتى تھى۔فى الحال تووقت تهيں تھا۔ باہر کری بھی بہت تھی۔مزید در ہونے کی صورت میں سورج اور بھی کرم ہوسکتاتھا۔

میران ا پناوالث اور کار کی جانی افعا کرلے آیا۔ ب تی کرولا اس نے حال ہی میں خرید کی تھی۔جو نا کلہ کو جي بهت پيند آني حي اوروه جي چاهتي تحي سوزو کي 📆 كر كرولا خريد لي- بحرجي بي وه دونول آكے بيجھے اینے فلیٹ سے باہر نکلے متب تا کلیے کسی نوجوان کے ساتھ سوند کی میں جاتی دکھائی دی تھی۔ ان کی گاڑی كمپاؤند عبام تعلى توميران نے زوتی كوبتايا-ان جواد ہے۔ تاکلہ کا بھائی۔ تاکلہ کے اپنی قیملی ہے کچھ کلیش تھے۔ پیرمس کی ڈیتھ کے بعد ان کے

ے رائے لے رہا تھاوہ بھلا کیا جواب دین؟ اگر تا کلہ آنی کا بھائی تھا۔ تو پھر تھیک ہی تھا۔ وحور و مجھو نوفی! حمیس دھیان سے پڑھنا ہے۔ مخلط رہ کر۔ آئ کے ساتھ ہی جانا اور آئی کے ساتھ ى آنا-"ميران مزيد بھي اے معجما رہا تھا-اس نے اثبات میں سملادیا۔ کرولا ایک ڈیار منشل اسٹور کے

بعائی نے تعلقات بحال کرلیے ہیں۔اس کی اکیڈی

میں تمہارا ایڈ میشن کروادوں گا۔ تعیک ہے تا؟ وہ زوفی

سامنے رکی تومیران باہر نظتے ہوئے کہنے لگا۔ ورس نیچ اسٹورے راش خرید تا ہوں۔ تم اوپر جاؤ۔ اپی ضروری چزیں خرید لو۔" میران نے نری ے اے ویکھاتووہ سہلاکر رہ کئی تھی۔ تو کویا میران اے کمرے ای مقصد کے کت لایا تھا باکہ وہ این ہے ضرورت کی چیزیں خرید سکے۔وہ مل بی مل میں میران کی مجھد اری اور زیر کی قائل ہو گئی تھی۔ اورجب وه رُالي مسينتي ينج آئي توسامني ما مكه ے مراؤ ہو گیا۔ وہ اپنے ہنڈسم بھائی کے ہمراہ آئی ہوئی تھی۔ زونی کود مجھ کرنا کلے قریب آئی۔ بھراس نے ا پنامل سے نوفی کاتعارف کروایا۔ اپنامل سے نوفی کے جواد! جس کی میں نے اتنی تعریفیں کی

سین محیزے یہ حیکتے کینے کو دیکھ کراپے انلی بے تكلفانه كمطي وكاندازم تعارف كى رسم نهمارى می - ناکله کابھائی بھی اس کی طرح خوش مزاج اور بے تکلف تھا۔اس نے اپی بمن کی طرح ہی جواب دیا۔ "لعریف سے بہت اور سوری اینڈ انوسینٹ میری نیواسٹوونید" جواد نے کمری نظرے زوقی کا مطالعه كياتووه وتجه كبحرائق بحي-

'جواداتنای فرینڈلی اور جولی ہے۔ دنوں میں بیجے اس کے کرویدہ ہو بھے ہیں۔ اپنی وے جان! تم آئی س کے ساتھ ہو؟" ناکلہ اس کی تھراہٹ کو سمجھ کے بات بدلنے والے انداز میں بولی تھی۔ زوقی نے اپنے ماتھے سینے کے قطرے یو مچھ کرہایا۔

وممیران کے ساتھ۔"اس کی آواز بھی کیکیارہی می- جانے وہ اس قدر لوگوں کے سامنے کنفیو ژ كيول موجاتي تھي-اور پھرنا ئله كابھائي اس كى كرم سى نگابی- بہت تقصیل ایلرے کرتی ہو تیں۔ کوکہ وہ خاصائفیس اور ڈیپنٹ تھا پھر بھی زونی کو تھوڑا عجیب ای لگا۔وہ بہت غورے اے دیکھے رہاتھا۔اور اس کی نگاہوں سے زونی کوالجھن ہورہی تھی۔

"ميران بتارما تفا- تم سندے سے آكيدى جوائن ارلوں گے۔" تاکلہ نے اس کی تھراہث کو کم کرتا جاہا عا-تباس فاتبات من سهلاديا-

"وری گذیجھے انظار رہے گا۔ اور ہال دیکھنا جواد ونول من تماراسليس كوركروائ كاساشاءالله ايم ايس ي كولد ميد است ب " ناكلي في بوك فخريه انداز میں اینے خوب صورت بھائی کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔جیے اس کا بھائی اس کے لیے کی "میڈل" ہے كم نه مو- نوفى بعلاكيا تبعروكرتي ؟بس مسكرادي تهي-ای بل میران بھی فارغ ہو کر چیچ کیا۔ تب اس کی نگاہ جواد ہریری تو دونوں طرف سے خاصی کرم جوشی اور اخلاق کا مظاہرہ ہوا تھا۔جواد کچھ زیادہ بی خوش مزاح تھا۔ منٹوں میں بے لکلف ہوگیا۔ جبکہ میران مزاجا" کچھ الگ تھا۔ وہ اتی جلدی کی سے گھٹا ملیا تہیں

تھا۔ ابھی تو بد اخلاق بھی تھن تا مکہ کی وجہ سے تھا كيونكه نائكه كى بهرحال ده بهت مصيحك كريا تعا-يول يهلا تعارف جوادسے ديار منشل استور ميں موا تھا۔جو برمعتاایک حدیہ آگر رک گیا۔جواد بہت ذہین اور حاضر دماغ تھا۔ تا کلہ نے اس کی تھیک ہی تعریف کی ھی۔اس نے دنوں میں اپناسکہ جمالیا۔اوراسٹوڈ نٹس بھی اس سے مانوس ہو چکے تھے۔اس کے پڑھانے کا طريقه اتنامنفرد الگ اور بهترين تفاكه ايك بي دفعه ميس لیکچر سمجھ میں آجا اتھا۔اس کے پاس بے شار آئیڈیاز تص اور وہ کانسمیٹ کی محین تھا۔ ایے ایے طريقول سے مسمجھا آكه دماغ ميں جم جا آتھا۔ بھر بھول

زوقی دل بی دل میں جوادے متاثر ہو چکی تھی۔اور اس دن والی جواد کی نظروں کو بھی نظرانداز کردیا تھا۔ کیونکہ بعد میں بھی جواد نے الیمی نگاہوں سے دیکھ کر زونی کوچو کناہونے کاموقع میں دیا تھا۔ یوب دنوں میں بی جواد کے نام کا بوری کالونی میں طوطی بو لنے لگا تھا۔ اوراس نے اپنوتدم انھی طرح سے جمالیے تھے۔

اتوار کے دن باہررم مجم شروع ہوئی تو پھرری ہی میں۔ موسم برا خوشکوار ہوگیا تھا۔ بادل کھر کھر کے آرب عصر بلكي پھلكى بارش نے كرى كالمجھ تو وكربى

جیے بی بارش رکی تو زونی نے کھڑی میں سے باہر جمائك كرد يكها- نائله كافليث سامنے تعاجس كاوروازه بحى كطا تفا- كجهدر يعدجوادا ندرجا بادكهائي ديا-مرجواد آئے ہیں۔؟" نوالی نے لحد بحرکے لیے سوچا اور پھر کچن میں آگئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے بریائی بنائی تھی۔ کباب بھی فرائی کرے رکھے تھے اس

"زے نعیب! آج تو بوے برے لوگ آئے ہیں۔" جواد خوش ولی سے مسراویا تھا۔ نوفی کھے "نبوني! تم تو نظري نبيس آتي-" تاكله بهي كن \_ نكل آئى تھى۔اے دىكھ كرناكلہ نے بے ساخت شكوہ

"آب بھی توبت بری ہو چکی ہیں۔ ایک ہفتے ہے اكيدى بھى مىس آرہيں۔" نوفى نے بھى جوابا"جتلايا

"آفس ميں كام بهت مو تاہے كريا! آؤتم بيضونا۔" تا کلہ نے پیارے کما۔ تب ہی جواد کی نظر رہے یہ بردی

"كيالاني موروفي!-"سنے مسكراكر يوجها-"بريائي-"نوني فيتاياتها-ووکس کے لیے؟"جوادینے ٹرے اٹھالی تھی۔ پھر

الحن سے اسپون اور یائی کی بوئل تکال لایا۔ "ظامرے تمارے کیے کیوں کہ نوفی جانتی ہے میں نے بھی چاول میں کھائے۔"نا کلیے کے جواب بر نونی کھ جھینپ کرا تبات میں سرملانے کی تھی۔ "اور زوقی نے آج تک ہمارے کھرچاول مہیں ویے۔تو پھریہ تمہارے لیے ہوئے تا۔ کیوں کہ حمہیں بریانی پنید ہے۔"ناکلہ نے مزید بھی جواد کو یقین دہانی كروائي محى-اسے جيسے يقين آكيا تھا-

"بيه عنايت جم يه بي كيون؟"جوادنے جيپ كھري زوقى كومخاطب كياتفا

ب میرے "سر"جو ہیں۔۔ " نوفی سادی سے

"اور اگر سرکے باج بن محے تو؟"جواونے برجستمی كامظامره كيا تفا- نوفي عاديا "سمجه ي نهيس سكي تمي-بریال بنال ک- بهب کاری رسے رسے ہو تقول کا حرب کردی ہوں ہوں کا تی خرب کے اور رائعة میں بریانی کی پلیٹ کی کہاباور رائعة میں خوالی باتوں کو کافی عرصے بعد سوچاکرتی تھی فلائے میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کرنا کلہ اور جواد کھل گئے جاتے احمق ترین شار ہوتے ہیں۔ انتھے تھے۔ اسے دیکھ کرنا کلہ اور جواد کھل مند نہیں میں اسلیم کے بیاد میں تنبیہ میں اسلیم کے بیاد کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کے بیاد کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کے بیاد کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کے بیاد کی سے بی تنبیہ میں اسلیم کی سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بیاد کی سے بیاد کی سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ میں سے بی تنبیہ کی تنبیہ کی سے بی تنبیہ کی تنبیہ کی سے بی تنبیہ کی تنبیہ کی تنبیب کی تنبیہ کی ت بند**كرن 93 جولائي 201**5

ابتار كرن 92 جولائى 2015



تھی۔ کیوں کہ اند حیرا تھیل جاتا تھااور سرجواد کو بھی مجھ نبر آ باتبوہ غصے میں بولنے لگنا تھااس دوران دادا نائله كے فلیٹ تک آتا ہو آتھا۔دونوں كاروث ایک تھا تیا! اے کھ مجا رہا ہوں۔ سرکے ماج کا لاتفي مُنكتے ہا ہرنكل آتے تھے۔ 'سووه پیل مارچ کرتے گھر پہنچ جاتے تھے۔اس دوران "نعلى بت مادو ب-اے تک مت كرد-"

تھا۔اور میران" پار"کے نام یہ جزیر ہوجا آتھا۔

"ميرے بعد زوقي كاخيال ركھنا۔ ميرے بعد زوقي پیاری تشریح چاہتا تھا۔ زوفی اسے بیہ تبیس کمہ سکی تھی سے پار کرتا۔" اور تب میران نے پہلی مرتبہ بہت

نساب میں شامل تھا۔البتہ اس نے ایک مختلف بات "آپ کو نوفی کی فکر رہتی ہے۔ میری کوئی بروا نہیں۔ " کو کہ وہ ایسا شکوہ کرے انہیں آزردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی زوقی کے "بار" والے موضوع سے تھا۔ آگر جواد اس سے پوچھ لیتا "کیے یقین ہے؟" تو

"م مجھدار ہو میرو! زونی تامجھ ہے۔ معصوم ہے۔ اے یل بل رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔ تمهاری بھے فکر میں۔ نونی کے کیے مل پریشان رہتا ے۔ اے سوجھ بوجھ نہیں۔ اے اچھائی برائی کا پتا میں۔ اس نے "ونیا" کو دوسری نگاہ سے دیکھا ہی میں۔اس کی دنیا ہم تینوں تک محدود ہے۔ای لیے

"بهي تو بنس بول ليا كرو- بمهي تو آپس ميس" پيار ے بات کرلیا کرو۔"واوا" پیار" یہ بہت نورویا کرتے تصدان کی ہرمات کی تان پیاریہ آکر ٹوٹ جاتی تھی۔ وه ان دونول مین "پیار" ویکه ناچاہتے تھے اور پیار تھاکہ ہو تاہی تہیں تھا۔ پیار تھا کہ درمیان میں آتاہی تہیں

مجران کے زرد بیار 'وران چرے پہ مسکراہث آجاتی وعاله" وادا کی ممزور تحیف آواز کی باز کشت انجمی تک "تم بھی نونی سے پیار سیس کرتے میں نے آج نوفی کے کانوں میں کو بجق تھی اور اس کی آنکھیں تك سين ديكها-" دادا جب ميران كو "كمير" ليت و ملین پانیوں سے بھرجاتی تھیں۔ پھرایک مرتبہ میران اس کی "بجیت" ناممکن ہوجاتی تھی۔وہ بری طرح سے نے بھی نوفی سے کما تھا۔ "تو تم اے پیارے ازالہ

> "نونی سے پیار آپ کو دکھا کر کروں؟" وہ چڑجا یا تعا- خفاموجا بانعا- بعرائه كربا برنكل جا بالوربيد داداكي وفات سے چندون سلے کی باتیں تھیں۔وہ اس دن بھی برس آزردک کے ساتھ میران کاہاتھ اپنہاتھ میں کے كرجيف تصاورباربارايك ىبات دوبرأت

خفکی سے جتلایا تھا۔

مثانے کے لیےان کادھیان بٹاتا ضروری تھا۔

نوفی بھلاکیا جواب دے سکتی تھی ؟اس کیاس ابت كرف كے ليے كوئى دليل بھى تهيں تھى۔ كوئى جواز بمى نهيس تفاليكن جوادنے ايساسوال نهيس كيا تھا بلكه اس نے کوئی بھی سوال میں کیا تھا بس اس نے ایک حران کن بات نعنی کو بتائی سمی۔ اتن حران کن کہ

مردیل کی یان زونی ہے" پیار" کرنے کی تملی ہے آگر

ٹوٹ جاتی تھی۔ تب میران مجمی احول کی کثافت کے

ورتب فكرمت كريب من زوقي كو آپ والا بيار

"مبیں ۔ تم زوقی کو بس حاسبے" والا پیار ہی

کردو..." کویا لفظ "پیار"ایسااجنبی تهیس تھاجس پیر

نوفی کو چونک جاتا برایا۔ یا وہ حران موکر جوادے

یو چھتی کہ لفظ بیار ہو تا کیا ہے؟ اور اس وقت کھر کی

طرف جاتی فٹ یاتھ یہ دھیرے دھیرے چکتی زوتی پیار

كے كور كا دھندے من الجھ رہى تھى اور جواداس سے

کہ "پار"اس کے سلیس کا حصہ حمیں تھا۔ نہ

"جھے پیاریہ لیمین ہے۔"اس کاجواب حیران کن

دوں گا۔"اس کی شرارت کوداداخوب سمجھ کیتے تھے۔

اثر کوزائل کرتے ہوئے بولٹا تھا۔

ابتد **كرن 94 جولاني 2015** 

جواد زوقی سے دھیروں باتیں کر تاتھا۔وہ بہت باتونی تھا۔ الت محى بولتے رہے كاكريز تقلدوه مرتا يك يہ بدر لغ وحنو واوث يعين سيس آلداتي اعلا بروائي تمن

جواد کو مفتکو کرنے کا سلیقہ بھی تھا۔ برسالٹی بھی چارمنگ محی- تعلیم بھی تھی۔ سووہ دلول کو دسموہ" ليني كم فن سے آشاتھا۔

بهجى بمحى أكيثري ميس جلدي كام حتم موجا باتوجواد اسے پارک کی طرف کے آلک وہ یارک کے رہے ہے ہو تاہوا آئس کریم کار نرے کون پکڑ تااور زوقی کو کے یارک میں آجا کا وہ واک کرتے کرتے وہمروں باليس كرتے تے ہرموضوعيد ، ہرٹا يك يہ ہراندازے وہ تفتکو میں ممال رکھتا تھا۔ پھرایک دن پارک کے قریب سے کزرتے ہوئے جواد نے محبت کا موضوع

وتم پاریہ یقین رکھتی ہو نونی!"ایس نے اچانک اورىيدونول بمن بعائى بهت كحطي دل اور كعلى زيان موضوع بدل کردنیار" ی بحث چیری تھی کہ نوفی کچھ ہوئق ی ہوئی۔وہ تو آزادمیڈیا یہ بات کررے تھے ج والے تھے۔ تعریفوں کے بے دریغ ڈو ترے برساتے میں محبت کمال سے آئی تھی؟ یچ میں پیار کمال سے يتصدنوني طل بي طل من بهت خوش موتى تعيدايي آگیاتھا؟ نوفی نے جراعی سے زیر کب بربیرا کر کہا۔ تعریف کے بری لئی ہے؟اور نوفی کو سیح معنول میں "بيار؟"ات بدلفظ اتا اجبى سائس لكا تفا-بد لفظ بهت وقع دادا بهى استعال كرتے تصاور أيك مرتب ميران بحى كرجكا تفاسيه لفظ اجتبى تؤجر كزنسيس تفادواوا تو اکثر میران اور نوفی کی موجودگی میل کما کرتے مصحب وہ دونوں دادا کے پاس بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے تفتلونیس کرتے تھے بلکہ میران کیوی لكائ ركمتا اور زوفي اخبارات كمنكالا كرتي تقى- وه وونول بست كم آلس من بولت تع اور دادا جاج تع وہ دونوں اِن کے سامنے ہما بولا کریں۔ باتیں کیا کریں۔ لیکن ہنا بولنا تو بہت کم ہو یا تھا البتہ اکثر میران کو اِس پہ غصہ آجا یا تھا۔ مجمی نمیٹ خراب کانداز بهت شائسته اور محبوبانه منم کا تعاد نعنی منظرا دی تعید پراس نے کلاب بھی پکرلیا۔ معنی کے وقت وہ سرجواد کے ساتھ واپس آتی ہونے یہ جمعی اس کاردهایا ہواجب نوفی کو تھیک سے

ندفی لحد بحرکے لیے بھو بچکی رہ کئی سی۔ ترکتابول- زونی کاخیال رکھنا۔ زبانہ بت اور ہے۔ کاچرودیمنے گئی۔ دور بت اور ہے۔ لوگ اور ہے کچھ اندر ہے کچھ ہے کچھ اندر ہے کچھ ہ يرسرجوادكيا كمدرب تصيكيا كسدوه جوتك كران

يم كون 95 جولاتي 2015

معموم "جواونے شرارت الك الكى تھى۔

موے برار تعریف بھی کر ماریا۔

تبدورنه مين-

بتائى ب- نعلى تم توكمال كى بندى مو-"

نا کلہ نے خفل سے جواد کو ڈیٹا تھا۔ وہ بریانی کھاتے

'بہماری نوفی میں بہت خوبیاں ہیں جس کھر می*ں* 

نا کلہ کی بے تحاثما تعریفوں نے اسے خفت سے

سرخ كرديا تقا-دادا بحى ايسى نوفى كيكائ كمانول

کی تعربیس کرتے تھے۔ کیوں کہ کوکٹ تو زونی نے

بیت جلدی سید لی تھی اور بہت اعلاقتم کی سیمی

مى البت تعريف كي معاطع من ميران بهت تجوس

تعلد خال خال بي تعريف كرتك بهت مود مي موتاً

اب ادراک ہوا تھا کہ اس میں آئی پوشیدہ خوبیاں

أيك ون نعلى كليول والى سمة فراك بين كراكيدمي

تنی تو خاص طور پر سرجواد نے اس کی تعریف کی۔

بوری کلاس کے سامنے نوئی شدید خفت زوہ ہوئی

فی پردبوه مرآنے کی وسرجوادنے اکیڈی

س خ كاب كي سرخ كايب كاتحف "سرجواد

بابرتطتے ہوئے جنگلی گلاب کا بوداد کم کرایک گلاب کو

موجود محیں جن کیاسے خود خرمیں تھی۔

تورااورنونى كست برمعاديا تعل

جائے کی جار جاند لگا دے گ۔ ائتمائی عمر سلیقہ

وہ اپنی فہنتھ کلاس کی اسٹوؤنٹ سے کیسی بات کررہاتھا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے بیبات اپنی "آپا"کوہتانی چاہیے تھی۔ زوقی کو کیوں ہتارہاتھا؟

العاک ہوا۔ بہت العاک۔ تمہیں سکا۔ بیار العاک ہوا۔ بہت العاک۔ تمہیں کیا خبرزوفی! بیار محبت کی "واردات" بالکل العاک ہوتی ہے۔ "وہ بالوں کو الکیوں میں جکڑ آجمری کرب ناک اذبیت میں جتلا تعالیہ نوبی کو الکیوں میں جکڑ آجمری کرب ناک اذبیت میں متلا تعالیہ نوبی کو اس کے تعالیہ کو کی تعلیم کر سکتی تھی؟ وہ اس کی اذبیت کو کس طرح ہے۔ کم کر سکتی تھی؟ وہ اس کی اذبیت کو کس طرح ہے۔ کم کر سکتی تھی؟

المواف سرجواد نے یہ کیساروگ پال لیا تھا۔ " زوفی و کھی دل کے ساتھ سوچ رہی تھی سرمئی شام اس پہ عکس مان رہی تھی۔

دنوں کو جسے ''پر'' گئے ہوئے تھے۔ ابھی کل اتوار کر را تھا اور آج پر اتوار سریہ کھڑا ہوگیا۔ اتوار والے من اکیڈی سے چھٹی ہوتی تھی۔ میران بھی پورادن گھر میں رہتا تھا۔ بس اس وقت کھرے نکتا جب ارکیٹ سے سلمان وغیرہ لاتا ہو تا تھا۔ زونی ہفتہ وار صفائی مناری تھی۔ ہر اتوار وہ پورا گھر صاف کرتی تھی۔ بردے کشن کورز وغیرہ بھاڑتی پو چھتی۔ لیکن آج اس فیرو مشین میں ڈال وی تھیں۔ جب تک میران سوگر وغیرہ مشین میں ڈال وی تھیں۔ جب تک میران سوگر افغان تھی افغان کرتے دھو وغیرہ مشین میں ڈال وی تھیں۔ جب تک میران سوگر افغان کو تھے وہ فریش ہو کر والیہ گلے میں ڈال ابا ہر آیا تو زونی وسٹرا دھڑ کرنے بالٹی میں نکال رہی تھی۔ میران کے دھڑا دھڑ کرنے بالٹی میں نکال رہی تھی۔ میران کے میران کے میران کے میران کے میران کے میران کے میران ہو تھی کر مسکر اہمت آگئی میں نواں یہ اس کا ''سکھڑایا'' دیکھ کر مسکر اہمت آگئی

''نونی! تم بہت گر بہتن ہوتی جاری ہو۔''وہ پیڑھی کے نجلے اسٹیپ پہ بیٹھ گیا تھا۔ زونی الجھے بیڑھی کیا تھا۔ زونی الجھے بھر کیا وال کو کانوں بیچھے آڑسی چونک گئی تھی۔ بھر پیران کود مکھ کرسادگی ہے بولی۔

"تو چرکون کرے ؟ کپڑوں کا اتناؤ میرجمع ہورہاتھا۔"
"تم آئی سے کہو تا۔ کسی میڈ کا بندوبست
کردیں۔"میران نے ذراسجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔
نوفی نے نفی میں سرملایا۔
"آئی کوخود نہیں مل رہی۔"

" پھرتوبہ مسئلہ ہوا تا۔" وہ متفکر ہوچکاتھا۔ زونی بے چاری پہ کس قدر کامول کا برڈن تھا۔ اے آج اندازہ ہوسکا تھا۔ کہن میں پریشر کگر چل رہا تھا۔ سلیب پرات میں گیلا کیا آٹا رکھا تھا۔ پانی ڈال کر ہاکہ نرم ہوسکے اور آسانی ہے گوندھا جائے۔ میز پہ نوفی کے نوٹس رکھے تھے۔ گاہے بگاہے وہ ان پہ بھی نظرڈال رہی تھی۔ ساتھ کپڑے بھی دھورہی تھی۔ جب سوکھ جاتے تو استری الگ کرنے پڑتے۔ میران اس کی تنفی جاتے تو استری الگ کرنے پڑتے۔ میران اس کی تنفی جات ہوائے۔ اور سے داواکی جات ہوائے۔ اور سے داواکی بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی اچا تک وھا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی ایک وہا وابول کر پریشان کیا تھا۔ بازگشت نے بھی ایک بات خیال رکھنا۔ "

اے زونی پہ برطاتری اور پیار آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرزونی کے پاس آگیا۔ تھراس نے بالٹی اٹھاکر زونی ہے کہا۔

روں سے بعد است ہیں۔ اور پیلی طرف لکی الگنی وہ پیلی طرف لکی الگنی ہے کپڑے ڈالے خوا گیا تھا۔ زونی کے ہزار انکار اور نہ نہ کے باوجود بھی ہے پھراس نے زبردستی زونی کو اٹھایا۔ میں مشین سے کپڑے نکالنا استا بناؤ۔ میں مشین سے کپڑے نکالنا

ہوں۔ "میرو! آپ کس طرح۔" وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ہکلاری تھی۔ میران نے نری سے اسے کچن کی طرف دھکیلا۔

ورد خود بنالیتا۔ " در آپ بھی نامیر!" زونی جھنجلا کر کچن میں چلی گئی مقی۔ پھرجب تک وہ آملیٹ براٹھااور جائے بناکرلائی تب تک میران نے مشین دھوکر سکھا بھی دی تھی۔ اب وہ کپڑے الگنی یہ ڈالنے گیا تھا۔ واپس آیا توسو کھے کپڑوں کا ڈھیراٹھا رکھا تھا۔ زونی نے میران کے ہاتھ سے کڑے یکھیراٹھا رکھا تھا۔ زونی نے میران کے ہاتھ

رہی تھی اور میران ناشتاکرتے ہوئے بغور زونی کو بھی
و کو رہاتھا۔وہ اپنے دھیان میں کم تھی۔ لیکن میران کی
نظروں کاار تکازاس نے جلدی محسوس کرلیا تھا۔وہ ذرا
گربرای کئی تھی۔ پھر آیک تہہ اٹھا کر اندر رکھ آئی
،جب وہ ووبارہ واپس آئی تب میران کمری سوچ میں
تھا۔ زونی آیک دو مرتبہ چور نگاہ ڈال کراپے کام میں لگ
تھوڑی دیر بعد زونی نے خود ہی میران کو مخاطب کیا۔
تھوڑی دیر بعد زونی نے خود ہی میران کو مخاطب کیا۔
تھوڑی دیر بعد زونی نے تو دہی میران کو مخاطب کیا۔
تھوڑی دیر بعد زونی نے تھا۔ پھروہ کمری سوچوں کے
سن کر میران جو تک گیا تھا۔ پھروہ کمری سوچوں کے
بعنور سے بھی نکل آیا تھا۔ اس نے چائے کا کپ بھی
اٹھالیا تب زونی نے دوبارہ کہا۔

"نہیں۔ بہترہ۔"میران نے اشارے سے منع کروا تھا۔ زونی خاکف می بیٹے گئے۔ نجانے کیا مسئلہ تھا؟وہ کیوں اتیا سنجیدہ ہو گیا تھا؟وہ دل ہی دل میں جوڑ توڑنگانے گئی تھی۔معا"میران کی بہت سنجیدہ می آواز ابھری تھی۔زونی چونک کردیکھنے گئی۔

"نونی! تمهاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا؟"اس کاسوال زونی کو جیران کر گیاتھا 'یہ نعلی سے بوچھنے والی بات تو نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا نعلی کی تعلیم ممل ہونے میں کتناعرصہ لگ سکیاتھا 'پھر اس سے کیوں پوچھ رہاتھا۔ نعلی بس اسے دیکھتی رہ گئی

"تقریبا" چارسال تو یکے ہیں۔ مزیداگر تم چاہوگی تودوسال اور۔ اور کل ملاکرچوسال یہ تو بہت کمباعرصہ ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟" وہ بولتا ہوا زوفی کے ہوئق چرے کی طرف دیکھنے لگا۔ زوفی بھلا کیا جواب دیتی؟وہ مگر مگر اس کی صورت محتی رہی تھی۔وہ اس وقت خاصا سجیدہ لگ رہا تھا۔

"بھی بھی ناگہانی ہویشن میں انسان کو بروقت اسٹینڈلینا چاہیے بچھے لگتا ہے۔۔ داوا کا فیصلہ بالکل تھیک تھا۔" وہ لحمہ بھرکے لیے خاموش ہوااور پھرسابقہ سنجیدگ سے دوبارہ شروع ہوگیا تھا۔ زوفی جانتی تھی وہ

دادا کے کس فیصلے کی تعریف کررہاتھا؟ دہ دادا کے کس فیصلے کواس دقت درست کمہ رہاتھا۔ " زوتی!انسان کمھی بھی ابنی عمرے برط نہیں ہو آ۔ انسان کو تجربہ برط کر آ ہے۔" میران کی سنجیدگی ہنوز بر قرار تھی۔ خالی کپ کو نبیبل یہ کھسکا کرسیدھاہوا۔

خالی کپ کو بیبل پہ کھرکا کرسیدھاہوا۔
"ہمارا کوئی بھی برط اب اس دنیا میں نہیں ۔۔۔ کوئی
قری عزیز بھی نہیں ۔۔۔ میں اس وقت تہمارا "برط"
۔۔۔ ہوں ۔۔۔ تم ہے برط بھی ہول ۔۔ اور تہمارا قربی
عزیز بھی ہوں۔ "وہ تہمید ہے قریب تراصل بات کی
طرف آرہاتھا۔ نونی کاول دھک دھک دھڑکے لگا۔
"نونی! میں نے بہت سوچ کرایک فیصلہ کیا ہے۔"
میران نے لیحہ بھر کی خاموشی کے بعد کما تھا۔ زونی کا
دوم روم کان بن گیا۔ وہ بڑے غور اور دھیان ہے
میران کو سن رہی تھی۔ میران کیا کہنے والا تھا؟ وہ کون
سادھاکا کرنے والا تھا؟

دگاو کہ بیہ قبل از وقت ہے۔ پھر بھی میں جاہتا ہوں۔ تہیں اس کمرے سے اپنے کمرے تک لے آول۔"میران نے جیسے دوجہلوں میں بات مکمل کردی تھی' نوفی ہکا بکا ہی اسے دیکھتی رہ گئے۔ میران کا واضح اشارہ کس بات کی طرف تھا۔

باہر چلواتی دھوب اشکارے مار رہی تھی۔ آج
باہر چلواتی دھوب اشکارے مار رہی تھی۔ آج
بزداگر تم چاہوگ
برداشت تھا۔ پیننہ پانی کی طرح بہتا اور لوہشیڈ تگ کے
ہونت
ہونی کے ہونت
باخواب دین جو
بالکل پوری نہ ہوتی۔ اس کی طبیعت بھی کچھ خراب
بادواب دین جو
بادواب جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب جو
بادواب دین جو
بادواب جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب دین جو
بادواب جو
بادواب دین کران کی جو
بادواب دین کران کی بادواب کورن کوران کی خواب کوران کی خواب کوران کی بادواب کوران کی بادواب کوران کی بادواب کران کران کران کرا

ابنار كرن 96 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PA

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مرفیلے یہ اختلاف رکمتا تعلدان کے آخری دم تک خالفت أور انكار كريا ربا- بعد من جيے تيے سى مجبورا يجومجمي است كيام نتانى ببربي كي حالت مي کیا۔ لیکن نعفی توجائتی تھی میران نے مل سے کوئی بھی قیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ اور وہ میران یہ کیوں زبردسی مسلط موتی؟ تحیک ہے وہ وقت ایسا تکلیف وہ تعاجب وه خود بھی کسی انکاریا آعتراض کی پوزیش میں نہیں تھی۔ کیلن اب طلات ویسے نہیں تھے۔اس کے ذہن میں سرجواد اور تاکلہ آئی کی باتیں کو ج رہی

النوفي الم بهت العملي جينك مو-استدير كووراب بھی بھی نہ کرنا۔ مہیں بہت آھے تک جانا ہے۔ سرجواد کی ہاتمیں اس کے حوصلے اور ہمت کو برسماتی میں-وہ اور بھی ولولے اور جوش سے پر حتی- سرجواد کتے تھے اواسے دوسروں یہ انحصار نہیں کرنا عامي-"دوسرول مين "ميران" بي شال تعا-جس یہ نونی انحصار کرتی می اور مرقدم اس سے پوچھ کر اتعانی می- لیکن سرجواد کہتے تھے اے ان ویندوث ہوتا جاہے۔ خود مخار ہوتا جاہے۔ اے فاسمذن خود کینے جاتے۔ وہ دوسرول کی اُنگی پکر کرچانا چھوڑ وے۔" وہ بااعتماد سیس تھی۔ سین سرجواد کہتے تھے "وہ بااعتکو ہو سکتی تھی اگر وہ پہلے مر مر کر میران کی طرف ویکمناچھوڑدی تو۔"

وميران تمهاري زندگي په بهت حادي ٢-١٠٠٠ ون کلاس کے بعد سرجواو نے باتوں باتوں میں زوقی سے کماتواس نے ایرری اندر سلیم کرلیا تھا۔ واقعی بی میران اس کی زندگی یہ بہت حاوی تھا۔ کیلن اب ایسا مونے والا سیس تھا۔ میٹرک کے رزائ کی کامیالی کے بعد ایف ایس ی مں ایڈمٹن پہلی مرتب اس نے میران کی خالفت کے بعد لیا تھا اس نے کالج بھی ای بند کاچوز کیاتھا جو گھرے بہت دور تھا اور سبجہ کٹ میڈیکل جمیں۔ "اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔
جمی من پند رکھے تھے۔ میران چاہتا تھا وہ آئی ہی ایس
دونی نے ایک بے تکی بات کرکے اے اور کا میں کہ آگر وہ میڈیکل جس جاتی تو اے گھراور دلاویا تھا۔ میران سمنح آنکھوں ہے اے گھو

ووتم كجه نهيس منهج كرسكول كي-ميديكل كي تعليم بھی مشکل۔ جس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی

"ا جى جى توروعتى مول- كفر جى ديليتى مول-"

واب اور تب ميس فرق مو كا- تحض دو مين تك "كىسى تىدىلى؟" دە بھى غصے ميں بولى تھى-" ابھى

"توردهتی رمناله میس کب روک رمامول- لیکن

استذيز كومهنج كرنابهت مشكل موجانا تفاله ليكن يهال یہ نعقی بنے چیلی مرتبہ اس سے اختلاف کیا تھا۔وہ نہ مرف محق کے ساتھ اپی ضدیہ اڑی رہی تھی بلکہ اس نے میران کو بھی مجبور کردیا تھا تاکہ وہ اس کی بات مان سكے اور بير پہلى مرتبہ ہوا تھا۔جو زوقى اتنا روڈلى لى ہيو كرنى ربى تقى-ميران اجعابعلاشا كذره كياتفاـ

"نوفى! ثم ميرى بات كيول تهيل سمجه رين يدين جوبکواس کررہا ہوں وہ تمہارے واغ میں کیوں مہیں سانى-"وەتپە كربولاتھا-

ودکاش کہ حارے مال باپ ہوتے یا صرف تسارے ہی ہوتے یا دادائی نہ مرتے کم از کم کوئی تو مہیں مجملنے والا ہو با۔ اب میں مہیں کون کون ى "باريكيال" مجهاول؟"ميران غص مين كلول ربا

بت مشكل إورايك كرياروالي الرك كي لياور بزرگ عورت بھی نہ ہو۔ آخر میں مہیں کیسے مجماون؟ وه برى طرح سے يركيا-

اس نے کہلی مرتبہ تیز کہتے میں بات کی تھی۔ میران عصے بھری تظروں سے اسے دیکھارہا۔

مهاری زندگی میں تبدیلی آجائے گ۔" مجمع كونى تبديلي قبول سين يجمع يدهنا ہے۔" زونى ضدی اندازا میں کویا ہوئی تھی اور پیہ ضد کسی اور کی وديت كرده صي-اس كاني سرشت من ومند الوصى تهیں۔میران چو نگھایا تھٹلٹا کیوں نا۔

اب تواہے بھین ہوچکا تھا زوقی کسی کی باتوں میں آگر بکواس کرتی جارہی ہے۔

"حسك شف ال نوني!" وه بهت شدت ك ساتھ چلایا تھا۔ "میرا میٹرمت محماؤ ... ورنہ ایک طمانچه دے ماروں گا۔بس داداک وجہ سے لحاظ کر تاجارہا تفااجي تكسد ورنه حمهين اس بدتميزي كامزا چكها ريتا- حمهيس تكليف موتى تودادا كوجعي تكليف موكى-اورتم میری نرمی کا ناجائز فائده مت افھاو-"اس کا اندازوار نك دينوالا تقا-

اورجوتم نے طعنہ دیا ہے وہ نرا تعنول ہے۔ میں تهارا ابف ایس ی میں ایڈ میشن کروا ویتا ہوں۔ سیکن آھے تم لی ایس کروی میڈسین میں پڑھول کی دیس آل-"وه غصے میں بھنا آاٹھ کرچلا کیا تھا۔ کیکن اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ناکلہ سے ضرور بات کرے گا اكدوه ندفى كو مجمائ كول كدناكله كى بات وه سمجم

وہ کالج سے باہر نظی تووین کا دور دور تک کوئی نشان حبیں تھا۔ جانے آج دین کمال رہ کئی تھی؟ وہ قدرے بريشان ي مولئ- ابھي اس نے موبائل يرس سے نكالنا علاي تفاكيه ميران كوكال كرسك جب اعانك اس کے قریب ایک آرکی تھی۔ زونی ڈر کر تھوڑا چھیے من محى-سائے ديكھا إو سرجواد نظر آئے نوفى كى جیے جان میں جان آئی تھی۔ د حوف اس وفت تو کھے اور بھی مانگ کیتی تو مل جاتا-"اس نے بے ساختہ تفکر بحراسانس خارج کیاتھا جوادنے اس کی خوشی اور جوش کودل سے محسوس کیا تفا- اے یوں لگا جیے نونی اے دیکھ کر غیر معمولی خوشی ہوئی ہے۔جواد کے لیے یہ احساس بہت دلنشین مر کاتھا۔ "بیبات تو آئی نے بھی سمجھائی تھی۔"اس نے اسے کہا تشریف کے بھی سمجھائی تھی۔"اس نے اسے کا نداز مراکان وار تھا۔ نعنی موسلے کا نداز مراکان وار کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں کچھے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں پچھے کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیضنے میں کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بینے میں کے کہ دور میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بینے میں کے کہ دور میں کے کہ دور میں کے کہ دور میں کے کہ دور کے کہ دور کے کہ دور میں کے کہ دور کے ک

"کیسے روک سکتی ہوں؟ ہمارے کھر میں شروع سے وی فیصلے کرتے ہیں۔" نوفی نے بابی دکھائی می جواد کوب طرح سے باؤ آلیا۔ "ائن مت كرنا نوفي تهمارے داداكى ثعته ك بعد تمارا میران کی موجودگی میں ایک چست کے نیچے رمنا بنتابی بسی-"وہ کبے اس موضوع یہ بات كرنا جابتا تفا- صد شكرك آج يه موقع مل كيا تجا-جس طمح نعنى بريات تائله اورجوادى وليصان لتى مى-اسے اميد تھي يمال بھي فورا "عمل كرے كى-ووبيشه ددسرول كي آنكه عديمت محى اوردوسرول كي

فاصله برقرار تعاجو جواد كوبرى شدت كے ساتھ كملا تعا۔

"آج وین تمیں آئی۔"وہ جواد کو بتاری تھی۔

كما تفا- نوفى بغير مجمح مسكرادي-

خوف زده اندازيس كما

"به میری خوش نصیبی ہے۔"جواد نے مسکراکر

وسیس میرو کوفون کرنے کی تھی تبہی آپ دکھائی

"كهانا\_يه ميري خوش نصيبي بيس"اس نے

"بيه تم ميويه الحصار كرناكب چھو ژوں كى؟ تم كالج

کرل ہو؟ مجھدار ہویار! یہاں ہے کوئی رکشہ پکڑتی

اور میروے ڈانٹ کون کھا آج"اس نے تھوڑا

وایک تو تمهارا میرو مدے زیادہ حاوی ہے تم یہ۔۔

ہر جکہ بے جا مرافلت کرتا ہے جو بچھے پند میں

ب "جواد کے لیج میں سخت مسم کی بے زاریت

وتم اسے رو کتی کیول نہیں۔ ایک مرتبہ منہ توڑ

می جے نوفی نے محسوس میں کیا تھا۔

جواب دوتوصاحب بمادر كومزا آجائي

ووباره ابني بات د مراني هي- پهردرا چونک كريولا-

ابند کرن 99 جولانی 2015

ابتد **كرن** 98 جولائي 2015

وم بنا کم چھوڑ کربندہ کمال جائے؟ ہم شروع ہے المنع رہے آئے ہیں۔"اس نے این سین کمل کا جواز پیش کیا تھا جےجواد نے رو کردیا۔وہ اس کی ہمیات اليصى روكرك اين منوا تاتقا وراصل تحض ان تين جار مینوں میں آئی اور جواواس کی زندگی یہ خاصے طوی ہو چکے تھے یوں لکیا زونی ان کے زیر سلط محى- وه اس كاخيال مجى ركعة فضد احساس مجى كرتے تھے مشورے بھى ديتے تھے زيردى ممل بحى كرواليت تضاور نوني كويتا بعي نهيس جلنا تعاجيساكه ميذيكل بين جانے كامشوره سراسرجواد كاتھا۔ "وه انسان مو باتوخودی کمیں اور شفٹ موجا با۔"

جوادنے زہر خند کہے میں کما تھا۔ وحور حرت کی بات ہے۔ مید بوری کالونی والے

ویسے تو کسی کی چھوٹی سی علظی کو معاف نہیں کرتے ' کیلن تم لوگوں کے معاملے میں بولتے ہی شیں۔" شديد غض من جواد نے بائلک کے بینڈل پر ہاتھ مار کر غصه نكالناجا باتحا

دية دية ره كي محي-اس كاوهيان بث كياتها ورنه وہ اسے بتا دیتی کہ کالونی والے کیوں نہیں کسی صم کا اعتراض كرته تص

در بعد جواد كاغصه الركياتواس نے زوقی كو مزيد مجھاتا

نعلی جمب للنے کی وجہ سے اسے "تھوس"جواب

"نونی! حمیس اب اسینڈ لے لینا چاہیے۔" کچھ

"كىپيااشىندْ؟" دە تو فرائى چىس كى بلۇنگ دىكىد كر

اليه بم كمال آكة؟"وهارك كحبرابث كے بونق

منفرائی چکس حمهیس لزانید پسندے تا۔ ؟ جواد نے اب کہ بڑی ملائمت سے کما تھا۔ نوفی نے ب ساخته أعصي يح كر تفي من سرملايا-اس كاچرواجانك

رخ موڑ لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ لڑانیہ پیک الوان اندر چلاكياجب وايس آيا تو نعلى ي ب آنسوبمارى محى يواديرى طرح سے چركيا "اب کیابواہ؟"

"جحے ورلگ رہاہ۔ میرو کو پتا چلا تو ناراض ہوں محساق ربی

والمع كون بتائے كا؟ تم فكرمت كوسدويے بعى من جلدی تمهارے اس "خوف" کا سدیاب کرنا ہوں۔اس میران عام کے "بولے" سے تماری جان چروا تامول "جواد نے يرعنم ليج من كماتونونى رونا بعول كريمكابكاره كئي تفي-

كمياؤنذك ايك طرف كرحل كابيابيه وارورخت تقا- جس كالچل ان دنوں يك رہا تھا۔ كرميوں ميں بيا یوں سے لد جا یا تھا۔ اس کا پیل بھی بے بما لگتا۔ الرحل كالهل كركرك زمين يركم ااوروس كل سرد کے ڈھیر ہوجا یا تھا۔ بھی مہینوں بعد کمیاؤنڈ کی صفائی جعدار كرما تفا- زونى سے رہانية كياتو جھالو كاركر بورے میاؤنڈ کی صفائی کرڈالی تھی۔وہ تھک کرباہر سيرهيون يه بي بيش كئ هي- پيريون بي خيال آيا تودادا کے ہاتھ سے لگائے بودوں کویائی دینے لگی۔ کتنے خنگ بے جان اور مرجھارے سے نوفی کے دل کو چھ ہوا۔ وہ کس قدرلاروا تھی۔دادای محنت سے لگائی چزوں کی حفاظت مبیں کریارہی تھی۔ان ونوں اس کاول بہت رنجيده تفا- نجانے كيول يول لكتا تفاجيے ولي برا موكر رہے گا۔ ایسے ہی دل کو ایک وحرث کا سالگا رہتا تھا۔وہ سارے ملول میں یائی لگا کردوبارہ وہی سیرهیوں یہ آبیتی تھی۔ میران اپنے آفس سے جلدی اٹھ آیا تفا- جب كمياؤند مين داخل موا توسامنے بي تھٹنوں مں مرسید نونی کو بیٹایا تھا۔ بورا احاطہ جبک رہا تقا۔ مملوں میں پائی موجود تھا۔ میران کو آگ کوناسکون کا احساس ہوا۔ بہت دن بعد زونی نے گھر کو پہلی والی توجہ سے نوازا تھا۔ وہ کیوں تا خوش ہو تا؟ کرولا کو روک

سب چھ سے سے کرچکاتھااور تھن زوتی کواطلاع دى جارى كى- زوقى كواندرى اندرىريشانى ى موتى-دوبعی تو حمهیں صرف اتنا کرناہے رات کو کھر میں کھانامت یکانا۔ پھرسہ پر کے بعد شاپنگ کرنے چلیں مے۔ تم این کے کرمیوں کے کیڑے خریدلو-اور کھ مزید بھی۔ وہ بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی میں سونے جارہا ہوں۔ جب اتھوں گاتو مزید تمہارے سریر بجلیاں كراؤك كا-"ميران مسكرا يا موا اٹھا تھا پھراس كا سر سلا آاہے کرے میں چلا کیا۔ آج اس کی ترنگ ہی نرالی تھی۔ زوقی کا ول وصک سے رہ کیا تھا اس کی آ تکھیں کھلنے لکیں۔ دماغ الگ کوئی تھنٹی بچارہا تھا۔ اس کے اندر بھی چھ کلک کررہاتھا۔

وكيا كچھ مونے والا تھا؟" زوفي كى آئكھول ميں تارے ے تاپینے گئے۔

بجهلےدودن ےمسلس ناکلہ وجواداے ایک بات كے ليے اكسار بے تھے اس كاكل اور آج كادن توبرا معروف كزرا تفا- كالج من نيث چل رب عصدوه سلیلہ حتم ہوا تو میران اسے شاینگ یہ لے حمیا اور شانیگ بھی ایسی کہ نعلی نے زندگی میں نہ کی ہوگ۔ اليے اليے فينى المبراكدد اور خوب صورت كيڑے جوتے میک اب باکس نوفی جران ہوتی جارہی تھی۔ میران نے خود بی ساری شانیگ ممل کی تھی۔ رات کو اچھاساؤر راور رومانک ماحول- نوفی کے ول کوتب ہے ہی کھٹے لگ گئے تھے۔

میران کے انداز و اطوار بہتِ مختلف تنے۔ پہلے ے بے انتهاالگ اور منفرد - بول لگنا تھاوہ کچھ ٹھان چکا ہے۔ پچھ ہونے والا ہے؟ یا پچھ کرنے کا ارادہ رکھتا

نوفی مل ہیں سخت متوحش تھی۔ تاہم پہلی مرتبہ اس نے جواداور ناکلہ کو اپنے خدشات اور میران کے بدلتے اطوار کا نہیں بتایا تھا۔ شاید بتادی تو وہ لوگ کے جو بیش بندی کردیتے۔ کم از کم نوفی کے لیے وہ

ىلبت**ركون 100 جولائي 201**5

مجسل يرا- وه كهانا كهات موسة مسكرايا تقا- جيده بندكون 101 جولائي 2015

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كرك وه جيے بى زونى تك آيا زونى خود بى قدموں كى

آہد یا کرانی جکہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ چروہ دونوں

آئے بیچھے بی اندر داخل ہوئے تھے۔میران نے اپنا

"جلدی ہے کھانالگادو۔ سخت بھوک لکی ہے۔"

والی سے کلای کے بعد آج پہلی مرتبہ دونوں کی بات

ہورہی تھی۔ورنہ زونی کے من پند کالج میں ایڈ میشن

كروا كروه قطعي طوريه لا تعلق ہوچكا تھا۔اوربيراس كى

حفلی کا اظهار تھا۔ اتنے دنوں سے کھاناوغیرہ بھی شمیں

مانک رہا تھا۔ کیڑے استری ہوتے تو تھیک ورنہ خود

التے سیدھے پرلیس کر آاور پین کر چلاجا یا تھا۔اے

كمال كيڑے يركس كرنا آتے تھے جائے بھی خود بناكر

پتاتھا۔ زوفی کو زحمت نہ دیتا۔ کافی دنوں ہے یمی سلسلہ

چل رہا تھا۔جو انجام بخیر ہوا۔ نوفی بھی بالکل تھی بی

رای مھی۔ منانے کی کوشش میں میں ہوی تھی۔

"اتا میران کو سرچرهانے کی ضرورت نہیں۔

غلطی میران کی ہے وہی تسلیم کرے نعاقی کو جھکنے کی

ضرورت ميں ... "جوادي باتوں يہ عمل پيرا زوفي اندر

سے خاصی مفتطرب تھی گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات جواد

سے ڈسکس کرنے کے بعد ول ضرور بلکا ہوجا یا تھا

تاہم اندر کمیں کچھ 'کلک" بھی لازی کریا۔ جو ایسا

خوش کن نمیں تقابہ وہ چاہ کر بھی اندرینیتے احساس

سے پیچھائیں چھڑا عق تھی اور آج میران نے خود ہی

ناراضی حم کردی تھی۔وہ نہ صرف زونی سے مخاطب

"جس يروجيك يه كام موريا تقا- وه حتم موجكا

تعيينك كاد اب من في الحال فارغ مول- اور اس

فراغت كو بچھ اور طريقے سے انجوائے كرنا جابتا

مول - "اس كانداز بلكا يُعِلَكا تقااور پچيلى تاراضي كأكوني

ہوں۔ برا اللہ تک نظر نہیں آ نافل۔ شائبہ تک نظر نہیں آ نافل۔ "مثلا" کیے؟" نوفی کے منہ سے بے ارادہ ہی

ہوا بلکہ برنے انداز میں مسکراتے ہوئے بتار ہاتھا۔

اع جوادنے مجھایا تھا۔

وہ سرملا کر چن میں جلی کئی تھی۔اس کے ایڈ میشن

بيك موباكل اور ثانى الاركر نوفى سے كمايہ



وونول بمن بعائى بهت مخلص ثابت موئي تصراور الجمي وويالك كين فيتى سخت براسال محى-اس كا وين بست الجعنول كأشكار تفا-باربار خيالي رو بمكل جاتي مى ولى من مجيب سه وسوس تق

آج سنج جب وہ دورہ والے سے دورہ لے کراندر آری می تب ناکلہ آئی نے اسے راستے میں ہی روك ليا تھا-وہ اين وروازے كے باہر كمرى تعين-نوفى اندرجاتے جاتے رك عى مى پرناكله كياس أنى - تاكله اس وقت خاصى پريشان لك ربى ص-نعنى بحى چھ متظرمونئ-

جلفِ تاكله كيول بريشان تقي؟ نعبى في خودى تائله سے بوجد ليا تھا، سيكن وواس كا سوال تظرانداز كركے بولى-" تم كل اسنائل ان ميس كن تحميس زوفي ...!" ما كله

كانداز كجم كموجتا مواتفا- بلكي ي برجمي بعي جعلك ربي می۔ زونی کا سراثبات میں بل کیا اور ساتھ ہی تا کلہ کے چرے کارتک بھی بدل کیا تھا۔

"ميران اور ميس" نوفي نے کھ جهجكتر ہوئے بتایا تھا۔ تاکلہ کی آجموں میں سخت تاکواری بھر م کی تھی۔اس نے کمراسانس مینچ کربے ساختہ ہی کما

التب ى تو ... " تاكله كجو كت كيت ايوانك رك كئ می-نوقیاس کے اوحورے جملے کمبرائی۔ وكيابات إنى!"اس في معكر انداز من يوجها تفاكيوں كه ناكله كے اثرات بنارے تصلبات مجمد

" کھے نہ ہی پوچھوتو بمترے تساراول ہی جلے گا۔ مهيس تكليف عي موكي اور من حميس كسي تكليف میں نمیں دکھ عتی۔" ناکلہ کی آواز بھرائمی تھی۔اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پائی بھر کیا تھا۔جواس بات کی واضح نشانی تھاکہ ناکلہ ' زونی کے ساتھ کس مد تک

- "نعلى في اصرار كيا-اب تووه كى بعى صورت آئی سے بوجھ کردم لینا جاہتی تھی۔ جانے بات کیا مي؟اے لك رہاتھا۔ كوئى معمولى بات تو ہركز سيس

وسن كراور بحى محبرابث بوكى نديو چھو جھے۔ انى اس زيان سے كيے وہ الفاظ ادا كروں جو ابھى ابھى من كر آنى مول-" ناكله نے دوسے كاكونا بكر كراني أتكميس مسلتے ہوئے كما تھا۔ زونی كا دل اور بھی كھبرا

وكياسا بي كي كمدوا يي العلم الوكول كي لمبي زياتين بين- كس كس كو پكڑ عية بن؟ كس كوروك عقة بير-" ناكله نے رتی سے کتے ہوئے زونی کے ہاتھ سے دورھ لے کر اندر فرج من رکھ آئی تھی۔ پھر زونی کا بازو پکڑ کر صوفے یہ بھا ریا۔ نائلہ کس بات کی طرف اشارہ كررى تهي العلى وسمجه آرباتهااوراس كادماغ بهي تھوم رہاتھا اور اس کے ہر حفاظتی لفظ کی دیوار کرتی جاری تھی۔ وہ انی سپورٹ کے لیے ایک جملہ بھی سیں بول سکی۔وہ بس عکر عکرنا کلہ کودیکھتی ہوئی ایک عجيب اذيت كاشكار موربي هي-" برايك كي زبان روكي نهيس جاسكتي اليكن ايناعمل تو تھیک کیاجاسکتاہے۔ جو تمہارے بس میں ہے۔ تموہ توكرلو-" تاكله فيات كے اختام راسے أكسايا تھا۔

نوفى ايك انيت تاك سائس بابرنكال كر بمشكل يولى-وحور میرے بس میں کیا ہے؟"اس کے آنسوینا تردد ٹوٹ ٹوٹ کر کر رہے تھے۔ وہ ناکلہ کے بازویہ سر رتھے بے تحاشارونے لی۔

"مماسل شفث موجاؤ-" نائله في اينا فيعله سنا واتعا-ابنونى على كواناباتى تعا-

رات میں الک کے پنوب کاڑھر لگ چکاتھااور نوفی اینے خیالوں میں کم پالک چنتی عائب داغی سے چمری اشاکر کائتی بھی جاری تھی۔ کتری ہوئی پالک کی او کی

ی بیاژی بن چکی تھی۔اب سارا" کترا" بنیجے فرش بے کررہاتھا الیکن زوتی کو احساس تک شیس تھا۔اس کے وماغ میں ناکلہ کے الفاظ بھاری ضرب کی طرح لگ رب تصایک ایک لفظ نو کیلا تھا۔ جمال لگیا کھب جا القارزم جمورُديتا تعار خون رسن لگ جا آ تعار تو کیااس کالولی میں ہر کوئی زونی کے "کردار" کونشانہ بتا رہا تھا۔ اس کے دادا کی بنائی عزت کو دربردہ کچوکے لگائے جارہے تھے۔ ہر کوئی میران اور نونی کے "تعلق"كوابهار كردوسرول كي نظرون ميس سواليه نشان بنار ہاتھا؟ اور لوگ زونی کو کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ ان کی نگامول میں کس" سطم" تک آرہی تھی؟

زونی کولگ رہاتھا۔وہ دہتے انگاروں یہ چل رہی ہے اور لوک اس کے راستوں میں آگے بردھ بردھ کے

كوسك الهيررب تص ای کیے جب میران اجاتک کھر آیا اور اس نے نونی کو چھیٹردینے کی علطی کرلی۔ تب زونی بھی جیسے میت بڑی تھی۔ کو کہ اس نے بس چائے مانلنے کی عَلَمُ يَكُولُ مَنْي - زوفي توسات يقراهُ الربيحي ليلي-'میں کسی کی نوکر مہیں ہوں۔"اس نے جل بھن كرب انتاغے ميں كما تقا۔ ميران اس كے قريب صوفيه بيثقنا بيثقنا جونك كيا-

اس اید نونی کو کیا ہوا؟ اس طرح کیوں ری ایکٹ کیا؟اس کی طبیعت تو تھیک ہے؟" وہ خاصامتفکر

"نونى ائم محك مو-طبعت تو تحيك ب نا\_الم كرجائے بنادو \_ "ميران نے نري سے دوبارہ يوچھ لينے کی علظی کرلی تھی۔ زونی کایارہ اور بھی سوانیزے تک

"مجھے ایک سوسترڈگری بخارچڑھا ہوا ہے۔ آئی مجهم من بات مجه سے جائے ہیں بتی ندمیں کے کی نوکر ہول۔"اس نے کئی ہوئی پالک کااور بھی کترا كرتاشروع كرديا تفاد ميران "وق" بميغاره كيد بحراس نے بچھ سنجل كركما تفاد "يوش بحى جانبا ہوں۔ تميس ايك سوستروكرى

بخار بی ہوگا۔ ورنہ ایسا غصہ تو مجھی جمیں چڑھا۔"وہ ملائمت سے بولا تھا۔ وور جہال تک نوکر کی بات ب- تومیری نوکرتوتم بی مو- چاہ مانویا نه مانوب اس نے جان بوجھ کرہلکا بھلکا انداز اینایا تھا باکہ اس کا یارہ کم کرسکے کیلن سہ یارہ کم ہونے کی بجائے اور بھی " مجھے کھے تمیں ہو با۔ اپنی جائے خورینالیں۔

اس نے ترفیتے ہوئے کما تھا۔ میران کمراسانس بحرکے یہ کیا۔وہ اس کے غصے کی وجہ تلاشنا جاہتا تھا؟ پہلے تو بھی زونی کواس طرح کاغصہ نہیں آیا تھا۔وہ تو آجھی علی بد میزلگ ربی تھی۔جانے اے کیا ہوا تھا؟ کا فج میں تو کوئی مسئلہ میں تھا؟ وہ سوچتا ہوا کچھ متفکر ہو گیا

وورج التي خود بناليتا مول موكي كمانا بهي خود بنالو- چر کیڑے بھی خود دھونے برس کے خرتو ہے تا ... ؟ ميران في محد خفلي كاظماركيا-

ووقع عادت واليس- اينا كام خود كرفي ك-"اس كا منه پھول گیا۔ غصراب قدرے کم تھا الیکن اندازوہی سابقته تفاهنوز برجم وه الجعابهلا اتحت اتصته دوباره بيثه كيا

"م كمال جارى مو؟"اس كے ليج من واضح طور اچنبھااور برہمی تھی۔ نوفی نے تر چھی نگاہے اے

"آب كواندانه بوجائے كا\_"

"مطلب؟"ميران نے بھنوس سيكرلي تھيں۔جو اس کے واضح طور پر تاکواری کی طرف اشارہ تھا۔ المطلب بيركم آب مجهم كسي باسل شفث كروا رے ہیں۔"اس کا انداز دونوک تھا۔ میران کامیٹری وم کیا۔ اس کے حواسوں یہ جسے بم کرا تھا۔ وہ أتكمول من بيقنى بحراب ريمامار القليب اسے نعنی کی داغی حالت بے شبہ ہو۔ "اسلی؟ مرکوں؟" میران نے بھکل حواس درست كركن درا تخت ليج من بوجعال دست كرك درا تخت ليج من بوجعال دسيس اب اس كمر من نميس مد عنى - بورى كلوني

ابتدكرن 102 جولاني 2015

ىبتە **كرن 103 جولانى 2015** WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





میں لوک باتیں بناتے ہیں۔ میری بے عزتی کردہے میں۔ وہ ہم دونوں یہ انظی اٹھاتے ہیں۔ ہرایک کے سلينے ہم سواليه نشأن بين كيوں كه ہمارا ايك كريس بهنا فطعی طوریه مناسب شیں ہے۔ لوگوں کی زیانیں نمیں روی جاسکتیں الین میں اپنے اوپر کسی کو جیند" كرانے ميں دول كى-" نوفى جيسے بھٹ يرى تھى-اب کہ میران کے تنے ناثرات بھی کھے دھلے برے تصدوه كياسمجه رما تعا-اوربات كيانكل ربي تعي؟اور یہ نوفی کو کس نے کما؟ کس نے بکواس کی؟ اور کیوں کی؟وہ تو تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ اس کالونی میں کوئی میران یہ انگلی اٹھائے۔ان کے دادا اس کالوئی کی معزز شخصیات میں تیار ہوتے تھے۔ پوری کالوتی میں ان کی بہت عزت تھی۔ لوگ دادا کو جھک کر سلام كرتے تھے۔اى طرح ميران سے بھى بهت محبت اور عزت عصفت اس نے تو آج تک کسی کی زبان ہے كوتى برالفظ نهيس سناتھا۔ پھريه زوقي كيا كهه رہي تھي؟ اس کا ذہن قبول نہیں کریا رہا تھا اور ابھی کل کی بات ہے۔ بخاری صاحب کی ہوی میران کو روک کر نوتی كمارك من يوجدري مي-و لیے نونی کے برک یہ ایمان لے آنا؟ "يه بکواس کس نے کی؟ تم تک کس نے پنچالی؟" میران نے لب بھینج کر غصہ کنٹرول کرتے ہوئے یو چھا تعالمة تبينوني بمرائي توازمي بمشكل يولي-"بركونى كرديا ب- بين كس كس كانام لول؟" "كى ايك كانام لے كريتاؤتوسى مى انتوال

نہ نکل لاوں اس کی۔ یہ بکواس کرنے کی جرات کس نے کی آخر؟ وورجیے سلکتے کہے میں پھنکار اتھا۔ نوفی قدرے سم ی کی می-اے میران بہت غصر میں لک رہا تعلبہ نوٹی نے پہلے بھی میران کو اس قدر غصے من سیں دیکھا تھا۔ وہ کمیرانے کلی تھی۔ بھروہ ناکلہ کا علم ليت ليت ججك كررك كئي-كيا خر ميران ماكلي بوچے یا اڑنے کے لیے پہنچ جائے؟ دونوں میں سلخ محمد نوں کورشتہ اندواج میں مسلک کروا کراس بات کا

ابتدكرن 104 جولاني 2015

کسی قدر برا ہو تک نا کلہ دوبارہ بھی بھی اس پہ بھروسانہ

وسب کے نزدیک مارا "تعلق" سوالیہ نشان ہے۔ دادا کے مرجانے کے بعد ہمیں ایک کھریں نمیں رہنا چاہیے تھا۔" وہ سول سول کرتی ناکلہ کی ایک ایک بات کودد مراری می-

"میری س قدر انسلط موربی ہے۔"اس کی سوئی اوھرے جث تہیں رہی تھی۔ میران نے کمرا سائس مینے لیا۔ پھراس نے روتی ہوئی نوفی کی طرف ویکھا۔اس کے انداز میں اب غصریا برہمی نہیں تھی کیوں کہ وہ سمجھ کیا تھا زونی کو کسی نے حسد میں آگر بحرکایا ہے۔ زوقی کو سمجھاتا اس کی ذمہ داری تھی بلکہ ایں کی آنگھیں اور دماغ کھولنا زیادہ بری ذمہ داری

ومیں مان ہی سیس سکتا۔ جاری کالونی کے لوگ یا کوئی بھی میرے اور تمہارے اور کیچرا جھالنے کی كوشش كرين- زوفي! ثم اتن عقل مند ہوتی توبات رنے والے کومنہ تو ژبواب دے کر آتیں۔اس کی آتکھیں کھول کر آتیں کہ ہماری کالونی کاکوئی بزرگ تو کیا بچہ تک بھی میرے اور تمہارے ایک کھر میں ہے یہ "اعتراض" نہیں کرسکتا۔ تم کنے والے کو بتا آتی۔ ہماری اس کالونی کے ہربزرگ مرداور ہر بزرك عورت نے دادا كے انقال سے دو دن سلے ہم دونوں کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ اور ای کمیاؤیڈ میں ثنیف لکوا کر دادانے ارجنٹ کھانے کا انظام بھی كوايا تقا- نكاح كے بعد جو "طعام" كا اہتمام تفاوہ تحض نکاح کانہیں بلکہ ''ولیمہ ''کااعلان تھااور دادانے سب مهمانوں کوبطور خاص اس کیے بلوایا کر کھاتا کھلایا تفا باكه اس نكاح كابطور وليمه اعلان كرسكيس-

سوولیمہ کے بعد پیچھے کچھ شیں رہ جا آ۔ کو کہ سب کھے بہت اچانک ہوا تھا، کیکن دادانے ای طرف سے کلای ہوجائے بھرناکلہ نے کما بھی تھا۔وہ میران کے اعلان کردیا تھاکہ ہم دونوں اس دن کے بعد میاں ہوی سامنے اس کانام مت لے اب اگروہ ناکلہ کانام کتی تو ہیں۔یہ اور بات تھی کہ دادا کے چالیسویں کے بعد بھی سامنے اس کانام مت لے۔اب اگروہ ناکلہ کانام کتی تو ہیں۔یہ اور بات تھی کہ دادا کے چالیسویں کے بعد بھی

جھے تم یہ ترس اور رحم ہی آ تارہا۔ میں نے سوچا ہم ذرا دادا کے عم اور جدائی کے فیزے نکل لو چھے سنجل جائس می تم پر وقت سے پہلے ذمہ داریاں جیس والنا عابتا تفاسيه ميراتم به "ترس" تفاسناتم في رحم تفا

جمال تک بخاری صاحب کی بیکم کا تعلق ہے تو بلاشبه وه تیزخاتون ہیں 'کیلن کسی کی کردار کشی وہ بھی میں کرتیں۔ ابھی کل وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں۔ "نوٹی پڑھائیاں ہی کرتی جارہی ہے۔ کوئی "خوشخبری' تو ابھی تک تمیں سائی۔۔ بی اس بات کا مطلب تمہاری ناقص عقل میں ساسکتا ہے تو پلیز تھوڑا سا وهیان وے لیا۔ امید ہے بھوے بھرے وماغ میں کوئی نہ کوئی بات ضرور اٹک جائے کی اور جس نے تہارے دماغ کو جو پہلے سے بی فارغ شدہ ہے۔ بمرني كو فحش مين ايناوفت ضائع كياب اس كامنه بند كروانے كامي خود بندوبست كرلوں كا۔ تم بس خاطر

جمع رکھو۔ بہت من مانی کر چکی ہو۔اب جمعے خود ہی کوئی اسْيندْ لينا ہو گا۔ ورنہ تواپنا ٹائی ٹینک خود ڈیو ڈالوگ ... ' انكار بهي كرديا تقا-وہ بڑے دھیمے رواں اور پر اثر کہتے میں اس کے آٹھ

آٹھ ملبق روش کر آاٹھ کرچلا کیا تھا۔اس کی آٹھوں کے سامنے کی سوالیہ نشان چھوڑ کر اور مزید وہ اس پہ واصح بھی کرچکا تھا کہ "آزادی" کے دن اب خواب میں اے اپنامائنڈ میک اپ کرلیما جاہیے اور اپنے كرے مران كے كرے تك "جرت" كے ليے جھیذبی طور پرتیار ہوجاتا چاہیے۔

ليكن ان ساري كمري پاتون كوايك طرف ركه كروه محض ایک سوئی پر مجنس چکی تھی۔اس کازبن وہاں ہے ہٹ نہیں رہاتھا۔ میران کے لفظوں کو نظرانداز کربی خمیں رہاتھا۔

اوربه چندماه بملے کی توبات تھی جب اجا تک واوا کی

طبیعت اتن مکزی کے وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس مو كئے تصے حالا تك اس سے سلے بھی وہ بہت دفعير بار موكربالكل بحطيظ استال بكر آجات تعيين ان دنوں اسس اپنی موت کی اہمیں سکے بی سائی دے چکی تھیں۔وہ انتمائی زور رہے ہو کئے تھے بات بے بات رورزت عم زده موجات اورسب نياده زولى کے لیے متفکر نظر آتے۔ انہیں زوقی کاعم مارے وال رہا تھا۔ان کے بعد زوفی کا کیا ہوگا؟وہ کمال جائے گی؟ وہ کیسے رہ یائے گی؟ بھردادا اسے محلے داروں کالونی والول اوردور برے کے رشتہ داروں کوبلوا کر مشورے کرنے کئے تھے یا بھراپنا کوئی فیصلہ ان کے کوش گزار

كرناج بتق ايسے بى ايك دن داداكى طبيعت زيادہ بكرى توانسول نے میران سے وہ بات کرلی تھی جے استے دنوں سے وہ سوج سوج كرملكان مورب تص بلكه بدبات تهين ايك متحكم فيصله تفاجو انهول نے ميران كے سامنے ركھاتو وہ فوراسی بدک کیا۔ بلکہ چیخ برا تھااور اسنے فوراس

"يركيع مكن إواليس في بحي سيس سوجا-ندق كونوبالكل بعي سيسوه الجمي كل كى جي بياس میں عقل نام کو نہیں۔ وہ تا سمجھ ہے۔ میں نے اپنا لا نف پار منراے مہیں بناتا۔ یہ بوری زندگی کا فیصلہ ہو تاہے۔ میں این زندگی برباد سیس کرسکتا۔ "اس کادو توك انكار دادا كوب قرار كركيا تعااور يردك كي اوث مير چيى نونى تك كوبھى الاكيا تقل جبكه وه انتلاقى سفاك سے مسلسل بول رہا تھا۔اس كى آوازبلندسيں تھی۔شایدداداکی خرابی طبیعت کے سبب۔۔؟

"وادا! به قطعا" زیادتی ہے۔ دیکھیں میرااور اس كاكونى مي نسيسد وه الجي يده ربي عبد من "به مراتم به ترس تعلد" نونی کویه الفاظ چابک کی بریکٹیکل لا نف میں ہوں۔ میں ایک آوھ سال تک طرح لگدرہے تھے کیا شادی کرلوں گا۔ نوبی کو تعلیم کمل کرنے میں بہت ٹائم میران نے اس پہرتری "کھلیا تھا؟ میران نے اس پہرتری "کھلیا تھا؟ بمى طرح مداداكوقائل كرسك "نوفى كم عمر ضرور بهديا سمجم نهيل- ذمه دارى

ىبنارى **105 جولائى 2015** 





يراى ئىك كاۋائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ڈاؤ ملوڈ نگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر ہوسٹ کے ساتھ اوراچھے پرنے کے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی متب کی مکمل ریخ ♦ بركتاب كاالكسيشن

> > ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائث پر کوئی تھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بائی کو اکٹی ٹی ڈی ایف فائلز ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سريم كوالتي ، نار مل كوالتي ، كميريد كوالتي ♦ عمر ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے او او او الو د کار کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ ویکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



بس آپ کی خاطراس پر "رخم" اور "ترس" کھا رہا ہوں۔ آپ اے جھ یہ زبردسی مسلط کررہے ہیں۔ جب بھی جانس بنا'این پیند کی شادی کرلوں گا۔"وہ دبے دب غصے میں بولٹا جارہا تھا اور بستر میرگ یہ بر<sup>د</sup>ے دادا کو جیسے ہفت اللیم کی دولیت مل کئی تھی۔ وہ استے خوش من کے کہ میران کی ساری بکواس کو نظرانداز کر کھیے تھے الین پردے کے پیچھے کھڑی زوقی کے ول پہ ایک أيك لفيظ كنده تقالكها موا تقليه كهدا موا تقا- وه نبه كل بھولی تھی اور نہ آج بھولی تھی۔ بھول شکتی ہی تہیں تھی۔میران نے اس پہ ترس کھایا تھا۔اس پہ رحم کیا تھا۔وادا کے مجبور کرنے پر اس سے رشتہ جوڑا تھا۔وہ اس کے لیے کل بھی تاپندیدہ تھی۔وہ اس کے لیے آج بھی تاپیندیدہ تھی اور زوقی کو کسی کی زندگی میں زبردستی کھسنا کوارا جمیں تھا۔وہ کل بھی زبردستی کے ایں تکات پر راضی مہیں تھی وہ آج بھی راضی مہیں هي-اور سرجواد كيت تص

وانسان کو زندگی اس کے ساتھ گزارنی جاہیے تھی۔جواسے چاہتا ہوں'عزت کر تاہواور بخوشی آتی زندگی میں خوش آمرید کھے۔" سرجواد کا ہر قول اس کے پاس سنہری حرفوں میں لکھا تھا۔ وہ اور کسی بات پہ عمل کرتی یا نه کرتی سرجوادی ہرمات کو کرہ میں باندھ کر اس پہ عمل کرتی تھی۔ کیوں کہ سرجواد ہی وہ انسان تھے جنهوں نے زونی کا اعتماد بحال کیا تھا۔ اس کی پوشیدہ خوبیوں کو اجاکر کیا تھا۔ اے بتایا تھا وہ کس قدر ذہین ہے۔وہ کس بدر عمل ہے۔وہ کس فدر سین ہے۔ وہ الیمی لڑی تھی جس کے لوگ طلب گارین بن کر آتے اس کی ملیں کرتے اور اے اپنی زندگی میں شامل کرنا ایک اعزاز مجھتے۔ تعریف کے بری لکتی ہے؟ تعریف تو اچھے بھلوں کا ذہن تھما دیتی ہے اور جس کاپہلے ہے ہی ذہن تھوما پھراہو عقل میں پوراہو۔

وق نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہوگئی جس طرح "میں بھی تو بیٹیم ہول۔۔ "اب کہ میران کا لہجہ داوا کے سامنے میران باربار اس کے وجود کی نفی کر تاربا کمزور تھا۔ احتجاج بھی کمزور تھا۔ "آپ کو میرا خیال داوا کے سامنے میران باربار اس کے وجود کی نفی کر تاربا نمیں۔۔۔اور میں نے جیسے بیموں کا ٹھیکا لے رکھا ہے۔ تھا۔ اس میں سوسو کیڑے نکال کر رہوجہ کہ کے کر تاربا

جمی ہے۔وہ جلدی ساری ذمہ داریوں کو سمجھ لے گی۔ تمهاري دادي چوده سال کي مال جھي بن کئي تھيں اور جارا الیج ویفرنس بھی بہت تھا۔" دادائے تحیف آواز میں مكسل اسب معجمانا شروع كر ركها تفا- وه كسي بهي طرح ہتھیار تہیں پھینک رہے تھے۔

" آپ كااوروفت تفادادا! اب تولا كف يار منركاا ج فیلوہونا ضروری ہے اس سے زیادہ انڈر اسپینڈ تک ہوتی ہے جبکہ میری اور زوتی کی ذہنی مطابقت تہیں..."وہ

"جب میال بوی ایک رشتے میں بندھ کر قریب آجاتے ہیں تو انڈراشینڈنگ خود با خود ہوجاتی ہے۔ ویکهنا مم دونوں بہت المجھی زندگی کزار روے۔ "واوا فىلانىت كىاتھا۔

ومیں نے زندگی میں تم سے کچھ اور نہیں مانگا۔" ان کے آنسو بھی جھر جھر بننے لکے تصدیعنی جذباتی حرب، وه اور بھی چڑ یا کیا تھا۔

والوكياكون؟ مجھےجو تظر آرا ہے وہ محس تهيں آسكتا- ميري زوفي "رل" جائي كيد" ان كي آواز کھالی کے شدیددورے میں کھولئ می-

" کیے رکے کی۔ ؟ میں ہول تا۔ زوقی کا خیال ر کھوں گا۔ایس کی اچھی جگہ شادی کروں گا۔"

"ميرو! حجه ميرااحساس تهيں۔ حجهے کسي كا حساس ملیں۔"دادانے مایوس سے آتکھیں موندلی تھیں۔وہ ایں کے مسلسل انکار پر دل چھوڑ جیجے تھے۔انہیں لفین تفامیران بھی میں مانے گا۔

ودحمهين اس يليم يررحم اورترس بھی نہيں آتا؟وہ میرے بعد اس کرمیں تہارے ساتھ کیے رہے كى؟ واواك ترية لهج مين جو نزاكت تھى جو باریکیال نظر آرہی تھیں۔ انہیں پہلی مرتبہ میران مجھ پایا تھا۔ وہ کھہ بھرکے کیے چپ کر کیا تھا۔ کسی

ابنار كون 106 جولانى 2015

العلد زولى في جي است ذات خود "ريجيكك" كرك ائی توہین کابدلہ لینے کے متعلق سوچ لیا تھا۔ فیصلہ كرليا تعلد اوروه اين تصليد بهت مطمئن تحى-اس یمن قلہ جے بی میران کو اس کے تصلے سے آگانی ہوئی۔وہ خود بھی زوقی سے جان چھڑوانے میں لحد تمیں لگائے گا کیونکہ زونی اس کے آئیڈیل سے کی طوریہ بھی پیج نہیں کرتی تھی 'وہ اس کی توقعات یہ پورانہیں ار علی تھی۔وہ ایک میٹیم لڑی تھی۔ جنے قبول کرنا میران کی مجبوری می-وہ داوا کے لیے مجبور مو کیا تھا سین اب دادا حس تھے۔ نہ دادا کی کوئی مجبوری تھی۔ ميران أزاد تفااوروه أزادانه كوئي بمي فيصله كرسكياتها کیلن پر مواکیا؟ نوفی کی توقعات سے اس قدر بر علس

استائل ان كاماحول خاصاروما بيك اور فسول خيز تعله بيك كراؤند من وهيما وهيماميوزك چل رہاتھا۔ دیز بردول کے یار زندگی مصوف تھی کیلن اندر کا ماحول ساكت اور ركاموا محسوس مويا تعابه حالا نكه ايسا نہیں تھا۔ یہ تو تھن نوٹی کاخیال تھا۔ ابھی چھے دہر پہلے و كالج من سى- آج اس نے كوئى بھى كلاس سيلى لى می۔ مبیعیت بہت بے زار تھی۔ رات بھر مختلف سودوں میں کم وہ نیند بھی سیں لے سکی تھی۔ ابھی أتلصين جل ري تحين- سربهت بعاري مورباتفااتني ستى مى كەحدىمىن-دەبس جلداز جلد كرچاناچاسى محى وكد كمر كالصور بمي سوبان روح يما كين في الوقت كمرے بمترجائے يناه كوئى سيس مى - چركون سااس وقت ميران كعربه تقلسوه آرام ع جاكر سوجاني لين كه عادر من اس كاموبا لل يج الفاقعل كل يك كى تودد سرى طرف سرجواد يقف ندفى ولي حيران مولى کوں کہ سرجوادی عام طور پر کال سیس آتی سی۔بس آکیڈی میں بی بات ہوجاتی تھی۔ اس وقت وہ کال کرکے اے باہر بلارے تھے۔ باہر یعنی کالج کیٹ کے باہر؟ نعلی کھے جران ہو کی تھی۔ پھروہ بیک اٹھاکر اپنی

ملی کوبتانے کے بعدیا ہرنگل آئی۔سامنے ہی سرجواد کوے نظر آئے تھے۔ وہ تیزی سے آئے بردھی۔ المحارجن کام تھاتم ہے۔ اس کے آناروا۔ ہے تو کھے معیوب بلت۔ آیا بھی ناراض ہوں کی میکن مجبوری تھی۔" یہ اتنی شاکھی سے کمہ رہے تھے۔ نعلی انکار نه کرسکی- کیا یا کتنا ضروری کام مو؟ وه سوچی ہوئی بائیک کے چھیے بیٹھ کئی تھی کیلن اس وقت وحمائل ان" من بينه كراس كاول بهت مقطرب مورماتها يول لكرماتها جياس فيهال آرعظی کی ہے۔اسے یمال میں آنا جانے تھا۔ کم از کم کالج کے اوقات میں تو شمیں۔ اگر کوئی دیکھ لیتا .... میران نه سهی اس کی کالوئی کابی کوئی فرد؟ تو پھراس کی عزت کیارہ جاتی ؟ود کو ژی ہے بھی کم تر؟اورداداکی تی بنائی عزت خراب ہوجائی تھی۔ زونی کا مارے اضطراب اور مجراهث كراحشر مورباتحا

"مرا آی جھے یمال کول لائے ہیں؟"اس نے الكيال چاتے موئے كرے مفطرب لہج ميں يو چما تھا۔ جواد اس کا چرو دیلما رہا۔ وہاں بے چینی سی۔ کھبراہث بھی۔ بریشائی تھی۔ بقینا" وہ میران کے خوف سے کھبراری تھی۔جواد کا تنفرایک کمی میں ہی الله آیا تھا۔ مجروبی میران؟اس کابوا؟اور خوف؟

"تمارا ور دور كرك" جوادن فرائز كمات ہوئے اظمینان سے کما تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی حرانی اور خوفسے مسلنے کی تھیں۔ " كيساۋر؟" وه بىكلاكر بمشكل بول سى - كوئى بھى چيز المجھی میں لگ رہی تھی۔نہ مرجواد ندان کی اتیں نہ ملض ر کھالزانیہ 'نہ اس کافیورث مشروب "سلے یہ کھاؤے چرہتا آابول۔"اس کے کہے میں بلا کی نرمی اور ملائمت تھی۔ زونی کاول اوب ساکیا۔ اس كى بعوك مث چكى تھى۔ودبالكل اس انداز ميں میمی می جیداس کیبات سنتن اٹھ کر ماگ جائے

وميرامود نبيل- آب بات پوري كريس سرا مجھ کرجانا ہے۔ میری طبیعت تعیک نہیں۔"اس نے

انتمانی کجامت سے کہا تھا۔ جواد پھھ مل کے کیے آ تکھیں سکیرے اے دیکھارہاتھا۔ پھراس نے دوبارہ الخي بات د ہرائی ھی۔

"تمهارے ای ڈر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ باکہ تم کل کر آزادی کاسانس لے سکو۔اپنی مرضی ہے جی سکو- ہنسو کھیلو- جہال مرضی جاؤ۔ تم برسے ہریابندی دور کرنے کے لیے ، حمیس حقیقی خوشیوں بھری زندگی دینے کے لیے۔ مہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے میں نے ایک فیعلہ کیا ہے۔ صرف تمهارے کیے مماری خوشی کے لیے این ول کی یوری رضامندی کے ساتھ۔"وہ بڑے خواب آگیں لہج میں بولٹا ہوالمحہ بحرکے لیے رکا تھا اور زوتی کی بے ترتیب سائسیں بھی کھے بھرکے لیے رک کئی تھیں۔ جيے کھ ہونے والا تھا؟ جيے جواد کھ انہونا بولنے والا

زوقی کاول خوف کے مارے پسلیاں تو ڑنے یہ مجبور کیا۔اس کا طلق تک سوکھ کیا۔ اور اس کی آ تھوں میں پورب سے اسمی ریت بھر کئی تھی۔ وہ آئکھیں ممل ممل کرسامنے دیکھتی رہی تھی۔

اے ہر جمود وحند لا نظر آرہا تھا۔اے ہر علس وحندلا نظر آرہا تھا۔ ہرمنظر پھیکا تھا۔ بے جان تھا۔ خشک اور

"نعن! تسارے کے یہ کھ عجیب ہوگا۔ لیکن سوچ کی ہے۔ بھے تم سے پیار ہوچکا ہے۔ اور میں مہیں بہت جلد تمارے اس واکروخان "کزن سے مانكنے والا ہول-"جوادنے زوفی كے سرير بالا خرد حماكا كرديا تقا- وه كيمني كيمني نكابول سے اس ديمسي ره كئي محی-جیےاے کوئی بات سمجھ نہ آرہی ہو-جیےاے جواد كاكوني لفظ مليے نه يزر ما ہو۔ ليكن ايسانهيں تھا۔ ايسا ادہ وں سے پہلے انکا نہیں تھا۔ وہ جواد کالفظ لفظ سن چی ھی۔ اس ہے اس ہے اس کا نہیں تھا۔ وہ جواد کالفظ لفظ سن چی ھی۔ اس ہے لفظ لفظ سمجھ چی تھی۔ کی تھی۔ کیونکہ اچانک کوئی برے آرام اور خاموشی کے سنے مرب کی ضرب کی ساتھ اس کی دائیں طرف آگر کھڑا ہوگیا تھا جواد ایک ساتھ اس کی دائیں طرف آگر کھڑا ہوگیا۔ اس کے ساتھ اس کی دائیں گے سے کھڑا ہوگیا۔ اس کے دائیں گا سے دائیں

اس کے بارے میں ایسائس طرح ہے سوچ مکتے تھے؟ وه جیسے ہکابکارہ کئی تھی۔اس کی حلق ختک ہو گیاتھا۔وہ انكليان چنخاتي مضطرب تھي۔ بانتامضطرب تھي۔ "سرابيه ممكن تهين-"بت دير بعد زوقي نے بمشكل پر پراتے ليج ميں دو لفظ منہ سے نكالے تصے جواد جو اس سے کھھ اور ہی سننے کی امید رکھتا تھا کھے بھرکے کیے بھوٹیکارہ کیا۔

اتناتووه جانتا تھا۔ زوقی میران کو پیند سیں کرتی۔وہ اس کے خلاف ہائیس کرتی تھی۔ کھر کی چھولی چھولی باتیں اے بتانی کی۔میران کے ملے کرتی۔اس کے ڈانتنے یہ غصہ کرتی۔ غرض میران کہیں بھی زوقی کی و کرند بک "میں سیس تھا۔ تو پھر ممکن کیا سیس تھا۔" چواد کی آ تھول میں تاکواری بحربی جلی جارہی ھی۔ وكياممكن ملين؟"وه اين كمردرك لهجيه قابو سیں یاسکتا تھا۔ تب زوقی نے سرجھکا کر بردی جمرائی آواز میں دردے چور کہے ' تکلیف دہ انداز میں جواد

کے سرریم کرایا تھا۔ "ممکن اس لیے نہیں کہ دادا اپنی زندگی میں میری اور میران کی شادی کریے تھے۔"اور ابھی وہ جواد کو شادی کی باقی تفصیل بھی بتانا جاہتی تھی۔ کہ بیہ شادی س طرح زردسی مونی حی-

رده بيرسارى باتيس سرجواديس شيئر كرناجابتي تعى ائیں ایک ایک بات بتاتا جاہتی تھی۔ اینے اندر کے دکھ تنائي- تكليفول كو-جس طرح داداكي بعد ميران نے اے نظرانداز کیا تھا۔وہ اکیلی دادا کے سوک میں کھٹ کھٹ کر جیتی اور مرتی تھی۔ میران نے بھی اسے يوجها تك نهين تفاه منه تك نهين لكايا تعاب

" تخر كيول لكا مار؟ ميران في اس يه "ترس" إور "رحم" جو کیا تھا۔وہ اس کے سریہ مسلط جو کردی کئ

ساتھ اس کی دائیں طرف آلر کھڑا ہو کیا تھا جواد ایک یہ کیے ممکن تھا۔؟ یہ کس طرح ممکن تھا؟ سرجواد دم حواس باختہ ہو کرا پی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے

لمبتدكرن 108 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ابنار كرن 109 جولائي 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ازشته زندكي كونصوركى أتكه سے ديكھ ربى تھى اور اسےاس شادی میں کوئی نیاین نظر تبیس آرہاتھا۔ الواس كامطلب ب- من براميدر مول؟ جواد "آف كورس اميد تو بيشه ترو بازه ر بني چاہيے-"كاميابى كے چانسز كتے ہيں؟" الاكے كان سے بهنديريد يرسنط" نائله ي مسكرابت مري موتى وتم كروكى كيا؟ مو كاكسے؟ \_ "جواداس كالاتح مل " يہ تم مجھ يہ چھوڑ دو-" ناكلہ نے كالر أكرائے تھے جیے اے ای ملاحیتوں۔ بورا بھروساتھا۔اس کی آنکھوں میں ایک تیزلیک تھی۔ ایک تیز چک می جیے شکاری کی این استخار" کود مکھ کر آ تھوں م الذلي ب- ليلتي ب أور پر انشكار "كوجهيك ليتي میران کے بیرروم میں اس وقت موت کا سناٹا بس کھڑی کی ٹک ٹک کونج رہی تھی۔ یا پھریا ہر سرسرانی ہلکی سی ہوا۔ جو ششموں سے الراتی تو بردے ملکے ارتعاش سے چھول جاتے تھے۔ وہ کب ہے ایک بی زاوہے یہ بیڈ کے کونے سے چے کر بھی ھی۔اس بیڈیر میران اسے دھکادے کر مچینکے کے بعد خودیا پرنکل کیا تھا۔جانے کمال؟ اوراب تين کھنٹے کزر چکے تنصہ وہ ابھی تک واپس

"تو پر کیابتا؟"جوادنے ملی سے طنز کیا۔ وقتم غصہ کیوں کھارہے ہو؟۔" تاکلہ بھی تلملائی "تواور کیا کروں۔" میں نوفی کے لیے ذہن بناچکا تفا-سب کھے چوہٹ ہو کررہ کیا۔ دمجواد کاد کھ کسی طور " یہ کیے ہوسکتاہے؟ یہ کس طرح ہوسکتاہے؟ میں ہویارہاتھا۔ وتم ريليس فيل كرو- تيس مت مو- ميس سب مجه تعیک کرلول ک-" نائله کاانداز حوصله افزاتها جوادنے ترتی سے اے دیکھا۔ 'کیا کرلوگ-؟ جب نکاح ہوچکا۔ میجھے کیا رہ وه زهرخند مواتفات جمال تك ميرا جربه ب- نكاح ے آئے کھے بھی سیں-دونوں ایک دوسرے کوپند بھی میں کرتے" ناکلہ نے جواد کا وصیان ایک و مرے رخ کی طرف کیا تو دہ بے ساختہ جو تک کر خوش ہو کیا تھا۔اس کی آنکھوں میں اس کا تھی تھی۔ ''داِقعی آیا!نِنونی'میران کویسند سیس کرنی۔''اس کا جہ پر یقین تھا۔ کویا اے یکا ندازہ تھا کہ زوتی میران کو بالكل احجمالتين للجحتى-"دونوں ایک دوسرے سے بے زار نظر آتے ہیں۔ ميرولا نف اليي مبين موتى-نه شادى شده لوك النخ ایک دو سرے سے اکھڑے اکھڑے 'بےزار اور تک وكھائى ديتے ہیں۔ دونوں كى رويين بھى مارے سامنے من سات آتھ ماہ پہلے اگریہ شادی ہوئی بھی ہے تو كأمياب موتى وكمعائل نهيس ويق-" تابكله \_

مصوفیت رہی کہ کالولی کی سی عورت سے میل ملاپ چرے پر ہوائیاں اڑنے کی تھیں۔ معا" نعلى فرف كى آخرى مد تك وسيخ موت سیں ہوسکا۔اور دیکھو اس 'مھنی'' زوقی نے ہوا تک لكني تنسيس دي-" تاكله كو بھي زوقي په ماؤجڙھ رہاتھا۔ والمي طرف ويمين كالوحش من سركوذراساأور الحاليا "نوفي كأكيا قصور؟ آيا! حمهيس بي باتول باتول مي اور محرزمن و آسان اس کی نگابوں کے سامنے تھوم يوجه ليناجا مع تعا-"جواد ترعظا " « مجھے الهام تو تهیں ہوا تھا۔ " نا کلہ چڑ کر بولی تھی۔ وه میکا عی انداز میں اٹھنا جاہتی تھی جب کسی نے اس كابازدائ البني صلح من جكزااور تلسيتنا مواباهر دمیں تو اخیا بھلا اسے یہاں سے یہی اور جکہ شفث ہوجانے کے مشور سے دے رہی تھی۔" لكا چلا كميا تعله جبكه وه اي مستى جاريي محى جيس مدیوں۔اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی۔

وه غصي بورك لاورج كا چكر كاشا سخت أك بكولا

تسارے ذرائع کمال مرکئے تھے آیا! تی بری بات ہوئی اور حميس باي ميس جلا-"جواد كامارے تنفرك سانس پیول رہاتھا۔ آنکھوں میں غصہ ناچ رہاتھا۔ جبکہ ناكله خوددم باخود تھی۔ جبکہ ناكلہ خود متوحش تھي۔ يہ اعشاف كوتى معمولي اعشاف نبيس تعا- اسے يقين نهيس آرباتها...بالكل يعين سيس أرباتها-المحميس نوفى في خوديتايا؟" تاكله في كوئى جو تھى مرتبه مو تعول كى طرح سوال كيا تعلد جواد جيسے بعث

"بل-"اسنے الے بھولا ہو کر کما تھا۔ د حور مجھے شیں لگ رہا تھاوہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجريس نے كالونى كے أيك دوبندوں سے تقديق بھى كوائي-باوں باوں من بوجمنا جا او انہوں نے كما-وجس شادی کوتوسات آنھ ماہ ہو چھے "مور حمہیں آیا!

میں تواہمی تک شاکٹر ہوں۔ویسے توبلا بچھے بئی بنی کتے تھکتا سی تعد ہوتی کا نکاح کرے بتایا میں۔ ملائکہ تب میں نے ایک دد مرتبہ کال کرے بلب كامل بمى بوجها تقل محد سے چمیالیا۔ آور بس تب يمل نبيس تحى۔ بس واپس اگر بمى اتى

برسوج انداز میں کما تھا۔ جیسے وہ زوفی اور میران کی لمتدكون 110 جولاني 2015

أع كى زونى! بحرتم في مجھ سے اجازت كيوں نميں ابنار کون (111) جولانی 2015

سائی تھی۔ بے تعاشاغصہ انڈیلا تھا۔ بس ہاتھ انھانے

کی سررہ کئی تھی۔اٹیا کل ان سے والیسی یہ زوفی بورا

راسته روتی ہوئی آئی تھی۔ کھر آکر بھی روتی رہی تھی۔

اور پرجب میران نے اسے اپنے کمرے میں لا پھینکا

بعرميران كاغصه جووه اس په الث رباتها- زهر ميس

بجے الفاظ۔ جو ایک ایک کرے زونی کے مل میں

بوست مو ي عضراس كالرجنا برساكولي معمولي

سیس تھا۔ وہ غصے میں کرم پانی کی طرح کھول رہا تھا۔

«بهت افسوس كامقام تعامير اليه ميهي وبال

و معنا۔ میری برداشت سے بھی بہت اویر۔ تم جواد کے

ساتھ وہاں کیا کردی تھیں؟ کیول کی تھیں؟ حمیں

شرم شیں آئی۔"وہ کتنے ہی کمنے چھماڑ تارہاتھا۔غصہ

كرياً رہا تھا۔ بوليا رہا تھا۔ اس كا طيش كم مونے ميں

"جحے شرم آئی مہیں وہاں دیکھ کر۔ول جاہ رہاتھا۔

طمائے مار مارے ممہارا منہ ریک دول۔ کاش داوا

ہوتے اور اپنی ہوتی کی خود سریاں دیکھتے۔"میران زہر

وکالج ٹائم میں تمہارا جواد کے ہمراہ ہوٹلوں میں

محومناكيامعن ركفتاب نوفي!-"وه شدت عين سے

چلا رہا تھا۔ تب مھننوں میں سردیے بے تجاشا کھٹ

وجوجهيس كوني ضروري كام تقا- بجھے كال كرتے بلايا۔

میں باہر آئی توانہوں نے کما۔وہ مجھے سے کوئی بات کرتا

ع البياس بي المين علا اوراسًا مَل ان أكبيا مِن

ہر کز شیں جانا جاہتی تھی۔ عرسرنے بجھے فورس کیا۔

میں نے سوچا۔ میرے استاد ہیں۔ بات بن میں مول ۔

اوربس-" نعنی سسکیوں کے دوران بمشکل بول سکی

مى-ميران كاغصه اس وضاحت پير جمي نهيں اترا تھا۔

چھلانگ لگانے کا کہتااور تم لگادیتی ؟ تمہیں کب عقل

وحستاد؟ بها زمين حميا استاد- محميين وه كنوين مين

كحث كرروتي نوفى الزام در الزاميد في التي تعي-

خندموا است باربار كمور تااور جمنجور تاربا

تھا۔وہ تب بھی بے تحاشارو تی رہی تھی۔

آكى طرح بردهك رباتفا-

چھ در پہلے وہ اس کمرے میں نوفی یہ کرج کرج ک

كيا تفا- ايناسارا اشتعال عمد اور زهراكل كريكيا تفا-

جو چھ اس نے دیکھا تھا۔ وہ اس کے منبط بحل اور

برداشت سے بست اوپر تھا۔ پھراس نے نوفی کو بنقط

آخری مرتبه معیاف کردیتا هول- آئنده ایبا هوا تو جى آليا- زوقى نے جلدى جواد كائمبرۇ يلييك كيااور پھر

سوچاتھا۔ پھرسبھل کرجیے خود کوملامت کرنے لگی۔ تفا بلكه وه دونول بهن بهائي زوقي كي سوچول خوابول أور خيالول پر حاوى موتے چلے محمئے تھے۔ نكل ميا تفا- زوني غص من منه دهوتي ربي سمي- بركافي در بعد میران کے مینجنے یہ بی باہر آئی۔ تب تک وہ میز

> وكمانا كماؤ زوني! اور غصه جافي دو- من بحي تين تحضیا ہرای کیے گزار کر آیا ہوں۔ باکہ اینادماغ ٹھنڈا كرسكوں۔" ميران نے اے تفس ہے و مليد كر چھوٹا

'<sup>9</sup>کر خود شیں کھاؤ کی تو زیردستی کھلاؤں گا۔''اس کی و هملی سن کر زوقی نے نوالیہ توڑ کیا تھا۔ کیکن دماغ

"میران مجھے بیند تہیں کرتے واوانے زبروسی ی- ہربندے کوانی پندی زندگی جینے کاحق ہے۔ پھر من میران یہ کیول مسلط رہوں؟ جبکہ میرے یاس ایک اور ایش بھی موجود ہے۔ "نوفی کے دیاع میں بس میں مھروی یک رہی تھی اوھر میران اسے چھ اور

وان کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی بات نہیں۔ کیوں کریں مجھ سے اچھی اچھی باتیں۔ اس سے کریں

ووبارہ کھنوں میں منہ دے کر بیٹھ کئی تھی۔ پچھ در كحث يهث كرنے كے بعد ميران اندر اليا تھا۔اس كالته مي ب شارشار تصوه سار عشار قرش به ر کھ کرندفی کے قریب آیا۔ پھراس نے زبروسی نوفی کو اٹھاکرواش روم میں کھڑاکیا۔ "منہ ہاتھ دھوکر ہاہر آؤ۔ میں کھاتالا یا ہوں کچھاندر جائے گاتواحساس مو گاجوتم نے کیا تھیک نہیں تھا۔" اب كى دفعه اس كى آواز من ملائعت سي- بعروه بابر

سانوالاتو وكراس كياته من بكرايا-

میں اتیں سرجوادی چل رہی تھیں۔

د کل امید ہے رمضان کا جاند ہوجائے گا۔ مین سارا راش خريد لايا هول- تم انه كرچيزس سنجال لو-رات کو الارم لگانے کی ضرورت مہیں۔ تم بہیں سوؤ ک- میرے کرے میں- سومیں مہیں محری کے وقت جگالول گا۔"وہ اسے منبح تک کاشیڈول بتارہاتھا۔ اوردہ بے خیاتی میں سن رہی تھی۔اس کاذہن کہیں اور روال ووال تھا۔

ميرے بالكھول فل موجاؤ كى۔"وہ تن فن كر تاوار ننگ ويتابا مرتف كيا تفا-اورتب في كراب تكوالي نہیں آیا تھا۔ زوفی رو رو کر تھک چکی تھی اور سے بھوک نے بھی عد حال کر رکھا تھا۔ سراٹھاتی تو چکر أنے لکتا تھا۔ اور سے بھی سرجواد کی باتیں دماغ تھما دی تھیں اور بھی میران کاغصہ۔

نوفی کو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا۔ سرجوادنے اس سے اظہار محبت کیا ہے۔ ان کے الفاظ؟ اف۔ نِوتِی نے ایساانداز پہلی مرتبہ دیکھاتھا۔ جانے وہ خوشی هي الهيس البيتية حيران ضرور محى-

ویسے بھی تعریف ' نرم الفاظ ' محبت بھرے جملے مے برے لکتے ہیں۔ زونی کولگ رہاتھا۔اسے سرجواد کے الفاظ بہت اچھے نہ سہی تو بہت برے بھی نہیں

اوراس ونت وه میران کا سارا کرجنا چمکنا بھول کر سرجواد کوسوچ رہی تھی۔ اور شاید مل کومل سے راہ ہوناای کو کہتے تھے کہ سرجوادی اجاتک کال آگئے۔ انوفی نے چھ ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کرلی تھی۔ جوادی بے قراری کوجیے قرار آگیاتھا۔

"نوفی! شکرے تمهارری آواز سننے کو ملی-میری جان یہ بن کی میں۔ میران کے تیور بہت خراب تھے اس نے مہیں کھ کما تو میں-؟"وہ شدید بریشان تھا۔ زونی کے لیے انتائی متفکر تھا۔ زونی کواس کاخیال ر کھنالیند آیا تھا۔

"كيياظالم درنده بنوقى يرتو- من توقع سے مردم ہوں۔ عمیس اس دیو کے چنگل سے کیے آزاد كراول-"جوادك ليح من نعلى تكليف كالرول رہاتھا۔جبکہ زوقی نے روتے ہوئے اسے ساری کتھاسنا

"نوفی! تم فکر مت کرو- میں تمهارری کنڈیشن نے حمیں وصل دے کر سرچ ملا ہے۔ تم اپنی من سمجھتا ہوں۔ میں جلدی حمیں اس درندے کی قید مان کرنے لگ کئی ہو۔ خبردار 'جو تم یمال سے باہر سے آزاد کرالوں گا۔ "جواد نے اسلی دیے ہوئے نگل۔ اور اس مطلعی "کو تمہاری نادانی سمجھ کر پہلی اور فون بند کردیا تھا۔ اسی بل داخلی وروازہ کھول کر میران

"بيد ميري زند كى ب-اور من كى كابند شين-ومیں ای زندی میں خودے محلص لوگوں کے ساتھے میل خول بھی نہیں رکھ علی؟" نعافی بھی تڑخ کر

"میل جول ہے کس نے منع کیا ہے۔" تم اس ہوئل میں کیوں کئیں؟ جواد کو جو ضروری بات کرنا می وہ اکیڈی میں کرمایا ناکلہ کے توسط سے وہ مہیں ہو تل کول کے کر کیا؟"

نونی کے اعلے الفاظ اس کا دماغ اور بھی تیا گئے تھے۔

ل-؟ وويكدموا راتقك

بولی تھی۔میران کاوباغ کھوم کیا۔

ومیں خود کئی تھی سرنے مجبور نہیں کیا تھا۔"اس

"ليكن أئنده نهيس جاؤگي- نديميس بإہراورند بي اكيدى- اور جوادے جارا كوئى تعلق تهيں- بس اكيدى كى حد تك تحل اكيدى حتم توبيه تعلقات بعى فتم جهال تك تاكله يعني كرائ وارول كالعلق ب تو میں السیس فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس مجوانے والا موں۔"میران کے اعلے الفاظنے زوفی کو مکا بکا کردیا تعا- "تاكله آئي كا اس معاملے ميں كيا فصور ہے؟ الهيس كس بات كى سزاوے رہے ہيں آپ!وہ تواك طویل عرصہ سے پہل رہ رہی ہیں۔"وہ روتے روتے روباكي مولتي حي-

"آپان کے ساتھ اس طرح تمیں کر عکتے۔" ام وہ سال رہے کے قابل سیں۔ اوے! تم بلاوجه حمايت مت كرو-إوربال اكرتم ناكله يااسك بعائى سے لى تو تمهارى تا تكس تو ژدول كا-الجى اكيدى مجھڑوائی ہے۔ چرکاع بھی چھڑوادوں گا۔ اور آخری بات مہیں اس مرے تک لانے کاب مقصد میں کہ مس عصے میں حمیس اوھرلے آیا ہوں۔ کان کھول کر ین لو-یه مره تمهاری "حدود" تم پر واضح کر بارے گا حميس بتا آرے گاکہ تم "پابند" مو-ميري بابند- من

ابتدكرن 112 جولائي 2015

جاتے تنے تو نوٹی بھی خوا مخواہ خود کو چور مجھنے لگتی تھی۔ جیسے اس سارے قصے میں نوفی کابی قصور ہو۔ تاکلہ اور جواد کا ہردفت نوفی سے موبائل پر رابطہ تھا۔ الماركون 113 جولاني 2015 M



ہے۔ من پند دلهن ہے۔جوابی مرضی کی لائمیں

کے میری کیا اوقات ؟" زونی کا جل جل کرول

وایک سرجواد ہیں۔ان کے پاس خوب صورت

اور پر سرجواد کوسوچنے کا ایک سلسلہ ہی چل پڑا

ان دنوں اے کالج سے چھٹیاں تھیں۔اس کا زیادہ

قیام کھرمیں تھا۔ وہ خود بھی رمضان کو انجوائے کرنا

جاہتی تھی۔ کھل کر خشوع کے ساتھ عبادات کامزالیتا

جاہتی تھی۔ کیا ہا'اس بمانے سے دل کی بے سکونی کو

کناره مل جا با۔اور اسی دنوں میں ناکلہ اور سرجواد کی

نعلى سے مدردیاں کاؤ النفات بہت بردھ كيا تھا۔

يول وه دونول دنول ميس بى زوقى كى زندكى كالازم ملزوم

صرف چند دنول میں بی ناکلہ نے زوقی کو دہنی طور پر

اہے بس میں کرلیا تھا۔وہ زوفی کے پاس روزانہ میران

کی غیرموجودی میں آجاتی تھی۔ پھر معنوں اس کے

اس بیتھی رہتی۔ باتوں باتوں میں میران کی برائیاں

كرنى-اس يه وهي حصي لفظون من الزام لكاتي اور مر

دِفِعه المصلة موسئ جواد کے ول کا حال سناتا نہ بھولتی

"جب سے اے تمہارے نکاح کا بتا چلا ہے۔

صدے سے اس کی حالت غیرہاس نے تم سے

ول لكاليا تفا-اور بهلي محبت كاروك عمر بحر تهيس بحولتا-

النه ميرامعصوم بعائي!" تاكله كى أتكمول مين أنسو بعر

باتوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔"اس نے بے خیالی میں

وميں كيوں سرجواد كوباربار سوچتى ہوں۔"

كباب مورمانها-

حصدبن كتريخ

اکشرناکلداس کے پاس آئی ہوتی تو چھے سے جواد مجی بلانے کے بانے چکرنگا آرہا۔ وراصل وہ نوفی کے اردکروانا حصار بتالیما جاہے تصروه اسے ای محبت عابت اور الفیت کے صابحول میں جکڑ لیتا جائے تھے۔ ان کی جگنی چکنی باتوں پہ کئی مرتبه تاوان نوفي مسل مجي چي محي-بجرجب نائليه اورجواد كويقين موكمياكه زوفي ان بيه اندهااعتاد كرف كى بهدوه ان كى بريات يه آنكه بند كركے ايمان لے آئي ہے۔وہ ان دونوں كو اپناسب سے بروا مخلص بمدرد مجمعتى بتب بى تاكله في اپنا آخرى داؤتجمى جلا ديا تقا-زوفی جو میران کی معموفیات اور کیے دیے رویے

ے تھ سی۔ طل عی طل میں تاراض بھی تھی۔اب وتعک "میں مجی مبتلا ہو چکی تھی۔ اور اس کا دیستک" مضبوط كرنے والے تا ئلہ اور جواد ہی تصرا يک طرف وہ نوفی کو بتاتے کہ میران نے باہر کسی لڑی سے عشق چلار کھا ہے اور دوسری طرف نوفی کو اکساتے وہ اپنا روب میران کے ساتھ سخت روکھااور اجبی رکھے۔وہ اس کے آئے چھے مت چرے۔اس کے کام جی مت كرب ميران كوائميت نه دب كونكه ميران اس قابل مبیں تھا۔ کمرمیں نوفی کو نوکرانی بنار کھا تھا اوربا بركسى حسينه كوبغل من وبائع عياشيال كردبانقا-نعنى كوجب اس بات كالعين موكمياتواس كرات دن ایک عذاب میں کتنے لیے۔ میران کی طرف سے الی قيامت خيز خرن استهلاكرد كه ديا تعا-

ان عى دنوں نوفى يد اعشاف مواكد وه ميران سے س قدر بار کرتی ہے۔اس مد تک کہ مرجواد ک چنی چڑی کوئی بھی خوب صورت بات اس کو انجھی

جب سے اسے میران کی بے وفائی کا پتا چلا وہ دنوں میں کوئی دیران کملایا ہوا پھول بن گئے۔ اس کانہ دن اور "ہلا" دینے والی خبر ال کی تھی۔ اس دن تجی تع کلتا تھانہ رات۔ وہ ساراون کمر میں بولائی بولائی پولائی پھرتی افغال خبرال تا کلہ روتی ہوئی نوٹی کے ہیں آئی۔ میران محمی۔ اور رات کو میران جب آجا با توضعے کے اظہار اس جاجکا تھا۔ نوٹی کھر میں آکیلی تھی۔ اور اس وقت اور اس پہ اپنی خفلی جنانے کے لیےوہ کمروبند کر کے منہ وہ سحری کے تمام پر تن دھو کر کھری مفائی کرنے ہوئے۔

سرليينتي سوجاتي يامنه تليي من تحساكرروتي راتي-كتنا آسان تفاييه سوچ ليتأكه وه ميران كي زند كي ميں زيردستي مسى ہے اس طرح خود باخود اجاتك نكل كراسے آزاد كردك كي-اوريه صرف سوج تك محدود كام تفا-عملي طور ہر ایسا کھے کرنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم منیں تھا۔ دریا یار کرنے سے کم مہیں تھا۔ آگر سرجواد سے نہ بتاتے۔ میران کے کرتوثوں کا اسے نہ پتاجاتاتو آج زوفی به "محبت" والایدانکشاف بھی نہ ہو ما۔وہ جتنا مرضی میران کی بے اعتنائی یہ جلتی تھی۔ دوجتنا مرضی میران کے ملے کرتی اس پہ ناراض ہوتی لیکن اس ک "بعوفاتی"کاس کراندرے زوتی ٹوٹ چکی تھی۔ اے تو اب پتا چلا تھا وہ اس کے اولین دنوں کی جاہت تھا۔میران اس کے من میں تب بی آن بساتھا جب واوانے ان وونوں کا نکاح کیا۔ ہاں تب اسے میران کے انکار نے دھیکا پہنچایا تھا۔ اور میران کے الفاظ نے اے بہت تکلیف دی تھی۔ وہ نوفی پہر حم اور ترس کھا یا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ کتنا عرصہ

اندر بی اندر میران سے تاراض ربی تھی۔ چرخود بی كونكراك لكافعات ميران فينامي واكمس آكر برالفاظ کے موں مے سین اب نوفی کو پکالیسن مو کیا تھا۔میران نے داوا سے جو کما تھیک کما۔اسے ای من

پندائری مل کئی تھی۔ وہی جواس کی محبوبہ تھی۔ اور نونی محض ایک نو کرانی ؟ ایک خادمه-جواس کے تمام کام کرتی۔اس کا علم بجالاتی۔اے سحریاں افطاریاں بنا بنا کر کھلاتی اور بدلے میں میران

اسے کیادے رہاتھا؟ وهوكا؟ نفرت؟ زيادتي؟ ظلم؟ اس په سوكن مسلط

اور پرساراون جائے نمازید روتی تری نوقی کوایک

تسيع برهدري تصيجب تزيق موئى نائله كود مكيد كردهك ے رہ کی تھی۔ تاکلہ کے ہاتھ میں ایک خالی لفافہ تھا۔ اوروہ نوفی کے ملے لگ کر تڑب رہی تھی۔ اور اس ك الفاظ نعنى ك پيرول تلے سے زمين تكال رہے

"ويمونوني ميران أس كعيني لؤكى كى خاطر جميس كتناذليل كررما ب-بيد يمو بميس فليث خالى كرف كا نولس بجواريا-ساتھ اس نے جواد سے يہ بھی كما-وہ دوسری شادی کرنے والا بے۔ اور اپنی دوسری بیوی کو مارے والے فلیٹ میں رکھے گا۔ طاہرے زوفی کو طلاق سیں دے سکتا۔ لیکن اے بیانے کا ارادہ بھی نہیں۔ زوفی اوہ ہمیں تو نکلوائی دے گا۔ لیکن اس کھر میں ابی "محبوبہ" کور کھے گا۔وہ تم پر سو کن لارہا ہے۔ وہ حمیں دھ تکار رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے اتنا ذکیل ہونے سے بہترہے تم خود میران سے طلاق کامطالبہ كراو-" ناكله في ترب ترب كرروت موس نعاقى ے سریہ بم کراویا تھا۔ اور یہ آخری داؤ نوفی کے لیے ابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد نعنی نے اپن زندگی کی سبسے آخری ناوائی بھی کرلی

سرنكال ربي ہو-كيا بچھلے سارے دلاكناہ" بخشوانے كا ارادہ ہے؟۔"وہ اس کی شرارت کو سمجھے بغیر پہلے ہے زیادہ سنجیدہ انداز میں بولتی ہوئی افطار کا سامان ٹیبل پر

"میں نے کون سابرے کناہ کیے ہیں؟" نوفی توخ كرره كئي تھى۔ الوگ تواتے بوے بوے جرم كركے بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ ذرا بھی گناہ کہیں وحلوكوں سے مراد كيا ميں ہوں۔" ميران نے

معصومیت کی انتها کروالی تھی۔اس دن کے بعد اس کا

روب نوفی کے ساتھ بہتر ہو کیا تھا۔ اور پھراس نے

دوبارہ زوقی کواشا کل ان کے متعلق جتایا بھی نہیں تھا۔

"جہنی بھی عبادت کرلو۔ تم اپنے شو ہرکے حقوق

ہے نظریرا چرا کربت برا کناہ کردہی ہونونی!اس کی

بخشق ممکن نهیں۔" میران کی شرارت ہنوز برقرار

الاور آپ اپنی ہوی کے حقوق تو بہت بورے

"نعلى! ثم تو خاصى عقل مند مولى يار! اليي

بحداري كي بات- ؟واه جي محيا كمال كرويا- "ميران كا

"وقت اور حالات انسان كوسمجه دار كردية بي-"

اس کی آنکھوں میں ریت بحرنے کی تھی۔ تاکلہ اور

سرجوادی ایک ایک بات یاد آنے کلی۔میران کااس

لڑکی کے ساتھ محومنا۔ ہو ٹلنگ شاینگ محبت اور

اب شادی۔؟ نوفی کا دل بھر آیا تھا۔ لیکن وہ اس کے

سیامنے رونا نہیں جاہتی تھی۔ مرور برنا نہیں جاہتی

هی- اور اجمی تواس دسمن جان تک آینا آخری فیصله

"ویش کرید!" میران نے سہلایا۔ پھراس کی

"كيامس نے تمهارے حقوق بورے سی كيے؟كيا

میں تمهارا خیال نہیں رکھتا؟ تمهاری ہر ضرورت مجھے

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

مجمی پہنچاناتھا۔ آج ہی افطار کے بعد۔

مخزشتهات كاجواب ديناكك

انداز بحربور تعريقي تعا- نعنى بنوز سنجيده بى ربى-

كررے بي-" زوقي كا جواب يرجت تقا- اس بار

نونى في اسے جواب دينا ضروري ميں معجما-

تھی۔ زونی جوس کا جگ میزیہ رکھتی تھٹک گئے۔

ميران كوسيح مج الجعلنايرا-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابند کے ن 114 جولائی 2015

معى-اس نے اپ تائى ئىنك كوۋبوبى ديا-رمضان كا آخرى عشروروال دوال تعا-اب بس لنتی کے روزے رہ کئے تھے ایک یا دو ون من جاندرات قريب آجالي-نونی کا ان دنول مصلے پر زیادہ وقت کزر رہا تھا۔ میران اے عبادات میں مشغول دیکھ کر بہت خوش ہو آ۔ پھرایک دن افطارے پہلے میران نے نوال سے

"نعنى التم اس رمضان ميس تجيلي ساري عبادات كي

بن کے پتاہوئی ہے۔" "ہر ضرورت بوری کرتے ہیں مکر بیار کے دوبول آپ کے پاس نہیں۔" نعنی نے مل بی مل میں تلخی ابنار كون 115 جولاني 2015

الفاظ زوفي كواني سخت توبين لكے تصد اجانك اے نائلہ کی کمی یا تنس یاد آنے لکیس-اور میں نے توبیہ بھی سنا ہے۔ میران حمہیں بیار محبت کا جھانیا دے کر بمارے والا فلیٹ اینے نام لکھوالے گا۔ بلکہ اینے بھی كمال-اس كعيني محبوب كے نام كيونك وه فليث تمهارری ملکیت میں ہے۔ ان دنوں وہ تم سے چلنی چیری باتیس کرکے اینامطلب ضرور نکلوائے گا۔ تم اس ئی "محبت" کے جھانے میں مت آنا۔ بس جلدی ے میران کے چنگل سے نکل آؤ۔ جواد تو اب بھی نائلہ کے الفاظ زوفی کے لیے کسی کوڑے ہے کم میں تھے۔وہ توہن اور ذلت کے احساس سے دھواں دِهوال مو كني تهي- ول جابتا تها خود كثي كر\_\_ خود كو نتم كرب كى اندهى كھائى ميں كرجائے۔ اپنا نام و نشان تک مٹاۋا لے وہ ایسے دوغلے انسان کے ساتھ رہے پر مجبور تھی۔جواس کی ناک تلے "محیل محبت" کامیانی سے چلا رہا تھا اور زونی کے ساتھ اس کی اواکاری بھی کمال کی تھی۔ مجھے ہوئے کھلاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں۔جو ہرمحاذیر یکسال مقابلہ کریں۔ پھر نوفى كى أنكهول مِن كالحج حِصِ لَكَ تَصِ "اور میں نے پتا ہے کیاسوچ رکھاتھا؟"میران کی آوازاے سوچوں کے سمج بھنورے مینے لائی تھی۔ زوقی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ کئی تھی۔اس كاول قطرہ قطرہ كرنے لگا-كيااس مخص كى بے وفائي سہنے کا اس میں حوصلہ تھا؟ کیا اس محض کو ہمیشہ کے کے کورینے کا حوصلہ تھا؟ وہ کیا کرے کی؟ میران کی زندگی سے نکل کرکیا کرے گی ؟ زندگی کو تنا اکیے کیے شروع كرے كى؟ اس كا روال روال رون لكا۔ آه اس نے نوق کے گال یہ انقی پھر کراہے ایک

ہے گندھالجہ اور آوازس کرنوفی کے اندر صف ماتم بجه كئي تهي- اليي اواكاري؟ اليي فن كاري؟ اور پمر فیصلہ کن رات ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ ایسی رات جس نے ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر ان دیکھی خلیج قائم کردی تھی۔ میران جو بهت جلد این زندگی کو ترتیب دینا چاہتا تفاد دادا كے كيے اس خوب صورت فصلے كوايك مورث ديناجا بتاتفا ايك خوب صورت كنارا ديناجا بتاتحا ایک وقت ایما تھاجب اس نے زولی کواس نظرے بھینہ دیکھتے ہوئے دادا کے فصلے سے اختلاف کیا تھا۔ لیکن کھی ہی وقت گزرنے کے بعد وہ دادا کی زیرک نگاہی اور ان کے لیے محبت کا قائل ہو کیا تھا۔ دادا ان دونوں کو ایک کر کے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ دادا کا ہمہ وقت محكر كزار رستا-وافعي بي جو بمارے بزرك جانے مين ده نزاكتين جم تهين جانت اکر ان دونول کے درمیان یہ خوب صورت ناگواری در آئی۔ "مثلا "کس کے لیے؟" بندهن نه مو ما تو زوتی اور میران کا ایک کھر میں رسنا من قدر غير مناسب مويا-اورات اتنااندازه توتهاى زوقى است رشتيه خوش ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں ایسے زوقی الجھی الجھی الد آنی می کوچھیاناجاہا۔ لکنے کئی تھی۔اس کارویہ بے زار کن ہورہاتھا۔ وہ اتنا خوش دکھائی نہیں دیتی تھی۔بلاوجہ ضدیں کرتی تھی۔ بتادو-"اس كالبجه دو توك سم كاسنجيده تقا- زوفي نے بلاوجه تاراض موتى -خفاخفاد كھائى دى -کھر میں بھی اس کی دلچینی کم ہور ہی تھی پھر ہرمات میں میران سے اختلاف کرنا؟ وہ جو نگیا کیوں نا؟۔ پھر بہت جلد ہی میران کو زونی کی الجھنوں' بیزاریت اور غصے کی وجہ سمجھ آگئی تھی۔

كوكه اس ميں چھ وقت لگاتھا۔ پھر بھی وہ سمجھ كياتھا کہ زونی کواتی الجھنول "میں پھنسانے کے پیچھے کس كا آرنسفك دماغ بياكس كاس تمام كارروائى ك ييهي اله إلى المرجي ميران النودويول كى الملخ كاوقت أكيا تعاد اوريى بمترجمي تعاد ميران بعي شاطرانه جال تک پنجات تک کافی در ہو چکی تھی اور نوبت آج کی رات تک آئی۔

می جاہتا تھا۔ وہ خود اپنا آپ عمیاں گرے۔ وہ خود اپنے اندر کی بھڑاس نکالے۔ آگر کوئی میں انڈر اسٹینڈنگ وہ بڑی ترنگ کے عالم میں زوفی کے لیے ہے انتها المِنْ حَوِلًا فِي 2015

بارين جي نا- بيشه جيت رين-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

شانیک کر کے آیا تھا۔ اس کا عید کا جوڑا' جوتے'

اور یہ ساری چزیں نوبی کے لیے "مررائز" کے

طور پر خریدلی کئی تھیں۔ کیلن زوقی میران کے کیے

جیے ہی اس نے تمام شار زونی کو پکڑائے "اس نے

ویلھنے کی زحمت کیے بغیر آرام سے صوفے یہ

الره کادے تھے۔ اور میران این اس قدر لائی کئی چیزوں

ووس منکلف کی کیا ضرورت مھی؟" زوقی نے

انتائی بے زاری کامظاہرہ کیا تھا۔میران کادل بہت ہی

برا ہوا۔وہ زوتی کے ابھی استے تاریل انداز پر جیران تھا

«میرے پاس کیڑوں کی گمی شیں۔ آپ یہ کسی اور

ے کیے کر لیتے "میران اس کے الفاظ کو تو لتا کھے مل

کے لیے سوچتا رہ کیا تھا۔ بھراس کے چرے پر ہلی می

"يه لوآب كوبتاموكا-"زوفى في آئكسين جمكاكرالد

ووائم سوري مين تولاعكم بيون-اكرتم وكحه جانتي ببوتو

روح میں اترتی انبت سے کرلا کر میران کی طرف

ویکھا۔اس چرے کی طرف دیکھناکتنامحال تھا؟اس کے

آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کرنے لکے تصب بالکل اندر ول کی

"لوگ سب چھ کر کرا کر انجان بن جاتے ہیں۔

جيے برے معصوم ہوں۔" نونی ایک دم چیج کئی تھی۔

جيے اس نے آریا یار ہونے کا فیصلہ کرانیا تھا۔ میران

بھی مراسانس تھینج کر سنبھل کیا۔ مویا اہلتی ہانڈی کے

مرائيون مي-قطره قطره المحد لمحد

تھی توشیئر کرنے سے دور ہوسکتی تھی۔

جباس نے مزیداے کھ بحریس ی شاکد کرویا۔

اس سے برط سرپر ائز سنبھال کر جیتھی تھی۔

چو ژبال اور بھی بہت سلمان۔

کی ناقدری یہ ہکابکارہ کیا تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

" پاہے افل اتم ایک الهای کیفیت میں میرے وفغال كرنے لكا۔ مرتبه بحرائي طرف متوجه كيافقانه سوچ کے بریشان ہو یا تفاہملا سمجت کے بغیرہاری انسی نے سوچا تھا۔ ہم اس جاند رات کو ابی نی دندگی کیے گزرے گی۔ "اس کے زم ' بھیکے ' میٹے اندگی کا آغاز کریں گے۔ "میران کادھیماپر اثر محبوں

ول من الركي-ورندجبواوانيمرياورتماري

بارے میں فیعلہ کیات میں کی مینے تک ہی سوچ

ے سوچاتھا بھرزر لب بردرا کررہ گئے۔

البيوى كے حقوق مرف ضرورت تك محدود سيس

موتے" زوفی کے اللے الفاظ نے میران کے چودہ

ملبق روش كرديے تصدوہ أيك مرتبَه پحرابي جگه پير

الحمل كياتفك آج ونعلى اسے جران كرنے يہ كى مولى

می- آج تو نعلی اس کے حواس کم کرنے یہ علی ہوئی

مى- اتى ممى بات؟ إنا حساس انداز؟ اس قدر

ذومعنى جمله 'اس قدر واصح كريا عيال مويا "حقوق و

فرائض" کی طرف اشارہ ؟ یہ نعلی صی-میران کے

وودل عى ول من جي متاثر موكيا تقال براس نوفي

یہ نوٹ کریار آلیا۔ یو کویا وہ اے اور میران کے رہے

می مرائی مجھنے کی تھی؟وہ اپنے اور میران کے تعلق

كى صابيت مجھنے كى مى-دوابيناس رشتے ہے

بندمى "ضروريات" اور "جعوق" كى باريكيال جان

كلى تھى-جاوركياوه جاہتى تھى ميران دوقدم چل كرخود

اس کے قریب آئے؟ میران ایک مل تعین کیفیت

می گرفتار ہوکے تھوڑا سا آھے ہوا اور ندفی کے بالکل

سلمنے کم اہو کیا۔ یوں کہ نوفی دوقدم بے ساختہ یہے

مئ سی-میران نے بردی ملائمت سے اس کے کال کو

معیں تماری کی ضرورت اور حقوق سے انجان

ميں نعل اين سارے فرائض سمجمتا ہوں۔ ليكن

میں مہیں مماری ولی خوشی اور رضامندی سے یانا

جابتا ہوں۔"اس نے ایک فسول خیزا کیزہ کمے کے زیر

اڑ برے خواب آلیں کہے میں کماتو زوقی کو ایک دم

معلمته من قدريه منافق اور دوغلا انسان ہے۔"

زديك تاسمجمه كاوان-احمق يوقوف

نونی ہکابکارہ کی تھی۔

ابنار كرن 110 جولاني 2015

"تم محل کریات کرعتی ہو نوٹی! وہ سب کیہ دو۔ جس نے تہاری من کوبو جل کر رکھا ہے۔ تہیں جس تعکش میں متلا کردکھا ہے۔" میران نے کمرا سائس ميني كرملائمت اس كما- اور پرزوقي جي ايل

ومعیں کیا کرعتی ہوں۔ میں کیا کمہ علی ہوں؟جو كرنا تفا آپ نے كرليا- ميں تواني نام نهادا نا بچانے كے چکر میں ہوں۔ آپ اپنی من مانیاں کرلیں۔ اپنی من پندائری سے شاوی رجالیں۔یا جے جاہیں اس کھرمیں کے آمی۔ میں یمال سے چلی جاؤں کی۔ عید سے میلے ہی۔ کیونکہ میں جان چکی ہوں۔ یہاں خالص جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں کوئی آپ کی الفت' جاہت یا محبت کو قدر کی نگاہ سے سیس دیکھا۔ اور مجھ جیسی لڑی ہے آپ کو ملے گابھی کیا؟ مجھ یہ تو آپ نے ترس کھایا تھا۔ رقم کیا تھا۔ اب میں خود ہی آپ کی زندگی سے جاکر آپ کو آزاو کردیتی ہوں۔ باکہ آپ

زوقی کیکیاتے 'تڑیتے کہتے میں کرلاتی میران کو محمرا سائس منجنے پر مجبور کر کئی تھی۔وہ برے ہی سکون کے ساتھ اے سنتارہا۔جبوہ چلاچلا کرخاموش ہو گئی اور نا کله کی کهی ایک ایک بات دس دس نگا کر سنا دی سب میران نے گلا کھنکھار کر کمنا شروع کیا تھا۔

''میں جانتا تھا زو**ئی!** کچھ توہے جو حمہیں کسی الجھن میں مبتلا کر تا ہے۔ کردیا ہے۔ کوئی تو ماسٹرمائنڈ ہے جو تمهاری ذہنی روکو جگہ جگہ بھٹکا کر الجھا تا ہے۔ کوئی تو تاجوهار بورميان فاصلي بحرر باتعا-

<u>پحرمیں نے اس یہ اچھا خاصار یسرچ ورک کیاتو بجھے</u> اندازہ ہوا۔ میرے دحمن میرے اپنے قریب استے قریب موجود ہیں۔ اور میں آسٹین میں سانب پال رہا موں۔ کو کہ جان تو میں کیا تھا بھر بھی میں چاہتیا تھا تم خود ايناندر كي بعزاس مجھ تك پينچاؤ تب ميں تمہيں اس بھیانک حقیقت کا کریمہ چرود کھاسکوں۔ بی نائلہ کوکہ بائی کر مکٹربری شیں۔ کافی عرصہ سے

لين من مهين ان كيي ميران جواتن كمي تمهيد بإندهنا جاه بي رباتها اجانك زوقی کے چلانے یہ خاموش ہو کیا۔

واب آب این کرتوت چھیانے کے لیے سرجواد اور آئی یہ الزامات کی بوجھاڑ کریں کے میں جانتی ہوں۔ آپ کی ہرسازش کو جانتی ہوں۔ آپ جو کھھ كردے ہيں۔ وہ سب جي جائتي مول- اس كيے مرائع مهمانی آب جھے پھھ مت بتائیں۔ اور آخری بات میں خود بھی بہت جلد اینے کیے ایک فیصلہ کررہی ہوں۔ عیدے پہلے چلی جاؤ کی۔ تب بعد میں آپ شاديان ضرور بجالينا اور بجهي بهي اس نام نهاد بندهن ے آزاد کردیا۔"

زوقی نے زہر خند کہے میں کمااور دھی دھی کرتی اندر چلی کئی تھی۔ تب میران سر تھام کے صوفے یہ

ورثم بھی تا زوتی! بھی مجھدار نہیں ہوگ۔ اچھا ہے۔ بچھے بتانا جمیں بڑا۔ تم خود عنقریب جان جاؤگی اور کی تمہارے حق میں بهترہوگا۔این آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سنتا۔ نادان محبوبہ!اللہ محبوب دے مکر تم سااحمق بالكل نه مو-"

وہ زیر لب بردبرط آ اٹھ کراینے اور زونی کے مشترکہ المرے میں آگیا تھا۔جہال زوقی جادر میں منہ چھیائے کم ہو چکی تھی۔ ساری دنیا سے لا تعلق اور بے نیاز

اور پھر زوقی کی ساری بے نیازی اسکے دن ہوا

ہوا پھھاس طرح... الملے دن بھی زوفی سخت بے چین اور عم زدہ پھرتی رہی تھی۔ بورا دن بے زاری میں کزرا تھا۔ رات کو منہ بھاڑ کرمیران ہے کمہ تو دیا تھاوہ اسے آزاد کردے' لیکن اگلاون ای سوگ میں گزر کیا تھا۔ اس نے کیے

ے نکال دیدے اور اگر میران ان الفاظیہ عمل کردیا تو

زوني كاكيابنيا؟وه كهال جاتى؟اس كاكيامو يا؟ميران کے علاوہ دنیا میں اور کون تھا؟وہ بورا دن مصلے بچھا کر روتی رہی۔ایے کیے دعا کرتی رہی۔میران کے دل کو ائی طرف موڑ لینے کی کرید کرتی رہی۔اور میرانا۔ چھی چھی کر آنسو بماتے ویلھ کر مھنڈی آہیں

''بس رولو آج کادن .... کل سے رونابند 'میں بھی تمہیں آج حیب نہیں کراؤں گا۔"وہ زیر کب برمرط ما بابرنکل کیاتھا۔ آج اس کا ایک دوست کی طرف افطار ڈنر تھا۔ جانے سے پہلے وہ کمحہ بھرکے لیے اس صوبے کے پاس رکا تھا'جس کے اوپر اس کالایا ہوا عید کاجو ڑا جونی اور چوڑیاں بے قدری سے نوحہ کنال تھے۔ ميران كادل براموكيا-

"كُونَى تَحْفِي اليي ناقدري بھي كرياہے؟"وہ سوچتا ہوا باہر نکل کیا تھا۔ زوتی بھی افطار کے بعد پہلے توانی کتابیں لے کر بیٹھ کئی 'پھراجانگ اے سرجواد ہے نوکس کینے کاخیال آیا تووہ ان کو کال کرنے کئی۔ پچھے دہر بعد سرجوادنے کال ریسیو کرلی تھی۔

"زے نصیب! آج تو میرے نصیب جاک کئے كيے فون كيا؟" سرجواد كا انداز سابقه ملائم اور پچھ پچھ محبوبانہ تھا۔اس نے بھٹکل ہی لوفرانہ بھٹے سے کرین کیا تھا۔ پھراس نے نوٹس کے بارے میں یو چھا۔ جو سر جوادنے دینے کا وعدہ کرر کھاتھا۔ سرجوادئے کہاوہ نوکس خود ججوا دیں کے تب زونی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ کیوں کہ انہوں نے کما تھا وہ یارک میں آجائے نونس مل جائیں کے وہ جاتے ہوئے زوتی کو پکڑا جائیں کے۔ پہلے انہوں نے اور بیان جاری کیا۔ پھراور۔ زوقی کوار جنٹ ضرورت تھی۔ زوقی کچھ سوچ کریارک میں

ابھی تک سی سنچے تھے۔ زوق نے پھے سوچااوران کی اکیڈی کی طرف جلنے لی۔اسے نیسٹ کی تیاری کرنا می - نولس بهت ضروری عصد وه دهرے دهرے چلتی اپنی بے رنگ الجھی زندگی کوسوچتی شدید انیت کا شكار تھى۔ سوچيس بار بار بھتك كرميران كى طرف سفر

ومجعلا میران سے دستبرداری آسان تھی؟میران کی زند کی سے نکل جانا آسان تھا؟" اگر میران نے واقعی اے این زندگی سے بے وحل کردیا تب؟اگروافعی ہی میران کی زندگی میں کوئی اور اڑکی ہوئی تو؟اور سال سے آکے تک سوچنا بہت محال تھا۔ بھی بھی اپنی تا مجھی میں انسان برے عجلت بھرے قصلے کرلیتا ہے بھربعد میں اس پہ چھتا آ ہے۔ جیسے زوقی چھتار ہی تھی سیکن كزراونت التومين أنامشكل تهين تعا-

وہ اکیڈی کے قریب چھنے کئی تو اس کی سوچوں کو بریک لک کئے تھے چرجسے ہی وہ سرجھنگ کرمال کے وروازے سے ہوئی ہوئی آفس کی طرف آئی۔ ب ساخت اس کے قدم اندر سے آئی آوازوں یہ زیمریا ہو گئے تھے اور چرزوقی کو لگا جیسے زمال ومکال کھو منے لکے ہیں۔ یا آسان اس کے سریہ آگرا ہے یا زمین ہی پیروں یتلے سے نکل کئی ہے۔ اندر سے ناکلہ کی آواز

"بس تم ومکھ لینا۔ عید سے پہلے زونی کئے ہوئے چکل کی طرح ہماری جھولی میں آگرے گی۔ تابوت میں آخرى كيل تفونك ديا ہے۔اسے ميران سے كوڑے گوڈے بد ممان کرچکی ہوں۔ اب تک تو اس نے ميران سے طلاق كامطالبہ بھى كرليا ہوگا۔"نا كله بروے جوش بھرے سہج میں کمہ رہی تھی۔ بھرچواد کی برجوش

" آپا تم كومان گيا مول جس كام ميں ہاتھ ۋالتي چلی آئی تھی۔ اس وقت بارک میں اکاد کالوگ تھے جو ہو۔ اسے پورا کرکے ہی دم لیتی ہو۔ جلتی رہویار! ول تھے وہ بس افطار کے بعد واک کرنے آئے تھے۔ اب خوش کردیا۔ برط اونچا ہاتھ مارا ہے۔ کرائے کے دھکے کے ایس بھی جا بھے تھے۔ کھا گھا کر تنگ آ بھی جا بھی حکے مکانوں کو تو ہیں شام کے سائے گمرے ہوئے تو زونی گھبراگئی۔ سر بچپن سے لے کراب تک و مکھ دیکھ کراوب گیا ہوں۔ ىلىنامە كىرىن 119 جولائى 2015

ابتار کون 🔞 🗗 جولائی 2015



"واليس" آياد مكيم كرمسكرا ديا تقيا-وه اين كمركي طرف آتے رستوں یہ واپس آرہی تھی۔ ہراچھے اور برے سنخص کی پیجان کرکے۔میران کے لیے بھی یہ مقام شکر

اس نے آئینے میں ناقدانہ اپنا جائزہ لیا اور مسكرا دی- زندگی میں اس قدر تیز رفتاری سے وہ بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ صرف دس منٹ کے اندر اندر .... اور وہ چاہتی تھی میران کے آنے تک وہ "چاندرات" کے كي تيار موجائد يول يور عدس منف بعدوه لاؤج میں موجود تھی۔اس حالت میں کہ میران اندر داخل هو تامواجيخ پرانقار

"اركىسىيە كيا؟ عيد كاجو ژا آج بى بين ليا ؟" میران اے اتا تیار شیار دیکھ کر بمشکل اینے حواس سلامت رکھ پایا تھا اور پھراس کی "سیاری" بتا رہی می- نونی صاحبہ ہرمم کی بر کمانی سے دور شفاف دل كے ساتھ ميران كو منفوش آميد" كمنے والى تھيں اورب میران کے لیے بہت بری کامیانی اور خوشی کی بات تھی۔ لینی نوفی کا مطلع ابر آلود ہونے سے نے کیا تھا۔ اوروه برقتم كيد ممانى والي الزامات يرى بوچكا تقا-نوفی اے چینے دیکھ کر خفکی سے ترخ کربولی تھی۔ العيس اتن ياري لك ربى مول عجم نيس ویکھا۔ جوڑے کی قلر پر گئی۔ اور نہ لے کر دینا راب "میران اس شکوے یہ بے ساختہ بنس کراس

وتم يه سوجو را قربان سه ميران كى جان إبهت خوب صورت لگ رہی ہو۔ خاص میرے کیے تیار ہوئی۔ لیمین مانو میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔"وہ دلكشى سے مسكرا آنوني كواسين دل سے بہت قريب لگا تقا- نونی بے ساختہ اس کے گندھے ہے آگی اور پی برا ب اختیارانه عمل تقار پرجب بھیکی بلکول ساتھ وہ ای غلطیوں اور نادانیوں کا اعتراف کرنے گئی تو میران نے ہے ساختہ اس کے گلابی ہو نٹوں پہ ہاتھ رکھ

الام الكل بهي سين بيو موار جس نے جو بھی کیا۔ اینے عمل کو بھٹت لیا۔ سو حمہیں بریشان ہونے کی یا ایکسیلین کرنے کی کوئی ضرورت سیں... تمهاری نیت اور ول صاف تھا۔ باتی خود غرضوں نے اپنی سزایال۔ بیمال سے اتنا "دلیل ہو کر نكل رہے ہيں ... آئندہ زندگي ميں بھی پچھتاتے رہيں محسد"وه ملائمت نوفی کے شفاف کال کو چھو کر بولاتو نوفی میران کے استے پارے دل یہ بوری طرح خارمونی محلصلا کرمس برای هی-میران اس کی مسی ے جھرنوں میں ہمشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ اوربا ہر" چاندرات" بھی مسکرار ہی تھی۔۔

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے کیے خوب صورت ناولز ساری بحول ماری تقی داحت جبيل 300/-اوب يروانجن داحت جبيل 300/-ایک ش اور ایک تم تتزيله رياض 350/-12170 كميم محرقريتي 350/-ديمك زده محبت صائمداكرم يوبدي 300/-کی راہے کی طاش میں ميمونه خورشيدعلي 350/-متى كا آبك حره بخاري 300/-ول موم كا ديا مائزه دضا 300/-ماؤا تريادا جنبا تغيرسعيد 300/-ساره شام آمنددياض 500/-سحف ترواحمه 300/-دست کوزه کر فوزيه بإحمين 750/-مجبت منعم

> بذر بعددُ اك منكوانے كے لئے 37, اردو بازار ، كرايي ايمنار **كرن 121** جولانى 2015

تميراحيد

300/-

ے اے "کمن" آرہی ہو۔ "زونی! ماری بات سنو امارا به مطلب سیس تعا- زوفي بليزيد وضاحت كاموقع دوسد" وه دونول متیں کرتے ہوئے زونی کے پیچھے لیک کر آرہے تھے۔ نعنی نے کما بھی تو محض ابتا ... اورے مالک مکان کامواالگ اب ویکمیا 'زونی آئے

كى توسائد ابنا فليك بحى جيزيس لائے كى- تم بحي

كرائے كے جمنجث في جاؤى - زونى كوردها لكھاكر

نوكرى يه لكاؤل كا- كمائے اور جمیں بھي كھلائے بوجھ

نہ ہے ہم یہ۔ویے ایک مکٹ میں کی مزے ہوں

محد ظالم مورت اور سيرت من لاجواب ب-"

اور انتهائی اعتادے جانے کس طرح خود کو جوڑتی

سنبعالتی اینے اندر ان لوگوں کو منیہ تو ژجواب دینے کی

طافت بمرت ہوئے اندر ہنڈل مما کرواخل ہوگئی

تھی۔اس طرح کہ وہ دونوں بھن بھائی زوقی کو غیر متوقع

ويليه كربو كهلات موئ ابن ابن جكه سے التھے اور كھيرا

سلب ہو گئے۔ زولی نے لحد بحرے کیے سوجا تفا۔ پھر

سالمسكراني جبكه وه دونول سابقته بو كحلامث مين كه

بن آئی تھی۔ دروازے یہ آئی لکھمی ہاتھ ہے جسلتی

نظر آرہی تھی۔ وہ اِس مسافر کی طرح تھبرائے

بو کھلائے 'پریشان حال کھڑے تھے جنہوں نے اپناسارا

سلمان بيح سفريس لناديا موروه لسي بارے مسافريا جواري

كى طرح خالى اتھ كھڑے تھے۔ ایناد قار عزت اور زونی

كول على تم زانسيت كواينها تعول الحاريج

نِعِلَى وهِيم ير اعتاد انداز من بلكاسا مسكراتي تھي۔

"جب آپ لوگ ای پلانگ کو انجوائے کررے

تصيه" نعني كالتاكينا قيامت موكيا تعابه ما كله ليك كر

نعنی کے پاس آئی تھی۔ ہاتھ مسلماجواد بھی بھاگماہوا

برى معين زهر بلي أور طنزيه قسم كي مسكراب تھي۔

ممراطويل يرسكون سائس بحرا اور يجهددر كي ليهاكا

نعلیٰ اتم کب آئیں؟"ان دونوں کی جسے جان یہ

"نعتی اتم ... "ان دونوں کے زونی کودیکھ کرحواس

نوفی سے مزید سنتا محال ہو کیا۔وہ برے صبط محل

جواد كاكريمه عموه فتقهدبا برتك ليكتابوا أرباقفا

ومیں تو صرف آپ کو بتانے آئی تھی۔ عیدے سلے ہمارا فلیٹ خالی کرویں۔۔ میران کے ایک فرینڈ کی فیلی ابراؤے آنے والی ہے۔ وہ مارے فلیٹ میں النف كريس محاوريه بهي كه كل مرصورت بميں فليك خالی چاہیے۔۔ویس وائے ہم عید منانے ناورن ارباز کی طرف جائیں کے میں اور میران ..."اس کا ایک ایک لفظ ان دونوں کو حواسوں پریم کرا رہا تھا۔ وہ پھٹی مچٹی آ تھوں سے اپنے منصوبوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تصے پھر نونی برے نے تلے قدم اٹھاتی واپسی کی راہوں یہ گامزن ہو گئی تھی۔وہ بھی اس صورت میں جب آلھوں کے فرش خٹک اور صاف تصاس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں کرا تھا۔وہ اپنی كيفيت يه حران تھى يعنى اسے ذرا بھى دكھ يا افسوس

وه كيول اتن كمين خود غرض اور ماديت يرست لوگوں کے لیے آنسو بماتی؟ اے اب سمجھ آرہی تھی۔ میران اے ناکلہ اور جواد کے کس سم کے كرتوت اوركس فتم كي "اصليت" وكهانا جابتا تها-وه نوفی کی آ تھوں سے کیسار دہ بٹانا جاہتا تھا؟ اور پھروہ خود ہی کیوں خاموش ہو گیا تھا؟ ماکہ زونی خود این عقل سے ان لوگوں کی "کینگی" کو کھوج سکے۔ان لوگوں کے کر مدچروں کود میں سکے۔ اور آج اس نے ان دونوں کے خود غرض جرول ے نقاب سنتے ویکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ نے اسے برے نقصان اور کسی بری تکلیف سے بچالیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کا یہ نوفی پر خاص 'انعام''مخادہ جتناشکراداکرتی کم تھا۔ میران پارک کے ایک کونے میں کھڑا اسے

نونی کے قریب ہوا تھا۔ زونی آرام سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی ذرا فاصلے یہ کھڑی ہوئی۔ جیسے ان دونوں جند **كون 120 جولائي 201**5





ہاں میں چینیلی کے تیل میں ڈویی کھورڈی ہلائی۔ " واليمي تك نكلي كيول تهيس دن چرهي كا نظار ام بانی کی سرگوشی بلکی می غرابث میں بدل-ساتھ سیاتھ وہ اپنے دویے کے پلو کو کھولتی کچھ نکال رہی ملکی کی مقیلی یہ اس نے چھ ہزار کے نوث ووسيس ... حيب نكل جااب وفعان بهي مو-"

ام بانی نے بازدے پکڑے اس کاریخ راہ داری کے اس سرے کی جانب موڑا جہاں داخلی دروازہ تھا۔ أنكهول ميل ممنونيت كي أنسو كي سلمي في جات جاتے اے کے لگانا جاہا مرانی نے ددبارہ محق سے اے كاندهول سے پكڑ كے اس جانب مو دوا۔ "بس بس بو کیانا \_ جااب "

اور سلمی یوں ہی تھودی بعل میں اور رویے متھی میں دبائے دہے اول باہر تھی۔سامنے برے سے آہنی كيث يربير موتے موتے بالے لنگ رہے تھے اور باہر اسٹول یہ لالہ مقبول بھی را تقل کے کر ضرور ہی بیشا موگا-وہ چیکے سے دائیں جانب کھنڈر کومر کی جمال کی آئکھوں ہے امہانی کود کھے رہی تھی۔ ''جھاگ رہی ہے؟'' امہانی کی سرگوشی ابھری۔ سلمی نے ڈرتے ڈرتے سواچارہ بھی کوئی نہ تھا۔

وہ چادر کی بکل مارے و بے اوس حو ملی کی راہ واری ے کزررہی تھی۔ بعل میں دائی تھری ایک ہاتھ میں بكرى كولهايورى چپل ماكه بيرون كي آمث يين آسك اوروہ کم بخت چغل خوریانیب بھی آبار کے تھومی میں باعدہ رکھی تھی۔ ساری حوظی ساتے میں وولی ہوئی تھی بس باہرے کوں کے بھونگنے کی آواز گاہے بہ گاہ آجاتی تھی چرکلیوں میں نیند ہے دولتے قدموں کے ساتھ چرتے چوکیداری صداکو جی۔ "حاكے سابھائيو\_"

اور سبح منهج قدم المحاتي سلمي لمحه بحركو بررط كرره كني جیے لالہ مقبول نے پیچھے سے آکے اس کے کان میں

وو كحبراك وأنيس باليس ويكصف للي مكريتم اريك راه داری کے سبب کمروں کے دروازے بند تھے اور بند وروانوں کے بیچھے کمی نینویں۔

ایک مرااطمینان بحراسائس لے کراس نے قدم برحلیا۔ عرا کے بی ل کی نے اسے بازوے کرکے الى چانب كلينجاس كى چيخ نكل جاتى آكرايك نرم كداز ی ہمیلی اس کے اوھ کھلے منہ پر مضبوطی سے جم نہ

وہ دیوار سے چھکلی کی طیرح چیکی وہشت زدہ

ابتد كرن 122 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



نیلی قیصوں سفید شلواروں میں اسکول جاتے ہے اسکوں پر پانی کے جیسنے ارکے ان کا وزن بر سوائے اسکول ہوائے۔
میں پر پانی کے جیسنے ارکے ان کا وزن بر سوائے۔
میں اسکول کے منظر جیسے ست روی سے گزر رہا تھا۔
مربار کے اصافے سے اسمحی آوازوں سے میری میں ہوان میں جان آئی ابھی ویگن ٹھیک سے رکی ہی نہیں میری بر روال باندھتا 'میر شھیوں ہے جاگر زا آر آ میں میں اندھادھنداندر کی جانب بھاگامنت کی سیاہ چو ڈیال لیس اور پھراس رفار کے ساتھ دربار کے باہروائیس کے لیے اور پھراس رفار کے ساتھ دربار کے باہروائیس کے لیے جار تھا۔ اور غالبا " یہ بھی پہلا پہلا جمعے چنگ ہی رکتا ہو ۔ اور غالبا " یہ بھی پہلا پہلا جمعے وقت میں اسٹیشن پہنچا اناؤ سمنٹ کی آواز کے ساتھ خور کی کامارک بھی نوروشور سے نجر رہا تھا۔
مرح لیے جہلا تجربہ تھا۔ اور غالبا " یہ بھی پہلا پہلا جو قت میں اسٹیشن پہنچا اناؤ سمنٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ ٹرین کامارک بھی نوروشور سے نجر رہا تھا۔
مراح ٹرین کامارک بھی نوروشور سے نجر رہا تھا۔
مراح ٹرین کامارک بھی نوروشور سے نجر رہا تھا۔



اہے سامان سمیت غائب ہے وہ ۔۔ارے سمی کو بھیجیں اسے ڈھونڈ نے۔" میں رشیداں نے فٹ لالہ مقبول کو دوڑایا اور وہ اکیلا تھوڑائی دوڑا۔ ساتھ لھے بردار چھ کالے بھی لے سالہ

را التو میرا جگنی " عارف لوہار کی جگنی پہ سردھنتا میں مکٹ لے کر ٹرین پہ سوار ہوا۔ سارا ڈبا خالی را اتھا اہمی بھی کئی آدھا گفننہ تھاٹرین کی روا تکی میں۔ میں اطمینان سے تا تعیں بیا رکے اپنے بیل فون پہ کینڈی کرش سے شغل کرنے لگا۔ در بھوجہ مال کور

کی دعاکر دہا تھیں ٹرین کے وقت سے پہلے چل پڑنے
کی دعاکر دہا تھا اور اب ماخیر سے روائلی کے لیے منت
مان دہا تھا۔ اشیش کے باہر دک کر کسی ٹیکسی ورکشے کا
انظار کرنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں اس
ویگن سے ہی لٹک گیاجو پوری طرح سے بھرنے کے
بعد بس نکلنے کو ہی تھی۔ ہمیشہ ویگنوں کی اندھی رفتار
سے وحشت کھانے والا میں اب اس کے رینگنے پہ
تلملا دہا تھا۔
میناریا کتان کے باہر جھاڑو سے خاک اڑاتے

خاکروب طوائی کی دکان پہ کڑائی سے تکلتی پوریاں اور پیتل کے بڑے گلاسوں سے چھلکتی لی۔ فٹ پاتھوں پہ رکھے لکڑی کے ہنچوں پہ بیٹھے بڑے بڑے لقمے تو رکھے تاشتا کرتے لاہوری۔ او تھ رہے تھے۔ ہاکرذاخباروں کے بندل کھول رہے
تھے۔ میں نے بیک ایک بنٹے یہ بھینکا اور اس سے ٹیک
لگاکے سامنے والے نی اسٹال کو دیکھ کے سوچنے لگا کہ
مجھے اس کالی بھجنگ کینٹی میں الجتی چائے پنی چاہیے یا
نمیں اور پھرٹی اسٹال یہ رکھے ریڈ ہو سے ابھرتی عارف
لوہار کی آواز نے میری ساری توجہ اپنی جانب مبدول
کرلی۔

الف الله بيده و بولي تے ميرے مرشد من وچال کی ہو۔ جگ جگ جے ميرا مرشد اے جس اے بوئی لائی ہو ميرے اندر کوئی بے خود ساہو کے دھمال ڈالنے لگا

"بھابھی۔ ماس رشیداں۔۔ نکل گئ تاوہ بر بخت۔۔۔ مابھی۔"

مہ پارہ نے اک شور سامچاکر سورے ہی ساری حویلی ہلا کے رکھ دی۔ ایک آیک کرتے سب کمروں کے دروازے کھلنے لگے ام ہانی کے کانوں تک بھی ہیں واویلا پہنچا۔

ورات کے اندھرے میں وہ کلموی۔"اس نے کھراکے وال کلاک پہ وقت دیکھا کلموی۔"اس نے کھراکے وال کلاک پہ وقت دیکھا چھ بجنے والے تھے لیمنی اسے نکلے کھنٹے سے اوپر ہو کیا مما

وہ دھ دعا ہے۔ اس نے دعا ہے۔ اس نے دھ دعا ہے۔ اس نے دھ دعا ہے ہیں ہو۔ اس نے دھ دعا ہے اور چیل اڑتے ہوئے ہوں کے ساتھ دعا ہے جلا رہی ہوئے ہیں مدیارہ سب کو اکٹھا کیے چلا رہی محق سے دیا ہے۔ اس کے بیارہ سب کو اکٹھا کیے جلا رہی محق سے کہا تھا تا بھا ہی اس کے بیصن محمل نہیں دسیں نے کہا تھا تا بھا ہی اس کے بیصن محمل نہیں دسیں نے کہا تھا تا بھا ہی اس کے بیصن محمل نہیں

یں۔ "میک سے دیکھومہ پارہ" ناکلہ کے اپناوسان بھی خطاہور ہے تھے معمولیات نہیں تھی ہے۔ "دیمیں کمیں ہوگی ہے۔" "آخر کتنی بڑی ہے؟کوناکوناد کھولیا ہے میں نے۔ کھنڈر میں جاتے ہی اس نے چیل پیروں میں اڑی لی اور جادر کی بکل کھول کے اسے کس کے کمریہ بائدھ ویا اکٹوری رکمی سریہ اور دیوار سے کودنے گئی۔ کتے اب اور تو آنائی لگا کے بھو تکنے لگے۔

لاہور کے اس علاقے میں رات جنتی ہنگامہ خیز
ہوتی ہے 'آغاز سحرمی کم نہیں ہو کہ وہ جوا کید سکوت
کاساعالم ہو آ ہے وہ بی چند بل کاہو آ ہے۔ شب کے
آخری چند بل طلوع سحرے پہلے کے چند بل جس میں
ایک طلجا ساائد میراویران سونے پڑے گل کوچول کو
جرت سے تک رہا ہو آ ہے۔
ایسے می کچر بل تھے جب سرم کی پنگھول والے
کچر کو تر باوشای مسور کے میناروں سے چئے او تھے
رہے ہے اور اذان کی پہلی صدا ابھرنے سے پہلے مسجد

کے لاؤڈ اسپیلرے ہونے والی کھڑکھڑاہٹ ہی نے
انہیں سما کے اڑان بحر نے بہجور کردیا۔
بالکل ای طرح جیے میں 'اللہ اکبر' کی صدا کمری
نیز میں بھی کان میں بڑتے ہی بیڈے اچھل بڑا۔
سہانے رکے الارم کلاک کو بجنے کی زحمت دیئے
سہانے ی بند کیا اور کری پر رکھی اپنی جینز اور آئی شرث
انھاکے واش دوم کی طرف بھاگا۔ میری اس انھیل کود
سے اور واش دوم کا وروازہ زورے کھلنے اور پھریند

دیمیالیا سورے سورے ...
اور نمیک بانچ منٹ بعد میں جب دھڑا دھڑ
سیڑھیاں اتر آباشل سے نگلنے کو تھا تب بند دروازے
سیڑھیاں اتر آباشل سے نگلنے کو تھا تب بند دروازے
کے بیچھے سے یا توالارم کلاک بیخے کی یا نلکوں سے
بہتے بانی کی آواز سالک دے رہی تھی۔
اس سے اسکھیا نچ منٹ میں میں ریلوے اسٹیش
پہ موجود تھا اور پذیت فارم پہ کھڑی ٹرین پہ ہوتی بانی کی
بوچھاڑ سے اندازہ ہوا کہ میں وقت سے خاصا پہلے بہنچ
بوچھاڑ سے اندازہ ہوا کہ میں وقت سے خاصا پہلے بہنچ
کیا ہوں۔ ابھی تو کئی قلی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑی کے۔

موني شعيب كى كوفت من دُولى برابرابث ابحرى-

ابند كرن 124 جولاني 2015





مكتبهءعمران ڈائجسٹ

32216361 : الدو بازان كرايك فإل: 32216361

ہونے دواسے سالمیں ملمی تونے جایمال سے۔ ا زا ا زامی ترکے سے پھر رہا تھا اس ا زان کے ساتھ سلمی روتی ہوئی مرے سے نکلی اور داداجی کی عمری حوملی جانے لگا۔ کالیاں اکھڑتے سالیں کی وجہ ہے 'بے بی کے ساتھ

برے دادا کیا چباجانے والی نظروں سے سلمی کو تھور رے تھے۔ الگ بات کہ دلیہ ' کھچڑی اور یحنی پہ زندہ برے دادا میں اب کندم کی رونی کا ایک لقمہ چہانے کی سكت نديهمي سالم سلمي كوكيا تطلتے بير بھي وہ تھر تھركانے جارہی تھی۔ پیچھے سرکے جاری تھی۔ اور دیوارے لکی حارجی کھی کیے مدیارہ کی تظریب کون سائم تھیں اور ا نظنے اور چبانے سے کوئی پر ہیز بھی نہ

اليي كون مي آفت نولي پاراي تھي تم په اكر ب تصے تاہم ممارا بندوبست چندون خود کو سنبھال مہیں

اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ ایسا ہے باک زہرا کلتی کہ ناکلہ کوداواجی کے سامنے حیا آجاتی اس نے نندکی توجه داداجي كي الهري سانسون كي جانب دلاناجابي-"مدياره... داداجي كالنهيلو-"مدياره في دراز

میں ہے انسپیلو تکالتے داداجی کودیتے بھی اپنا معل

ودتم کیا مجھتی ہو آسانی ہے بھاگ جاؤگی یہاں ہے ...اس کھر کی طازم کی ذمہداری بھی یہاں ایسے ہی نبھائی جاتی ہے جیسے کھر کی بیٹیوں کی۔رشتہ طے کیاہے رضوان بھائی صاحب نے تمہارا 'زبان دی ہے کم بخت...اس دو ملے کے ڈرائیور کو ہم کیامنہ دکھاتے پر بخت .... ذرا دادا جی کی سائس قابو میں آینے دے چر ر کھنا ایسی دوجار محری گالیاں دیں کے جھے کہ عمر بھر یادر کھے گی۔ان محری گالیوں کی ہیبت ہی الیم تھی کہ لمی توسلمی نائلہ بھی تھراا تھیں اور اسے چلٹا کیا۔ مئی توجااب خیری حبر عیں بعد میں لیتی ہوں۔' ''مربھابھی۔''مدیارہ 'تماشاا تی جلدی تمام ہونے کے خیال سے جز برہوگئی۔ ''مہ پارہ دادا جی کی حالت خراب ہورہی ہے دفع

اس چھوٹے ہے اسٹیشن یہ جادر کی بکل میں چھیی سلمی نے ہراساں تظروں سے ادھرادھردیکھتے ہوئے ام يك بى تو آتى ہے سارے دن ميں در سور موبى جاتى -- "خدادادخود بعى سهابواتها-وساري حويلي ميري بوسو علمتي پھرر ہي ہوگي چل خدادا الارى او ي جلتے ہيں كى ديكن سے نكل جاتے

''ویلن کا پیچھا کرنااور اے بڑی سڑک پر رکواتا مان کے لیے آسان ہوگا۔ اس کیے رہل گاڑی کا سوجا کہ أيك بارتكل محيّة توبس نكل تحة-" "بال مرنظے تب تا۔ ریل کے آنے سے پہلا

ابھی سلمی کی بات منہ میں تھی کہ لالہ مقبول اینے لٹھ بردار جھے کے ساتھ ان کے سریہ تھا۔ سلمی کی سے اس کے حلق میں کھٹ کے رہ کئی جب لالہ کی لا تھی

خداداد کے سربہ پڑی اوروہ چکرا کے بنچ کرا۔ وہ چاروں نے جان سی سلمی کو تھیئتے ہوئے جیب میں ڈالنے لئے جو زمین یہ بھر بھر بہتے خدادادے خون

اور اوندھے پڑے اس کے نیم مردہ وجود کو تلتی جارہی می اس میں مزاحت کرنے کی بھی سکت سیں بھی پھر بھی نیجائے کیسے اس۔ کی سانولی کلائی میں چیسی کر بھی رنگ کی کانچ کی چو ڑیاں ٹوٹ کے خداداد کے

پاس کری پڑی تھیں۔ ومتم دونوں بہیں رکو-اس گند کواٹھائے کہیں تھینکو

اورجب کھ در بعد ٹرین اس پلیٹ فارم یہ آکے ر کی اور میرے قدم زمین یہ پڑے تو وہ گند اٹھا کے دور لمیں پھینکا جاچکاتھا ممرخون کے دھبے وهوب سے سو کھ کے وہیں بھورے ہو چکے تھے اور کر چی چو ژبول ملیکن میراسارا دهبیان تومیری جیب میں رکھی منت کی ان چو ژبول کی جانب تھا جن کواسے سوننے کی جلدی محمی بچھے 'جو شاذرہ نادرہی کوئی فرمائش کرتی تھی۔ جیسے

ابنار كون 126 جولائي 2015

کے تعنا ہے رب مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پر دور ملکی کا کا 2015 جولائی 2015 ابتار کون 127 جولائی 2015 ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

و كم كا تعلك كارك كم القاوه رورى تعي



٬۶ب به کیا کررہے ہو آج تو ہمارا کوئی جھکڑا ہوانہ "بس دل كررما ب للصف كويد سوچو منى أيهال كے كونے كونے يہ مارا نام لكھا ہے "آج سے تهيس كئ مالوں سے اور ہمیشہ لکھا رہے گا جب سے جب میں ذراسار کا پھر ہمت کرے روائی سے کمہ کیا۔ "جب ہم شادی کے بعد سے دیکھیں کے تو ہمیں کیسا لکے گا؟ "كمه تو ديا تر پر ورساكيا نجانے اس كارد عمل کیاہوا مگرمیری توقع کے برعکس دہ نہ بکڑی 'نہ شرمائی ' نہ جران ہوئی 'نہ تاراض الٹا کھلکھلا کے ہس ہوی۔ "شاوی کے بعد؟" "ہاں۔"اس کی ہسی نے مجھے دلیر کردیا۔ "برهو بيه مت سوچو كه جميں كيما لگے گا- بير سودكه ميرے شوہركوكيما لكے گا۔" "شوہر؟" کیلی پاراس کی کھلکھلا ہے جھے نیزے کی طرح پیجی ھی۔ واور کیا۔ شوہر تو شوہر ہو ماہے مینی بیوی کا نام كى اوركے نام كے ساتھ كيے و ملي سلما ہے۔اب اسے تھوڑا ہی بتا ہوگا کہ تم میرے بچین کے دوست ای نہیں میرے سائے ہو وہ تو کھے بھی سوچ سکتاہے ويسي بھی میہ جکہ صرف اور صرف ہماری ہے اسے تو میں بھی پہال لاوس کی ہی سیں۔" المع المع كنوس من المع الله معى "مالار کواور کس کوسدای سے شادی کے لیے توبیہ منتعانی ہے میں ئے۔" كاش ده اس وقت ميراب رنگ چرو ب روح وجود اور دھندلی ہوتی آئکھیں دیکھ پاتی تو جھے کچھے کہنے اور اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت بی نہیں رہتی لیکن اس ہے سے کہ دہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں جمع ہو تا مكين ياني د كليمياتي "آسان سے كرتى يانى كى بوندوں نے ۔ن بال کارھیان تھینج لیا۔ اس کارھیان تھینج لیا۔ ''ارے بارش شروع۔'' اس نے سراسیمدی ابنار كرن 129 جولاني 2015

ميري مراديوري مولي الميس-" والك تولى ب دوسرى توب بول مجمو آدهى مراد بورى ہوكى يعنى بچھ ملے كا بچھ سيں۔"ميں نے بچھ زياده بى بے دھب سى كىلى دے دالى جس يدوه چھەدىر عجيب ي تطرون عص جھے كھور في ربى-و كهياوى شيس آج مكافى دن مو كئے-" اور ہمیشہ کی طرح میں اس کارھیان اپنی او تلی ہو تلی ہے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا کھے در بعدوہ کمریہ دویٹا کے' چیل ایک طرف ا آارے 'زمین یہ کوئلے ہے لكيرس كينيج الهيلنے كو تيار تھی۔ پھر كو ہونٹوں سے لگا کے چومتے ہوئے اس نے ہوامی اچھالا۔ "معدية تم بار جاؤك-"اور بھلانگ كے ايك "ارتوچکا ہوں۔ بہت پہلے۔ "میں نے بھی اگلا خانه بھلانگااور جیے بی وہ لیٹ کے دو سرے خانے میں آنے گی۔ میں زند بھرکے ای خانے میں تھا جھے ہے عراکے وہ کرنے کو تھی کہ میں نے اس کی کلائی زور ے تھام کے اے کرنے سے روک لیا۔ "اركي جهو دوبرهو ايك بي چو دي جي هوه "ویسے یہ اجانک شادی کی منت ... خبریت ج میں نے مطراتے ہوئے مؤلنا جاہا وہ میرا سوال ٹالتے ہوئے جلدی جلدی کمرے دوپٹا کھول کے چپل پہننے "بس بهت ہوگئ باتیں اور تھیل چھر چلو شام مونےوالی ہے۔ پھو پھوڈانٹیں کی۔" ''اربیے۔ کہیں تم نے بھو پھو کی شادی کی منت تو منیں مانی تھی ان ہے جان چھوٹ جائے اس کیے۔ 'بر هو... این شادی کی منت وہ خود مانیں مجھے کیا برئی ہے۔ میں نے توانی شادی کی مانی ہے۔" وہ مخبت سے کلائی میں موجودواحد کالی چوڑی کوسملا رہی تھی اور میں ساتویں آسان پہ اڑ رہا تھا بھک کر میں نے زمین سے کو کلہ اٹھایا اور دیوار پہ اپنااور اس کا

فضایس ام بانی کی ہسی توس قزخ کی طرح پھوئی يررى مى اوريس درودرورنك سميث رماتها\_ مدعوس مهس اتا بھی اصاس سیں ہواکہ برے واوا ... "وہ پھرے کھلکھلا اھی۔ "بال اور خود تو جیسے روی توپ شے ہو نال... ومنك سے بھاتك سيس عيس سلي كو-"م دونوں كهندركي أيك ثوني موئي منذرية تانكيس لنكاك بيق و حمیں کیے پتا چلا کہ سلمی کو بھگانے میں میرا لیول کہ وہ بے چاری پکڑی گئی تھی۔ یہ تم ہوہنی جس کا ہر کام ایسابی ہو تاہے۔ ومطلب ميں کچھے نہيں کرسکتی؟"وہ برامان گئی۔ "كرسلتي موسه مكر ميرك بغير تهيل ومكي ليما ... تمارے جم فیلے میں بحس کام میں میں تمہارے ساتھ ملیں مول گاوہ بھی پورا ہی ملیں ہو گا۔" میرے وثوق سے کہنے یہ اس کی ناراضی اور البونه ان قابل توموجاؤ يملي برك آئے ميرے استاد بننے۔"وہ اتر کے جانے کو تھی کہ میں نے اس کا بائقه تقام کیا۔ "بير تولي لو- تمهاري منت كي چو ژيال-"وه رك تمی اور میں اسے بہنانے لگا۔ سارا دھیان تواس کے چرے یہ تفاخاک بہنائی جاتیں۔ "خودتو جسے ہر کام سیح کرتے ہو۔ دوچو ژبال تک يهيس بهنائي جاريس لاؤ يخصيد مخود پستي مول-"وه میرے اتھ سے لے کر خود سنے لی۔ "اف تل ہیں یہ تو بدھو۔" زور لگا کے آگے كرتے ہوئے أيك چوڑى كھٹ سے نوب كى وہ افسوس سے نیچ گری چوڑی کودیکھ رہی تھی اور جھے "ديكھا...مين نے كما تھا تاك ميرے بغيرجو كروگىده

باته ركمام يى سسكيال ديانيس اوربول بى آنسوبمانى بھاگ گئی۔میرے اندر انتہائی واہیات سم کے وہم جامے اور میں بے اختیار برے وادا کے کمرے میں واحل ہوا اور پہلی نظریس ہی کیا دیات ہوں برے دادا بالكل بے حس و حركت سينے په ايك ہاتھ رکھے 'بند آتلھوں کے ساتھ کیٹے ہیں ای آن یہ جھلی ہوئی ہیں اور مچو پھو انتہائی بری شکل بتائے عام حالات میں بنائی جانے والی بری شکل سے بھی کمیں زیادہ بری شکل میں سمانے کھڑی ہیں میراول دھکسے رہ کیا۔ "بردے دادا۔" میں بے اختیار پکار اتوامی نے لیک "بيكيا موكيا اي ... برے دادا جميں چھو ڑے كيے علے مئے۔"میں واقعی سے مج میں و تھی تھااور بردے واوا ے کینے آگے برم رہا تھاتو آ تھوں میں آنسو بھی تھے وه دونول سٹیٹا کے رہ کئیں۔ '' رے۔ ابھی کمال۔'' یہ حسرت میں ڈوبا فقرہ "میں میں سعد بیاتو دراصل ..." مرای کی بات بوری ہونے سے پہلے ہی میں بوے داوا سے لیٹ کیا تھا اور دھاڑیں مار مار کے رونے لگے گا۔ "سعد...یاکل مت بنوبات توسنو."ای نے مجھے كاندهے عرك الك كرتے ہوئے كھ كمنا جابا كر

اب میں نے اپنا سرنورے بوے دادا کے سینے یہ بج

میری اس حرکت ہے ان یہ کھائی کا ایک عظیم الثان دورہ بر گیا۔ شاید میرے سر سیخے سے ان کی لیسکیوں پہ سانوں سے جماملغم مل گیا تھا اور میں کرنٹ کھا کے پیچے ہٹا۔ دہشت بھری نظروں سے ای کو ھاتے ہیں ہما ہے۔ دیکھا چرپھونچو کو جو مایوی سے انکار میں سرملا رہی

"بير تو توث كئي عرب ونت كي تقي اسر، ينا نهين ابنار كون 128 جولاني - 2015

ONLINE LIBRARY

تھا۔ کب دہ فراق کردہی ہے۔ کب جھوٹ کمہ رہی اورجانے کے لیے نکلا۔ ہے اور کب سے اور یہ الفاظ بے رحمانہ حد تک سے ''سعیہ۔'' راہ داری کاموڑ مڑتے ہی مجھے اس کی آواز سنائی دی تو میں نے قدموں کی رفتار کچھ اور دروانه کھلاتوروشن سے بینے کے لیے میں نے باند برمعالی۔ "رکوسعیہ۔ تہیں کچھ بتاناہے بلکہ دکھاناہے۔" موڑکے آنکھوں پر رکھ کیا۔ وەيكارىي مونى فيتحصي قاربى تھى۔ "عجيب لڙڪ هو تمدنه تهمارڪ آف کاپتا چاتا ہنہ جانے کا۔" "جھےنہ کھے سنتاہے 'نہ دیکھناہے" انده سے تو مررہ ہوکے سالار کو ''توبیہ شوز کے ساتھ سوکئے' آخر ہاسل ۔ آنے کے بعد تم ساراون تھے کمال اوربیر روم کاکیاحال واست تو من وطيع لول كا-" من مرا اور دانت كيجاكے اسے كھورتے ہوئے كها اس نے جھٹے كرديا ہے ايك بى رات من با ميں باسل من كيا ایک تصویر آجے کردی اور میری آ تھوں کے آجے كرتي وك كون سعيثنا مو كالمهاري چيزس میں نے بازو ذرا سامٹا کے آتھوں کی جھری سے جياند عراجهاكيا-"ويكموسي ب سالار-" من فرياك ويكما-وه يهال وبال بلمري چين سميث ربي تحيل-مجصح بالتاياك فورا "اصل سوال يوجه والا-کمیں اور لگانی جابی اوروہ اس کے ایم ہاتھ یہ تھر کئی۔ السنو ... بيتم كل شام كوام باني كوكمال سے لے كر جس مساس نے تصویر تھام رکھی تھی اور اس ہاتھ کی كلائي يس موجودوه واحد منت كي سياه جو ري ... "بابرے؟"میں نےباند آنھوں سےنہ ہٹایا۔ والمحاب السيراس كا التياق ب يوجه "وہ تو بچھے بھی بتا ہے۔" وہ جھنجلا کے کمتیں اب سوال کو تظرانداز کرے میں نے اس کی کلائی تھامی اور میرے برابر بیٹے گئیں اور میرا بازو پکڑکے چرے سے چوڑی کونا کواری سے کھورنے لگا۔ ہٹایا کانی سنجیرہ لگ رہی تھیں۔ "يه منت مانتاب چڙها ويسه درياري وغيرو "رات کومیں نے مہارہ کی بک بک سے تھراکے سب كفراور شركيب نرى جمالت. بات دیادی مر فکر مجھے بھی ہے۔ پہلے اسکول سے وارے میں مہیں سالار کی تصویر دکھا رہی ہوں سيدهي محراتي محي اب شام وصلے نجانے كمال موتى اورتم ...اور پهروه ست پااسمي جب مين اس کي چو ژي ب- ڈرتو لگا ہے تاکہ چھالیاویسانہ ہو۔ تم اس کے ا تارنے کی کوشش کرنے لگا۔ بت قریب ہو ہربات تم سے کمہ دیتی ہے ذرایا کرد " برکیا کردہے ہو ہور ہے۔"اس نے جھکے ہے اس کول میں کیا ہے۔" ا پناہاتھ کھینچاخود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مخود بن تولائے تھے تب گفراور جہالت نہیں میں نے دوبارہ کہنی موڑکے آئکھیں ڈھانے اورامى چڑكے ایھے كئيں۔ كے تصوير اٹھاتے اٹھاتے ركى اور ددبارہ ميرے ييچے

احساس ہونا وا میے کہ جن او کول کے سرید ال باب کا سليه نه موان كوعام لزكيون كى نسبت زياده مختاط موكر ونو کیا میں عام اوک سیس مول؟" وہ دکھ سے چورسج من بول-ورنسیں نمیں۔ تم تو بہت خاص ہو۔ آسان سے تری ہوئی۔ تمہارے کیے توسب جائزے حویلی کے سب ملے سرے اصول تو میرے کیے ہی رہ کئے ابھی نجانے مہارہ نے کتنے اور تیرنکا گئے تھے کہ نائله وبال آكئيل سلمي كوباته كاشارك سي تفسكنے كاكهااورام إنى كوبعى جواز فراجم كيا-والبحي يك ايسے بھيكى كھڑى ہو بيار ہوجاؤكى ہائى 'جاؤ جلدی ہے کپڑے براو-"سلمی کے چھے چھے ام ہانی "آباےبگاڑرہی ہی بھاجی-" وميں ميں ساور دوك توك بكا ألى موں چرکیوں؟ بیالیس سال سے ساری سختیاں اور روک ٹوک سے رہی ہوں امال ' ابا واوا جی ' بھانی

ومس كامطلب توبير مواكه مين بهت بكرى موتى صاحب سب کی اور ایک میر ہے سب ہی اس کے مدرداوروه سب سے برا آپ کاچیتاسعد ،جو بچین سے ہی اس کے سامنے وصال بن کے کھڑا ہوجا باتھا۔ اوروه وهال يعني من معدر ضوان اس وقت اب كرے ميں تد حال برا تھا 'رہ رہ كے بانى كے وہ الفاظ ذين من كوي رب س وسالار اس اس سے شادی کی منت ماتلی ہے میں

نجانے کب رات بیت اس مبح ہوئی عیں اس

موے آسان کی جانب دیکھااور میراہاتھ بکڑے کھینچی "جلدي علوية حيزموجائك-" میں کی بے جان ہے کی طرح اس کے ساتھ ساته كمست رباتها-بارش تيزمو چل مى اورام بالى کے قدموں کی رفتار بھی۔ اور اور ہال ۔ میری آ محموں سے بہتے آنسومجی محمدہ بارش کی بوندوں کے

وبال اب مجني سلمي كامقدمه جاري ملى-مهاره آسانی سے جان مجنی کرنے والی محلوق می ہی سیں۔ "كمهارون كالزكاابيا بمي كوئي محلفام شين بجس کے لیے تم کیل کے بھاک کئیں۔ویسے تو خبر تم جی کوئی حور پری سیں۔ با سیں محراس احق نے تساريكياني جان خطرے مل كيول والى-" "محبت كريا ہے جي وہ مجھ سے" وہ اکثول جيمي دع وفود محبت "مدياره حدس سلك سلك

کنی محبت کر بیشاہے آخر 'بتادو شاماش! ماکہ ایم ضرورت سے زیادہ کر بیٹھا ہے تواس کے کسی غلط سیج ے پہلے ی مہیں یال سے چالاروا جائے۔ اس مے کچوکے پر چاور سے تاک سر محتی سلمی تروپ

نہ جی۔ایے نہ کمیں۔ بری پاک محبت ہے ال ال السام بال الماك بالم الموضوم و الماكم محى م "تب بی مدیاره یی نظر بھی بھی سکڑی سمٹی سیام الی یہ کی جواندر داخل ہوتے ہی ان کی نظرے بینے کے

ابتدكرن 130 جولالي 2015

"تم نے اپنانعیب روحائے کیا؟ کیا جا اس میں کیا مهاره كے ليے توجيے اب ہرجانب سنانا ہي سنانا تھا لکھا ہے۔ سعد تہاری باوں سے لکتا ہے کہ وہ اس البت نائله كے چرے كى تشويش كم نظر آرى سى-مخضے مرف متاثر ہے۔" " تھیک ہے رضوان سے میں نے خاصی تعریف "وہ عام لڑکیوں جیسی میں ہے جو کسی سے متاثر سی ہے اس نے مشزی ۔ میں ان سے بات کرنی ہوں تم اس سے کمو کہ طریقے سے رشتہ بھیجے شریفوں ورلین اس نے تم ہے یمی کماکہ سلارویای ہے كبال يرسب سين جلنا-" جيما ۾ لڙي کا خواب مو يا ۽ تو ميرے دوست ده "مربحابعی فاندان برادری " علقے سے خواب ہے۔ اسے خواب ہی بنا ڈالو۔ ایسا خواب جو نظتے ہوئے مارہ نے بہت سے عذر کوانا جا ہے جس عى بوراسين مو ما-" كونا كله في فقط بدكم كررد كرديا-وعركيے؟ ميں نے بے بی سے اے دیکھا۔ المال ويمومه إرهديس اسدوسرى مهاره والوبيك ايندفائ "فائت!" میں حران رہ کیا اس عجیب و غریب "جاتے کیوں نہیں ہوا کیا ہے؟" وہاں ام ہائی تھی تو يمال شعيب جس كے سوال جھے تيار ہے تھے۔ « تیمی سمجھ لو**۔ کوشش تو کروسعدیہ نہ ہو کہ بعد** "تم نے تورات کو آنا تھا میں انتظار کر تارہا" آئے میں حمیں بچھتاتارے کہ تمنے آسانی سے اسے کسی يول نتين؟" "رات كومي مركيا تقال"بهت دير بعد مين مجه بولا اور کاہونے دیا اور تم نے سالوہوگاکہ محبت اورجنگ میں سب کھ جائز ہو آئے تو تمہارے کیے یہ محبت جى باورجنگ جى-" عمرایی تھی کہ میں اس کی باتوں یہ غور کرنے یہ "تم نحیک کہتے تھے شعیب بھی بھی جدائی کچھ مجبور ہو کیا اس عمر میں اندازہ کماں ہو بائے کہ محبت کو الميس لهتي قربت ماردي ب وه جھے سے دور تھي توول كو جنك كے خون سے آلودہ كرنا كيمامو الب سی تھی کہ وہ میری ہے ' ملا تو بتا جلا کہ وہ تو کب کی کسی اورایی رات تا کلہ نے رضوان کو بھی پہ خبرسنادی۔ اور چرمس نے اے سب بتادیا۔ یل پھٹارورہاتھا وه کسی سم کی تاخیر تهیں جاہتی تھیں اور رضوان کا بھی کسی ہے تو کمنا تھا۔ کہیں تو فریاد کرنا تھی۔ کسی کو تو بهلاسوال وبي تفاجومه ياره كاتفا بتاناتھا....جو بچھیہ کزری۔ محكر آب اى زميندارانه اور جاكيردارانه ذبن "اورتم میدان چھوڈ کر آگئے؟"سب جانے کے سے سوچیں کے تو پلیزر ضوان آپ بڑھے لکھے باشعور بعد بجائے مجھ ہے ہدردی کرنے کے وہ طعنے وے لگا۔ "بزدل بعلو ڑے۔" مين روش خيال سهي محر فيصلے كاحق البحي بعي داوا 

عصى كينيس برمعاني جاري تميس- سارا سارا دن اس کے کمرے عائب رہتی تھی۔" امد بانى نے چھ كمنا جابا مرالفاظ اور مت دونوں ساتھ چھو ڑھے تھے وہ فقط انکار میں سرملا کے رہ کئ اور مدد طلب نظروں سے ناکلہ کو دیکھاجن کے چرب يد كمرى سوچ اور تشويش كے سائے تھے ، مرنجانے كيول وهاب تك حيب تعين-"يا نهيس اور كياكياكرتي ربي مو- اسكول ميس ردهانے کے بہانے" " بجھے اس سے بات کرنے دومہ یارہ۔" بالا خرنا کلہ واببات كرف كوره كياكياب بعابعي-اس كي آپ سے کہتی تھی کہ تھلی چھوٹ نہ دیں ایے۔ ويكسيس لكاديانه بناكب سيهاري عزت سي كميل ر ہی ہے۔ بتاؤ سید معی طرح ... کیا کالک تھوپ چکی ہو اب تک ہے پھوتومنہ ہے۔ کہیں چکما دے کر قرار تو ام بانی کی کردن مسلسل انکاریس بل رای تھی اور أتلحول س أنوبمدر بي تق "فشادی کرے گائمہے؟" ببلاسوال بي جونا كله في اس سے كياوه اتنا اجانك تھا کہ مدیارہ فوری طور پر حمرت اور تاکواری تک کا اظمار نه كرسليس اور أيك تواتر كے ساتھ انكار ميں كرون بلاتى ام بلى مجرے انكار ميں سرملانے كلى اور جباحساس موانو كمداهي-ومہوہنے کرتاہے ابھی اسے شادی۔"مہ ياره كو آكسي لك ئي-وص جیے لفظے صرف جھانسہ دیتے ہیں پانہیں 

بداتی جلدی واپس کیوں جارہے ہو؟ اور سنة كول سي جمواكياب؟" تصور وہی کری کی گری رہ گئے۔ نجانے کب دوبارہ پوپیووباں آئی اور تصور اٹھاکے غورے دورجاتی ام بالی کو دیکھا 'جو میرے ویچھے چھے منت کرتی آری می۔ آخر اس نے میرابازد پکڑے جھے روک بی لیا اورمیرے سامنے آکمڑی ہوئی۔راستہ روکتے ہوئے۔ الماغميد؟ الخاور ع محمد علامان كي آئے تھے کہ یوں ناراض ہوکے اجانک کے جاؤك "وعائي سانسول كے ساتھ كه ربى تھى-وميں جانتی ہوں تم كس كيے ناراض ہو كہ ميں فيے تہیں سالار کے بارے میں پہلے کیوں شیں بتایا۔ <sup>و</sup> عدين بتاني والى مى كه تم آكة اوروي بحل مجدون سلطي توهم عي مول ان --" " پچے دن پہلے می اور وہ اتا خاص ہو کیا تہارے "ووين اليه "مرك لبح م جلكة حد آ جھوں ہے نیکتے گلے کو محسوس کیے بناوہ مسکرار ہی

"بِاللَّ الْبِ بَعِيمامِن في سوجاتها بلكه جيساكوني می اڑی سوچ عتی ہے بہت لونگ کیرنگ \_اتے ڈیشنگ اور کرلیں قل۔" میرے اندر اور شعلے بحرک اٹھے اس بار جو میں

نے رفیار پکڑی تووہ میرا پیجیانہ کر سکی نہ میں اس کے بكارت يردكا مس يمكن جلن كاكرمير عات ي مدياره پو پونے اے کشرے ميں کھڑا کرے كيا

وہ سمی ہوئی دیوارے چیکی کھڑی مھی مدیارہ

ىبتركرن 132 جولائى 2015 مبتركرن

ىمارى فى 133 جولائى 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



يواس كى البحن ... اس كى جھجك شايد لطف دے رہى فی شامل ہے اور مہیں بس میس شاوی کرنی "ميرا مطلب ب آپ كي فيلي..."اس كاچرو ومیں؟ میں کموں میر؟ واواجی سے؟" اس کی آ تکھیں چیل سیں۔ اور کون کے گا! ویکھو ہانی۔ میں تمہاری مال "وەتوتم بناؤگ-"سالانسس" اب مارے حیا کے وہ رونے والی نهیں ہوں مگر کچھ تو لگتی ہوں 'ہدرد ہوں تمہاری' مہیں غلط مشورہ سیں دول کی۔ آج تم نے اپنے جق ومیں آپ کے پیر شس کی بات کررہی ہوں۔ کے لیے آوازنہ اٹھائی توانی پھوپھو کی طرح ہیشہ کے "وه سيس بي-"سالارنے سريف الكايا-ليے ... تم مجھ ربى موتا-" "اوه توبيد توكوني توموكا-" المالي كواني لاعلمي وہ اسے سوچ میں ڈوباد مکھ کے نرمی سے اس کاشانہ حرت ہورہی تھی۔اتنے دنوں میں وہ سالار کے بارے ميں يہ تك نہ جان يائى مى-"ہاں اماں ہیں۔"وہ اطمینان سے کش لگارہا تھا اور " كي كمناجاتي مو؟" ووسائف ومليد رباتها-دوركس りしょうしい ちょうしょ نیلے یہ براب کے جاتے چرواہے کو۔ مرایخ برابر وتكر\_ ابھى تو\_ ابھى آپ نے كماكہ آپ كے کھڑی ام بانی کے چرے کووہ بنادیکھے پڑھ سکتا تھا۔ پيرتس وكياده استيهدرين؟ و نہیں۔ اصلی والی ہیں۔"اب کے ام ہائی سے میں والوكو-" اب سالار كھوم كے اس كے سامنے " آپ تھما بھرا کے بات کیوں کرتے ہیں۔ بس "وه... گھرمیں..." چکیاتے ہوئے اس نے کمناچاہا آبانين جيجين اليخ لي-برس ام ی خاص تاکید جو تھی اس کیے سبح ہوتے ہی وہ "وہ بھی اینے کیے کھے نہیں کرسلیں تومیرے کیے کیاکریں کی جو کرناہے بچھے کرناہے اوروہ میں کرلوں گا وکھر میں سب کو آپ کے اور میرے بارے میں "تو چرآب کل آجائیں۔"اس کی مت برور کئی۔ لئے۔۔اس میں پریشان ہونے والی کیابات ہے کیہ تو مونا مي تفا-"وه يرسكون تفا- ام باني اور بھي الجھ كئي "بری ای کمه ربی تھیں آپ کو کل پرسوں ہی اب بھلااسے زیادہ صاف الفاظ میں کیا کے بردے اباہے بات کرناہو کی توکل آئیں کے نا آپ؟ "جي ده تو إلى عمر اب اب آب كجه " مملار نے سکریٹ کیجے پھینک کر لياكرون؟" نجانے وہ واقعی اتنا انجان تھا يا بن رہا ومر کون؟"ا محلے بی بل وہ اسے پھرسے حرت میں ڈال چکا تھا۔ ''اپنے تو میں کمی بھی کسی سے ملنے نہیں گیا۔ انہیں Proper طریقے سے مجھے انوائٹ کرنا ابنار كون 135 جولاني 2015

کی تھی۔"بیات رضوان کوبری طرح تھلی۔ "مدیارہ۔ وہ میری جی بینی ہے اور میں اس کے بارے میں ایسے الفاظ برواشت میں کروں گا۔" "آبويد ميل تو مجهر مول يي نهيل-داداجى فاباموشنلى بليك ميل كرناجابا "ہڑیو کی مٹھ۔ میری کیااو قات جواب کوئی مجھے واداجی بات میں ہے داداجی۔ آپ بی تو مارے بوے ہیں۔ آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کھے هیا ہے۔ چرمیری طرف سے صاف انکار۔" واواجی کے کہنے یہ مہارہ احمینان سے مسکراوی ور رضوان نے بے لی سے داداجی کے حتی فیلے کے بارے میں تاکلہ کو آگاہ کرویا۔ وارے ایے لیے صاف انکار ... بنا مے؟ آپ نوروس ان يه-" "كيے نورول؟ كتا زورول؟ اور كس برتے يہ؟ ابھی تک باقاعدہ رشتہ بھی توشیں آیا ناکلہ۔ واور رشتہ المیا اور داداجی نے ان کے سامنے اپنا صاف انکار دہرا دیا تو؟ رشتہ آنے سے پہلے ان کی ضد واجھا۔ بالفرض میں ایسا کر بھی دوں اور اس کے بعد ہی رشتہ نہ آیا تو؟ "اس پہ نائلہ جیب کر کئیں کچھ سوچااورام بالى كياس على آس-"الى تممارے چاسے مس فاور انہوں فوادا جی سے بات کرلی ہے جیسے میں نے رضوان کومنالیا ہے وہ بھی داداجی کومناہی لیس کے مراب مہیں بھی کچھ " بجھے؟ میں کیا کر سکتی ہوں بڑی ای۔" وہ کرنے ے پہلے ی اتھ پیر چھوڑ جیمی۔ الكيك توسالار كوكل بى رشته لان كاكمواوردوسرا "کی تو ہے خون میں ملاوٹ کا اثر۔"مہ پارہ نے پھر یہ کہ داواجی کے سامنے ڈٹ جاؤ جب وہ تم ہے تہماری کے سینے تیز کیے۔ مرضی پوچیس تو شرمانے 'جھم کئے یا ڈرنے کی ضرورت "آخر نگی نامی مل کی بیٹی جس نے کورٹ میرج نہیں ہے۔ صاف بتاویتا کہ اس میں تہماری مرضی اور

اس روایت کی وجہ سے مدیارہ میسی رہ گئے۔ اب بتائیں ام بان کے لیے خاتدان میں دور دور تک ہے كوئى اس كے جو ركا؟ ايسے من بير رشتہ نعت بات مطراك كفران تعت ندكري كسي كونتو بسلا قطره بنتاب ان کے سمجھانے بچھانے یہ رضوان افلی ہی سبح مت كرك واواجى كے سامنے يد معالمه ركھ بيتے أرد عمل ان كي توقع كے عين مطابق تھا۔ الوئے كشنر ہوئے كاتے اپنے كھر ہوئے كا۔"و اس بری طرح دهاڑے کہ کھالی کا دورہ پر حمیا رضوان اٹھ کے ان کاسینہ سملاتے لیے۔ "کمید نمیں داداجی بیس لگاہواہے کمشنو ..." و محوت وابتر اوهرافسری کرنے آیا ہے کہ شریفوں کی حویلی ماکنے۔" وہ کھانستے کھانستے بھی خبر معیں نے ساہے یہ سرکاری افسر بوے عیاق ہوتے ہیں۔" مہ پارہ نے مصلحبری جھوڑی جھے رضوان نفورا "جعثلاديا-"ووایک سلجهاموامیچور شریف انسان ہے۔" "مو تاجرے "داداجی فیاتھ ہلایا۔ وبس میں نے کمہ دیا خون میں ملاوث سیں وو تو ہو چل ہے داداجی۔" رضوان بھی شاید کھے غان کے بیتے سے ہال۔ ومت بمولیں کہ ام ہائی کی مرحومہ مال کا تعلق المدے خاندان اور ذات سے سیس ہے۔ سلمان نے آپ کی مخالفت کے باوجوداس سے شادی کی تھی۔اس ے ظاہر ہو آ ہے کہ وہ تو اس وقت بھی ان فرسودہ رسمول و رواجول کی خلاف تھا۔ آج اگر زندہ ہو یا تو ایک بار پھر آپ کے سامنے ڈٹ جا یا اپنی بیٹی کے

ابتر كرن 134 جولاني 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



کلے شکو ہے۔ ابھی بچھے ضرورت ہے تمہاری ۔۔ سعد پلیز۔"میں نے اس کی آوازوں سے بیخے کے لیے کانوں یہ تکیہ رکھ دیا۔ "میں ہنے \_\_ابھی اپنی ضرورت سب سے زیادہ بچھے ہے۔ پہلی ہار میں نے جہارا جمیں...ا پناساتھ دینا

ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ان دونوں کے در میان پراسراری خاموتی تھی 'وہی صرف چیچے کیے بلیث ے نکرانے کی آواز البتہ تبدیلی صرف اس ملی کہوہ جوامال کھانے کے دوران بری آس سے گاہے۔ بگاہ سالاريه نظروال لياكرتي تهيس كه شايدوه ان كي موجود كي كاخيال كرك ان سے کھ يوچھ لے و مليدى لے وہ

وہ سر جھکائے بلیٹ میں موجود کباب کو کریدرہی تھیں اور ان کی بجائے سالار ہردو منٹ بعد ایک کهری تظران يه ذال ليتاتفا

ديلهن لكيس جيه يقين بىند آيا موكد الهيس مخاطب كيا

"میری؟ کھ بھی نہیں؟ میرے پاس کرنے کو ہے

ایک جگہ جانا ہوگا آپ کو-"وہ نہکن سے ہاتھ صاف

رضوان شاہ کی حویلی۔۔ ام بانی کے اور میرے

خوش مو كئيس تمراس كالبحد الجمي بحي رو كمعاتفا-

بھی سیں تھا آج۔

وکل کیامصوفیت سے آپ کی؟ "وہ چونک کراہے

وچلیں۔ کل کی معروبیت میں نے ڈھونڈلی ہے

ال بال کول خيس جاؤل کي-"وه ي تحاشا "اور کوئی گزیرو نہیں ہونی جائے مجھے ان کا جواب صرف ہاں میں جاہیے 'ہوسکے توکل ہی شادی کی باریخ مجی طے کرلیں جو قریب ترین ہو۔"اس نے مطالبے

سالارنے اس کے ہاتھ کو بلکا ساجھ کا دے کرائے قیب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آگی اور سالار نے انکلی ہے اس کی تھوڑی اٹھائی اور دوسری انگلی ہے اس کے آنسووں کوائی بوریہ صنے ہوئے کما۔ "ان ہیروں کے لیے کرسکتا ہوں۔ کچھ بھی کرسکتا ہوں۔ کمہ کردیلمو۔"وہ روتے روتے مسکرادی۔ المين بين بين التابي بين

سارے رائے میں دعا مانگنا آیا کہ مجھے محبت کو جنگ بناتانه يز \_ جھےلفظ جنگ ہے ہی خوف آ آتھا لین کھر آتے ہی سب سے پہلے میرے کانوں میں ' <sup>دب</sup>س رضوان **۔۔۔ اب آپ نے بات سنب**ھالنی ہے كل مشير آرباب ام إنى كالم تقد ما تكني بيس مي شرط تھي

نا آپ کی کہ وہ آئے۔۔ توجا میں اب بات کریں داداجی ہے۔"ای برے زور شورے ابو کو قائل کردی عي مير عدم نفن س كرك ت "فكرمت كرويد منالول كامين الهين دي بحى

میں ال چکا ہوں سالار اعظم ہے۔اس میں جاہ کے بھی وہ کوئی خاص اعتراض نہ نکالی علیں ہے۔"

جنك شروع موجلي فلى اور ميس خالى باته تما میرے پاس تواہمی تک کوئی ہتھیار بھی سیس تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کیااور اے کرے کومورچہ سمجھ کے بند کرے بیٹھ کیا۔ ساری شام۔ دات بھر۔

اس دوران بھی ای آئے دروازے پر دستک دیلی ربیں بھی ام الی۔ صعد دروازه كلولوب سعد بليز-"وه يا قاعده منت

ب تك ناراض ريك مع كے آئے ہواور جھ ے ملے تک سیں پرسوں بھی ایسے بی چلے میے سعد دروازہ کھولو ورنہ اس بار میں ناراض ہوجاؤں گ۔" اتنی بردی دھمکی پہ بھی میں نسسے مس نہ ہوا۔ "سعد و یکھو۔ بعد میں ہو جاتا ناراض "پحر کرلینا انوائث؟ سالاسداي تموڑاي مو يا ب كونى کی سے یہ سیس کتاکہ آئے اور آے ماری بنی کا رشته طے کریں۔ آپ کوجاتای ہو گاسلان۔ ان سے "المنتخ اسورى مرس نے آج تك محى كى ے کھے نہیں مانگا۔" سالار کے خلک کہے یہ ہانی کو

قعل" کچھ" تو تنس ہوں۔" "بل - كر "ب بحي" بحي سي مو-" وه مكسل اے بے بھنی کے سمندر میں عوطے دے رہا تعاوه لنني ع درات د كه معرفيمتي ربي-ورجمے لکا میسم آپ کے لیے یعن آپ اس سے لیج میں اوی مرآ تھوں میں ابھی ابھی امید کی بھی سی جوت می اور سالار اس ہے سخ بعيرے ايك بار بحر فيلے كى جانب و يكمنا دوسرا سكريث سلكار باتعارج والإبريال لي كركب كاجاجكا تعالى ل آ تھوں کی جوت بچھ گئے۔ "میک ہے۔"اس کالبجہ کمیلا ہو یا محسوس کرکے

سالارے اس کے چرسے تظروالی۔ اوران آ محمول کے آنسو۔ موم ہو کے برم حمیااور اس کا ہاتھ تھام کے نری ہے

الوكس آجاوس كالمريد اميدندر كمناكه مين ان ے ریکویٹ بھی کول گا۔"سلارے مای بحرف مجى بانى ك اندرووباره اميدنه جاك-اس في وحرب

النائح بحزاناها "بلس آپ کول کریں کے وہ بھی میرے کے۔ میں تو مجھ بھی شیں ہوں۔ نہ آمی ب

شک۔ایے تموزای انیں مے بوے دادا۔" اس کے آنو مجل مجل برد نظے اور وہ تب ہے ابنا ہاتھ سلار کے ہاتھ سے نکالنے کی مسلسل کو شش میں مجی تھی۔اس کے آنسودس کو بے خودی سے تکتے

ىلبتە كىرن 130 جولانى 2015

"میں کیول کرول وعا؟ "میں کلس کیا۔ "بوے بے مروت ہو۔ ویسے تو اوپر اوپر سے اتن محبت جماتے ہو ہانی سے مگر اس کے لیے ایک وعا تک بن کرن **137 جولائی 201**5

كيول لكاجاتي تحين-

په ان کی جرت فوراسی مشروی میںبدل کی-

شكنول = بحركق-

کرنے لکیں۔شایداستغفار۔۔

وباره جھے بکارے

" ہریات کا قاعدہ ضابطہ ہو تا ہے سالار مکل رشتہ

طلب كرناب بجرظا برب الهيس سوين كى مملت

جاہیے ہوگ۔ شادی کی ماریخ ملے کریا تو بعد کے

مرطة بي-"ايال كي تاويل به سالار اعظم كي پيشاني

وكياسوچنا إنهول في كيسي مملت؟ وهي

اس کے چرب یہ کھے ایسا تھاکہ امال نے خاکف

رات بھروہ میرے وروازے بیہ وستک ویتی اور

پکارٹی رہی۔ میں پھرینارہااوراب جرکے وقت سے پھر

بنا چھت کی منڈریہ کھڑاس انتظار میں تھا کہ وہ کب

اچھال رہا تھا۔ اور کبوتروں کو منڈیریہ آکے چکتاد ملی

رہا تھا اسے عقب میں آہث ہوتے ویل کے بے

اختيار من پکڻا مروه ام اني شين-اي مين جو زمين په

چھی جادر یہ اجار ڈالنے کی نیت سے دھوپ میں رھی

كيرى كى بيما عول كو الث بلث كے مسالا براير كر رہى

میں - میں مایوس ہو کے دوبارہ باجرہ فضامیں بلمیرنے

"جہیں تو ہانی نے بتایا ہی ہوگا کہ آج اس کے

رشتے کی بات کرنے لوگ آرہ ہیں۔" پتا سیس ال

ہو کے وہ مجھے انجائے میں ہی سمی ایسے چوکے

"دعاكروسعدداداجي كوئي مسئله كمزانه كرير-"

مصلی یہ باجمہ کیے میں دانہ دانہ کرکے فضامیں

ہوے فورا" ہی نظریں مثالیں اور زیر لب چھ ورد

يعنى سالار العظم شادى كرناجابتا مون اس سيداوركيا



کے مرے کی طرف جانے لگا 'وہ پھرسے یکارتی مہ المكرخداكا ... ان كى حالت انسيلو ليتني سنبحل تی ۔۔۔ طرچند ہی محول بعد وہیں بڑے دادا کے بلنگ حتی بھریانے رہے تصاور فی الحال کھے بولنے کی سکیت كىياتىنتى بىيغاان كى تائلىس دبار باتھا-نبیں تھی پر بھی ہاتھ کے اشارے سے پوچھنے لگے "آج مجھے میراخیال کیسے آگیا؟" جے کہ رہ ہوں اب بک بھی دے۔ "جھے تو ہروقت آپ کاخیال رہتا ہے۔ آپ کوہی "بردے دادا۔۔سب چھ آپ کے اتھ میں ہے۔ میراخیال سیں ہے۔ کسی کو بھی سیں ہے۔ کسی کومیں میں ایک بار پھرول مل کے ان کی ٹا تلیں دیانے لگا۔ نظری مہیں آیا۔"میں نے ان کی بیر روماں کینے کے "آپچاہی تو کچے بھی کرستے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیے جی بھرکے مظلومیت طاری کی مکروہ بھی میرے وبوياتوسسان جائيس مح-" "بال...تبولتيسي-" "تيرے داديے كا بھى بيو مول من سب مجھتا "وہ برے دادا۔ منی میرا مطلب ہے ام ہالی۔۔ ہوں 'جب بھی جھے مجھ سے کوئی مطلب ہو' کچھ مانکنا آپ کوتوباہ وہ میرے کیے کیا ہے بس برے دادا۔۔ ہویا کھ منوانا ہو تب ہی آتا ہے میرے یاس بتاکیا ہے آپ سمجھ جائیں نا۔ آپ نے کہیں تواس کی شاوی اصل بات؟ "جبوه اصل مرعيه أصح تومين تمهيد لى ب توسة سياس باندھ کے وقت کیوں ضائع کرتا۔ اس سے پہلے کہ میری بات بوری ہویائی-ای اور "وہ برے وادا۔ آپ۔ آپ بہ بتا میں سکے کہ آب ... ڈائش کے تو تہیں ... منع تو تہیں کریں ابودونون ہی اندر داخل ہوئے۔ میں کوفت سے جمعنا حَجَ؟"تميد بحطے نہ باندھتا مخاطتی بند باندھنا تولازی اٹھا۔ یمی حال برے دادا کا بھی تھا وہ بھی سخت بدمزا وسپلو۔ پوری فوج آئی بڑھے تے چڑھائی " مبیں نہیں بول-" انہوں نے پیکارا۔ ''جو کہوں گامان لیں کے ؟'' كرن .... مرن تے ديوسكون نال ... بيدا يتو-" "آبوييه شاباش...بول-" ومیں تو سے بتانے آیا تھا داوا جی کہ آج شام "بلے وعدہ کریں۔" "دعدہ-" انہیں بھی اب بے تابی ہورہی تھی سالاسس "ابوكى بات كوبرے دادائے ممل نه موت دیا-بالکل ایے جیسے میری بات کو ابونے اچاتک آکے ادهوراكرديا تفايه "پكاوالاوعده؟"ميس نے ايك بار پھر تسلى كرنا جابى "آہوی۔ آہو۔ ہا ہے کان پک کئے سن س مراب ان كاصركا باند لبريز موكيا-کے... زنانی مرد کا اپنابس نہ چلا تواہے جیجے دیا ہے جانی " كنجرا \_ بحونك تے رہيا آل \_ بوراشام پير بمرك "انهونے ميرے كاندھے كو بھو كاديا ميں بڑرط تے لکھ کے دیواں؟" اٹھا اور بو کھلا کے انہیں دیکھنے لگا وہ میری بو کھلاہث چلانے سے ان یہ کھالی کا دورہ پڑا تو میں کھرا کے ان کاسینه سلانے لگا۔ان کی سائس کم موربی تھی اور "چل شاوا مندیا... شروع موجا... مشنرب 

موكر متعي مين دياباتي كاسارا باجره فضامين ازاديا اوراس بدارى كے ساتھ كھنڈركى منڈريد آكے بيھ كيا۔ مندر بدلی تھی انظار میں۔اس بار انظار زیادہ طویل مہیں تھا چند ہی محول میں ہائی کا ہاتھ میرے چرے کے سامنے تھا۔ میں نے ایک نظراس کے چرسے ڈالیووسری اس کے اتھ میں دب جاکسی۔ د بهت بوگیا ... به لواور لکھوا پنااور میرا نام جو ہر ملح كے بعد لکھتے ہو۔" والمجمى تك جفكرابي نهيس موالو صلح كيبي؟ والمجما- تواہمی سریاتی ہے اڑنے کی؟ کتنے برے ہو تاتم سعد اليه وقت مين جب بحص تمهاري ضرورت سب زیادہ ہے تو تم کرے دکھارہے ہو۔ معیری ضرورت مهیس بھی تھی ہی تہیں۔" میرے اندر براروں کے کل رہے تھے۔ ولہمیشہ کھی۔ ہے۔ اور رہے گی۔" وہ میرے كيا صرف مشكل اور ضرورت من ياد آيا " پھر سے جھڑا۔۔ بس کرونا مجھ میں ہمت نہیں ہے نے کا- تم بس میری مت بردهاؤ کوئی امید ولاؤ... وتم دلاؤ تا مجھے امید-"میں مجلا۔ محروہ اپنی کہتی "تم نهیں جانے سعد مجھے کتناؤر لگ رہاہے۔" "مجھے بھی بہت ڈر لگ رہاہے ہی۔ "میں ہی اپنی واواجی ان توجائی سے بس اب ان پہے سارا اس کی بات نے کھٹے میرے دماغ کی ایک كمركى محولي محى بال... برك دادا... فيصلح كا اختيار تو ان کے پاس ہے۔ ابو ابی اور منی بھی سب ان کی

تم ہنی میں اڑا رہے ہو برے ہوجاؤ سعد اب مرف آس بحری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیااچھا بلائن۔ " ملک اللہ بنت ہوں میں اس جنگ کا سب سے مملک موڈا نتی 'مرجعکتی' نیچ چل گئیں میں نے بازار ہنتھیار ٹابت ہوں میں ای وقت اٹھ کے برے داوا

نبیں کرعتے۔" "بى - نىس كرسكا- "مىرى دىمىزى مودىي يەسى وه ایک روال بے باتھوں پر لگا اچار کامسالا پو چھتیں ميرسال على آئي- روي مريد ووجهامير لي ي كراو بجه بحى توخوا بش ك

ودكون بمسين اراض عى موكيا ... با قاعده ... "آپ کو کیا تکلیف ہاس ہے؟وہ کیا کہتی ہے

ورے تکلیف کیا ہوگ۔ میں مرف یہ جاہتی ہوں کہ دہ اپنے کھر کی ہوجائے۔مدیارہ کی طرح حویلی مِن بِيمِي نه ره جائي"

''تو بیٹی رہے تاجو یلی میں۔ آپ کا کیاجا تاہے۔' ' حور آگر اس کی کسی ایکی جگه شاوی موجائے تو تماراكيا جاتاب-"انهول في محوراتو من مناك

يران توجا ماب "ممت توبات كرنافضول ب-" محصاوى موكوه جائے كے موس

معس خودداداجى سيات كرتى مول-تمددكرن كى موديس سى بو ـــ بايق-"

"كرسكما مول مدسة" ميرك كين يه وه جات

الميك على ہے آب محص سے كديں اس كى شادى-" جميريان مول كى مجريشان مجرشايد ناراض یا غصه مران سب مراحل می داخل موتے کی بجائے انہوں نے فٹ میرے کاندھے یہ ایک نور کی وهي فكاوى-

مروقت غراق اور معدية إل اور بكواس ميس بت فرق ہو آ ہے۔ یہ اس کی زندگی کامعالمہ ہے جے

ابتدكرن 138 جولاني 2015

ابنار كون 139 جولاني 2015

برمصنا چاہیے۔ آپ کا پورا حق ہے اپنی تسلی کرنے کا نا "ہاں ہاں کیوں میں۔ مرآب این آبائی کھر کا پتا بھی تو دیں۔" مہ یارہ کی نئی فرمائش یہ ناکلہ نے كسمساك رضوان كوشوكاديا-وه بهى مدياره كوكهور کے رہ گئے مگردہ نظرانداز کے لیک لیک کے کہتی رہی۔ دیکھیں تال۔ یہال آئے آپ کودن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کو جانیا تک شیس ہے اس علاقے میں۔ ہم آپ کے آبائی شرمیں۔ اور برانے جانے والول سے بی یوچھ کھ کرکے سلی کریں گے۔" "كيول مين- ضرور..." المال جان نے مروت میں کما ضرور۔ مر تا کلہ سلسل مدیارہ کو آ تھوں ہی آ تھوں میں اشارے کرتی رہیں۔رضوان نے بھی اپنی جانب سے کمہ کر ونہیں۔ نہیں۔اس کی کیا ضرورت ہے۔ سالار کے خاندان اور حسب سب سے میں باخولی واقف "تو چردر کس بات کی ہے۔منہ میٹھا کراتے ہیں۔ سلمی-"نائلہ این مسرت چھانے کی اپنی سی کوسش كرتے ہوئے معملی كويكارنے لكيس-اس بات كى يروا کے بغیر کہ مدیارہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے وايك اورخوامش بهي تهي ميري-" رضوان نے امال جان کی جانب توجہ کے جو کھے کمہ " بجھے عنقریب ای بنی کے پاس امریکہ جاتا ہے ميخ مين ركول كي وبال-مين جابتي تهي جم منلني وغيرو کے تکلف میں نہ پڑیں۔اور شادی جلد از جلد کردیں۔ دراصل میں اس معاملے میں تاخیر نہیں جاہتے۔" اب بعلا تاکلہ کے لیے اس سے بردھ کے خوشی کی سے ساکلہ کی خوشی میں اس کا ساتھ دے رہے تھے

بات اور کیا ہوسکتی تھی۔ ان کابس نہ چل رہاتھا خودہی حامی بھرکے سب طے کردیں مگرداداجی...

أيك توبيه اى مص بعناا تعااكلوتى اولادكى مرضى كيا بيه جانے كى زحت بھى كريں-وص سے کیا بوچھناہے۔ای نے تو یہ بھیجا ہے ۔۔ یہ محو ملے ام ہائی کا وکیل۔" ایک بار پھر میرے كاندهم كواستخواني الكيون في شوكاديا-المب من وعده كرچكامون اس تلايم سے ... دے مجھے یہ شوکازرانہ جنبا 'خوتی سے بے قابوہو کے مس نے ان کے بیر بھرے دائے شروع کردیے۔ محلادلا ہے بیر میراس کی کوئی بات تال سلماموں؟" ''محجی بڑے وادا؟''میرابس نہ چلا کہ میں ان کے پیر الل اے میرے ولوں ... کمہ دے اس کمشزکے اور میرے ہاتھ ان کے بیروں یہ وصلے پر محت میں مكر مكران كوديمين لكاريبازى ليث ليسي لئي-ميراي سپەسالار-مىدان جنگ بىس مجھىيە بى دار كركىيا\_ آب في بت ورست فيعله كياب واواجي-" ابو خوش ہو کے برے دادا کے ملے لکنے آگے اب توسعد کو بھیج گامنوانے کے لیے۔ تومیں نال مل علتے میں آلیا۔ای میرے سربہ ہاتھ چھررای "جیتے رہو سعد۔ یہ تم ہی تھے جو اپنے بڑے دادا الركفرات قدموں كے ساتھ ميں وہاں سے فكلا۔

امانى اسى مرسى يوچەسى-"

چکاہوں اے زبان۔

ني كول آئجنج

لسے کرسکتاہوں۔"

ے بیات منواسکتے تھے۔"

وواغ میں آگ بحرکاری تھیں۔

عقب میں کئی آوازیں تھیں جو ساعتوں تک پہنچ کردل

بان بي بي- يان بي بي- مبارك مو- داوا جي مان

گئے۔" یہ سلمی تھی۔ اور پھرای کا تخریہ انکشاف۔ "میرے سعد کا جادہ ہے۔ اس نے منایا ہے

يه شكراني اواكر بالعجدام إلى كاتفا-وه شايد مير لیکھیے بھی آنی تھی مرکسی نے روک کیا ہوگا۔ المركباني- تم كمال جل دير- ويمودو بروهل ربی ہے۔شام کوسالار اور اس کے کھروالوں نے آنا ہے۔مدیارہ مماسے تیار توکردو۔" یہ بھی سناتھا میں نے اور اس کے بعد ایک مکمل سائا- پتامهیں کس یا تال میں جاگرا تھا۔ جونہ کچھ سائی وب رہاتھا۔نہ و کھائی۔

"مجھے تو آپ کی بچی پہلی نظرمیں بھا گئے۔ بلکہ میں نے تواسے دیکھے بغیری دل سے بہومان کیا تھا۔" وه باو قار- عرساده دل ى المال جان تا كله اور رضوان دونول كوبهت پند آئي تھيں۔اورامال جان كوام ہائی۔ البنة ميرياره كي ينديد كي بهت دور كيات ص-ولیکن ہم تو آپ کے بیٹے کودیکھے جانے بغیر کوئی فيعله نهيس ليسكتي-" مہ پارہ کے صاف جنادینے پر وہ کھھ شرمندہ "دراصل وہ کھے شرمیلا ہے۔اے مناسب میں لگ رہاتھااس موقعیہ خود آنا۔" " وچلیں کوئی بات مہیں۔ ہم خود جلد آئیں کے آپ کے ہاں۔ دیکھیں۔ بنی کامعاملہ ہے۔ یوں جھیلی یہ مرسوں تو جمانی تہیں جاسکتی۔ سب دیکھنا' بر کھنا' جانچنا اور کھنگالنا پڑتا ہے"رضوان کو اس کا لہجہ کچھ بد تنذیبی کے زمرے میں آنامحسوس مواتو فورا" ٹوک

وكيسي باتنس كردبي مومه ياره-مالار اعظم كويس الحجمي طرح جانتا مول- اور ان كي شرافت عانداني نجابت كالكردار كاقائل بعي مول-" ميلن آنالو آپ سب کوہو گا۔"

امال نے سبھاؤے دعوت دے ہی ڈالی۔ "آخر رشتے داری ہونے جارہی ہے۔ میل ملاپ

جبکہ مہ پارہ برے کمرے میں ان کے ساتھ موجود تو تھی۔ مگر ان کی خوشیوں میں نہیں۔ اور اس کے ابنار کون 141 جولائی 2015

لمبتدكرن 140 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

رات کوداداجی کے کمرے میں پھرے مقدمہ پیش

واليارشة قسمت والول كولما هــــــ بهت تعييب

والى بهارى ام بانى جوسالارجىسا محض أس كى زندگى

میں آرہاہے۔"رضوان برم چڑھ کے تعریقیں کردے

اور پھرداداجی کو بھڑکاتا جاہا۔جودل سے تواب بھی

راضی نہ تھے۔ ''دیکھیں تال داداجی۔ کوئی بات ہے بھلا۔ پہلی بار

وہ آئیں ہیں رشتہ لے کر اور بنالڑے کو دیکھے بھالے

محائی صاحب نے ہاں بھی کردی۔ بھلے و قتوں میں تو

و کیوں بھئ ؟ اتنی بھاری تھی کڑی ہمیں وہ کیا

داداجی نے کھر کالورضوان بس کو کھورتے ہوئے

"داداجى بلاوجه ك نقص كس كي نكالنامس؟

جاتا-"مەيارەنے بھر ميلىجۇرى جھوڑی۔

رضوان نے تک آکے مدیارہ سے کما۔

میںتے میری باریاں۔۔۔ حک حا۔۔۔"

ومکیم لینا۔اور کرلیناایی نسلی۔"

نقاهت طاری ہو گئے۔

"لقص نكالنے كى نوبت توتب آتى جباے ويكھا

"انهول نے ہمیں انوائیٹ کیاتو ہے۔ تم بھی چلنا۔

وعورداداجی- آب بھی چلیس مدیارہ کے ساتھ۔"

و الله مي منتقع جاول-" دادا جي بيه اي وقت

آهيس بحرت بانية كانيت سوسوباتي سنات

آخر کار 'داداجی نے اپنے تمام اعتراضات ہے ہاتھ اٹھا

سوچیں کے کہ ان کو اتنی تھوڑ تھی رشتوں کی۔ تیار

لڑ کی والے اکلوں کی جو تیاں تھسادیا کرتے تھے۔

بمنص تصال كرنے كو-"

"ویکھا تک توہے میں ہم میں سے کسی نے ایے"۔

تصاور مدياره مرمات ميس كجي تلاش كرريي تحي-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

اس کے جانے کے خیال سے دھی ہورہے ہو آخر بجین کاساتھ ہے۔نہ تمہاراکوئی بس بھائی۔نہ اس كالم تم دونوں فے ايك دوسرے كى تنائياں بانى بي-مريياً ـ يه توايك ون موناي تفا- "انبول يف جمك كر ميرا ماتفا چوما- ميرے سسكيال تھم مئى تھيں- اور ودبس دعا کرواس کے لیے۔اس کی زندگی کا اگلاسفر میری آنکھیں مکمل طور پر خیک ہو گئیں۔ میں فابنا سران کی کودے نکالا اور تیکے یہ رکھ کردوبارہ رخ موڑلیا۔ باہرے ابو کے بکارنے کی آواز سائی دى-وه فوراساتھيں-الرے۔باتوں میں لگالیا۔ میں چکوں۔ تہمارے ابو تو شور مجادیتے ہیں گھنٹہ پہلے ہی۔ آگر کمیں جانا ہو میں ہے بی ہے انہیں کمرے سے تکار کھارہا۔ جان تفاکہ کمان جانے کی تیاری ہے۔ کھ در جب جاب لیٹارہے کے بعد میں بھرتی سے بیڈ سے اترااور مساره- آبھی جاؤ۔ دیر ہور ہی ہے۔ ای کوفت سے پھو پھو کوبلار ہی تھیں۔ ميراخيال ہے وہ داداجي كو منارى ہے۔ ساتھ "وه نهيس جانا جائے تو آپ دونوں کيوں اصرار كردب بي-ميس توكهتي بول رضوان- يبي احجاب كه وه نه جائيس-بلاوجه كوني مين ميكم مي نكاليس عرب بلكه بجصے تومر پارہ كى طرف سے بھى كھنكا ہے آپ نے ويكمانسي-كل بحي كيے باربار طنزے 

بھی اس کے لہج میں زاق کا کوئی شائبہ نہ ہواتو روہائسی "كيول تك كرتے رہے ہيں آپ جھے باربار مجص سائے والی ایس کریں گے تو میں میں۔ وكلياكرون في تمجه وه بحدا تتاق سے بوچھ رہاتھا۔ "رودو کی؟"اس کی سرکوشی اجری-اورام بانی "سعد- بیٹا ناشتے کے لیے نیچے کیوں سیں صبح ہو گئی ہے۔اس کا اندازہ بچھے بھی نہ ہو یا۔اگر ای اندر آیے بیانہ التیں۔ میں یوٹنی کم صم سااوندھا یرااسیں دیلیا رہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے محبت سے میرےبال سلانے لیں۔ "رات كو بحى بنا بكھ كھائے سو كئے تھے" « کھلائی تو تھی آپ نے ... مٹھائی۔ " میںنے ناراضی جنائی اور منہ چھیرلیا۔ اتے ناراض کیوں ہو؟ رضوان نے ڈانٹا تھا کسی بات به جمل ابھی ہو چھتی ہوں ان ہے۔ انہوں نے میراجیرہ ہاتھوں میں لے کرانی جانب موزااور پھر پريشان ہو ڪئيں۔ "تم رورے تھے سعد؟ ارے-بتاؤ تو سہی۔ مجھے يريشان مت كروسعد-بناوُاصل بات-" ومىسدىسىتى ... میں وہی بچہ بن گیا جوان کی گود میں سرر کھ کر پھیکہ بعبك كرروديا كربال اور فرما تشي منواليا كربا تعالم ججه لگا میرے رونے یہ بیشہ کی طرح وہ پریشان ہوجا میں

مجے ایالگا کی نے میرے منہ میں انگارے بحردیے ہوں۔ نہ میں اس برنی کو اکل یارہا تھانہ نکل بارباتفا فلر الرسب كوديلف لكا ام بانی دویے میں چروچھیائے مسکرارہی تھی۔مہ پاره پھو پھو جھے چھیٹررہی تھیں۔ '<sup>9</sup>رے۔ بی<sub>و</sub>تو کچھ شادی مرگ والی کیفیت ہے۔' "حاراض ہو کمیا ہے شاید۔اے بتائے بغیر منلنی كروالي-"بيدابو كاقياس تعا-ووید محریں ملے بھی تو۔ سی کے پاس بیٹے کے والمحديد المين في ميراكل محبت سهلانا جابا مر من ان كالمات جملك ك وبال سے اليے بعاكا جيے ایک منٹ اور رکا تو۔ توبید انگارے میرے وجود میں بھائتے ہوئے وہاں سے نکلنے کے بعد سب سلے میں نے گلاپ کی کیاری میں برقی کاوہ عکوا تھو کا۔ جومیرے منہ میں جلس رہاتھا۔ تھوک مجھنگنے کے بعد بھی میرے علق سے کڑواہث نہ گئی۔ بے بی کے احساس سے پسپامی وہیں کیاری کے پاس بیھے کے

"اور آجے میں آپ کی ہوگئے۔" وہ سرشاری سے کمہ رہی تھی۔سامنے ہوتوالفاظ كك سے موجاتے تھے اندر بى اندر محل كے رہ جاتے۔ مرزبان کی نوک یہ آنے کی ہمت نہ کریاتے تصاس وقت دو فون كرد سرى جانب تقاراس لي ووسب الفاظ اس كے ليوں يہ يج تھے ومم اس ون ميري مو في محيس جس دن ميري پيلي طرعمية براي مى- من بتاچكامول كه جو بجھے پند آتے ين ده مير عدوجاتين-" "چلیں۔ یوں کمہ دی ہوں کہ آج سے آپ

چرے یہ موجود بداری اور تاکواری امہانی کے چرے مملی حیا میں دولی مسكرابث كو پھيكا كيے دے رس "اب بس بھی کریں۔ شو کر ہائی ہوجائے گ۔" نائله في رصوان كم القد علاب جامن ليا اور امہان کے مندمیں مولس دیا۔وہ مزید شروائی۔ وميس توخوش موس اور جران بھی۔ كدداوا جى نے میری و قعات کے بر علس کوئی مسئلہ کھڑا نمیں کیا۔" رضوان في ايك اور كلاب جامن الحاليا-"ظاہرہے۔ بعابھی نے ملے جو کرد کھاہے کہ ہاں ي كملواني تفيج مياره ي جل كف طنزيه ام باني سم ر آ کل درست کرنے کی۔ ایے بت خوف آیا تھا۔ بھی مہ یارہ کی زیان سے۔ بھی اس کے مزاج

يه لو-سعد بحي أكيا-" نائله كے كينے يہ آجل مات تك كينجي ام إنى نے چونک کرماہے دیکھا۔ من تحکامارا- عزهال- يدمود- بوے كرے ك

المحول المح كمرا حرب سے بھی ميل په رامی جائے اور ويكر لوازات كي باتيات وكم ربا تعالم مجي فرش يه دحرے معالی کے توکوں کو۔ تو بھی سب کے درمیان أكل من مرجعكے شراتی ام إلى كو\_ ابھى من كھ يوجه جمى نديايا تفاكه اى مضائل كريوهيس-كمال تتح تم معد-؟"

اللي برى عاوت ب صاجزادے كي- ايك تو بتلئ بغير كمرے لكانا اور كر فون نه انھانا۔" خلاف معمول ابونے ڈانٹنے کی بجائے صرف

"حالانك كتام ورى تعاتج تمهارا كمربونا" ای نے برقی کا کلزامیری جانب برسملیا۔ "كولس آج ايباكياتما؟"

ابتدكرن 42 جولاتي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ابند **کرن 143** جولائی 2015



میں نے ہی کواتا برہم بھی شیں دیکھاتھا۔ نہ آئے بھے نہ اکارے بے فک میں نے اس کی ودراق ميں۔ يہ تمهارا سالار ہے۔ جن -خون صدا کاجواب نہ دینا تھا۔ مگروہ پکارتی تو۔ بھلے میں نے چوسنے والا۔ جو ایک خوب صورت بری کو بیشہ کے دروازه نهيس كھولناتھا۔ مگروہ دستك توري-ليے قيد كرنے والا ہے۔" اس بات نے میرے اندر طیش کو اور بھی بلاخیز " تہارے بے مودہ فراق مجھی عدے برمھ كرديا- اوروه سارا طيش ميس في كفندر كي اس ديوار جاتے ہیں۔ کچھ تو تمیز کیا کروسعد۔اب بابت مت کرنا كے خالى حصيد نكال ديا۔ ميرى الكيوں كى يورس كو كلے ے ساہ ہورہی تھیں اور بدن لینے سے شرابورجب وه جواتنے دن سے مجھے منار ہی تھی۔اب خود خفاہو مجھےاس کی آواز سنائی دی۔ میں لیٹ کے دعمے بناا پناکام کر مارہا۔وہ میری پشت بر کھڑي تھي اس ليے اب تک ديکھ نہيں پائی تھی کہ وہ الجھ سی منی تھی۔ اس کی ناراضی اس کا عجیب دبوار پہ کو کلے نے اپنی سیای سے کیا ابھارا ہے۔ آخر غريب روبيد بيدالش سيدهى حركتين كجير بمى توسمجهانه اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے میران اپنی "لیسی باتیں کردی ہو مدیارہ اب وہ برائے «شکرے۔ تم ملے تو۔ "میں مزا تو وہ سیاہی میری ڈیزائن کے بھاری زبور کون بہنتاہے؟ بشت پہ چھپ کئے۔اے خالی خالی نظروں سے دیکھتے بوے مرے میں مدیارہ اور ناکلہ شادی کی تیاریوں كاتفازكي بيف تهي الك وعراكاتفاسا "روایت بحریلی کی بھابھی-"پەلو-تىمارے سامنے بى توہوں-" "اب روايتي ديكسي-يا بحي كي پند-مس "جو سامنے ہوتے ہیں وہ ساتھ مہیں ہوتے۔ زبور ہی بنواول کی اور سب الی کی پندے۔" سامنے ہونے اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہو آہ "توان يرانے زبورات كاكياموكا؟" مہارہ نے جڑاؤ کنگن اٹھاکے حسرت سے دیکھا۔ °ایک تو تمهاری باتیں-بدھو- سمجھتے ہوالی الثی "وه میں سعد کی دلهن کودے دول کی۔" سیدھی ہاتک کے بڑے کوئی فلاسفرین جاؤے۔اچھا۔ اورسامنے سے آتی ہائی کوہاتھ کے اشارے سے م نے بھے بتایا نہیں۔ مہیں سالار کیے گئے؟" "بالى-ادهر آؤبيلاتم سے بوچھنا تھا-زراب ديكھ کے بتاناتو-ان میں سے مہیں چھے۔ وہ برے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔میں دیوار کے اور روچھتے روچھتے وہ تھیک کے رکیں۔ ہائی کے آتے ہے ہٹا۔ اور اس سے کو تلے سے بنا علس اسے

ریں۔ بھے لگا۔ میرے آنے کا مقصد بورا ہو گیا۔وہال جلتی در سب موجود رہے۔ میں حیب تھا۔اور واپسی ك سارے رائے بھى ميں نے تفتكوميں بالكل كوئى وخل نه دیا۔ ومغضب خدا کا۔ اتن بری عمر کا داماد چناہے آپ نے۔میری توزبان ہی من بحرکی ہوجاتی ہے اسے داماد کتے ہوئے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو مجھ سے ایک آدھ برس کائی فرق ہو گا۔" "اسابھی سی ہمریارہ" ای اس صدورجه مبالغے به سملااتھیں۔ "زیادہ سے زیادہ پینتیں برس کا ہوگا۔ مردوں کی اسٹیبلئس ہونے میں اتن عمرتو ہوجاتی ہے۔" وح تى بھى تهيں ہوتى بھابھى- اور وہ پيليس كا ہو پینتالیس کا۔ آپ بیدویکھیں کہ مانی کی عمر کیا ہے۔ کوئی وس کیار مرس کا فرق ہوگا۔ "ان سب سے لا تعلق میں كرون موز إبر تكاريا-"تواتنا فرق عام ہے مدیارہ۔اور یہ بھی تودیکھو۔کہ وونوں ایک دو سرے کو بیند کرتے ہیں۔ جب اسیں یہ فرق نظر نبیس آرمانو ہم کیااعتراض کریں۔" ابو کے کہنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پھو پھونے جھٹ دوسرااعتراض واغ ديا-وور مجھے تو مزاج کا بھی خیکھالگا۔" اس بار بھی ابونے ہی ان کی سلی کرایا جاہی۔ای للسل منه بی منه میں کچھ بردیوط رہی تھیں۔شاید الهميں اندازہ تھا۔ کہ اگر وہ کھے پولیس تو بہت خطرناک ہوگاس کے احتیاطا سجیب تھیں۔ "سنجيره مزاج اوركم كوے اوركياده بنى ٹھٹول كرياتهمارك ماته باادب بادر مهذب میں جانتا تھا وہ بے چینی سے میرا انظار کررہی ہوگ۔بت ہے سوال ہوں کے اس کے پاس۔اور مجھے اس کے ہاتھے میں دی خنکی محسوس ہوئی۔ جو میں اس سے نہیں اس کے سوالوں سے بیخے کے لیے

ضرور رہا تھا۔ محربہ تھوڑا ہی چاہتا تھا کہ وہ میرے پیچھے

דורות לטופ-" وحنسين بتاجلنا جاسي كهجم كوئي ايسوي لوگ تسين بي-"واتراري مي-"خاندان اور رہے کا اندازہ زبور اور طاہری چیک

وكم س تمين لكايا جالك مرسرطال تم س بحث كون كرے آواب يملي كافي در ہو كئے ہے۔" ای سر جعنگ کے انہیں آنے کا کہتی آھے برهیں۔ من تیزی سے سرمیاں ارا۔

الك مندمير بغيركي جاربي آب؟ سب ي حران مه كئه بيو يمو كم بناره نيه عليل-متم بھی ساتھ چلو تے؟ مراس موقع پر تو صرف برے جلیا کرتے ہیں۔"

"آنے دو- ماشاء اللہ اب میرا بیٹا بھی برط ہو کیا ہے۔ آؤسعد۔"ابو کے مزاج کا کھے پانسیں چانا تھا۔ بھی دھوپ بھی چھاؤں۔

من جانتا تما بني كوجب اطلاع دي موكى تووه بهت حران ہوئی ہوگ۔ کہ میں بھی ساتھ گیا ہوں۔اب اے کیا خرے کہ میں کس کے وہاں جارہا ہوں۔ ويس خرجه محمى تمين محى-كه من كيول جاريا مول-اورجب وبال سلار اعظم كي قد آدم تصورين جا

بجا آورال دیکھیں تو مجھے اندازہ ہوا۔ کہ میں یہال من خود كواذيت دين آيا تعال "به میرابیاب-معدر ضوان شاه"

اورجب ابو کے تعارف کرانے یہ سالار اعظم نے محص مصافحه كيا- تومس في مي انت اس كاندر مجمی محبوس کی- خاص طور پر تب جب ای نے اس تعارف كومزيد تفصيل سيديان كيا

وم إلى اور اس كى بهت دوئى ہے۔ بجين سے ى-يول مجمو-ايك جان-دوقالب-" اس كى نظمول من محى پراس نے مرف ايك لمح پرے كرے من بند ہوكيا۔ خلاف اميد آج رات کے لیے میراہاتھ چھوتے ہی فورا "چھوڑ دیا۔ مرایک دروازے یہ کوئی دستک نہ ہوئی۔ میں اس سے کترا ناکواری شکن اس کے ماتھے یہ اگلے کئی کموں تک ضرور رہاتھا۔ مگریہ تھوڑا ہی جاہتا تھا کہ دو میرے پیچھے

ابتدكرن 144 جولاني 2015

ابتار **كرن 145 جولائي 201**5

"نبيل- چھ نبيل-بي- واسعد-وه چھ عجيب

وارد من معدى وجد من يريشان مو- فلرمت

سا..."وه کیابتاتی-جب خودی کھے نہ جان پاری تھی۔

چرے کی انجون بہت واضح تھیں۔

"يه كيازاق ب سعد؟"

میں نے بوے بوے دانتوں' سریہ سینگ اور خوفتاک آنکھوں والی ثبیبہ اسے دکھائی۔

سلنا-بورى دنيامس آكر كسى كوسب عن زياده ميرى بروا ب تووه سعد ب سعدر ضوان شاهه اس کے لہج میں سچائیاں بول رہی تھیں۔ اور الارکی پیثانی شکنوں سے پر ہوتی جارہی تھی۔انی وهن مي كهتي إني كواحساس تك ند موا-"وه مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے خوش رکھتا ہے' مجھے خوشیاں دیتا ہے۔ میری خوشی کا دوسرا نام ہے "بعیاکہ آپ کو پتا ہے کہ امد ہانی کے پیر تمس-مرے چیا چی گزر کے ہیں۔ میرے ای ابونے ہی اسيالاب "بالاخريس فيتانا شروع كيا-ونعس جانتي مول اور تمهارى والده في اس كى بهت ا چی زبیت لی ہے۔ وجى جى اورابونے بھى يرورش ميں كوئى كسرتيس رہےدی۔ مرکسی کو محبت اور توجہ سے پال لیمااور بات ہے اور اس کے تمام حقوق بورے کرنا ایک الگ "حقوق؟ ثم كهناكياج<u>ا بي</u>يجهو؟ " بجھے کتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا۔ مردویکھیں تال- بے شک میرے والدین ای ۔ پھر جی ۔ چ او جے ہے۔ البیں ٹھیک ٹھاک ہراساں اور سراسیمی کرنے البیس ٹھیک ٹھاک ہراساں اور سراسیمی کرنے ك بعديس في تميد كوسمينااورد عيد آيا-"ساتھ توسچائی اور انصاف کا دنیا جاہیے۔ جیسے

لبجية حب وقع ده چونک الحيس-دوكيامطلب؟» "دراصل میں آپ سے جو بات کرنے والا موں۔وہ بت تازک ہے۔ آپ کو حرت بھی ہوگی اور شاید آپ کی رائے بھی میرے بارے میں بہت بری قائم ہوگ۔ لیکن ۔۔ کیا کول۔ بتائے بغیر بھی چان سیں۔میں انجام کی پروا کیے بغیر آپ سے بیبات کہنے "أخربات كياب بيثا- بحصے اختلاج مورما ب جلدى بتاؤ-كهناكيا جاجي موجي "جي جي بتانے والا مول-بتائے بي تو آيا مول؟ مين صوفيه تحوزا آمے كو كھكا-''لکن نملے آپ وعدہ کریں کہ اے طریقے ہے ہنڈل کریں گی۔اور کی یہ طاہر سیں ہونے دیں گی کہ م نيبات آپ ويتاني -" المباوم عجم خوف دو کررے ہو" ان کے چرب یہ با قاعدہ ہوائیاں اڑنے لکیں۔ "نمیں- پہلے آپ وعدہ کیجے- میرانام کمیں نمیں آئےگا- بلکہ قسم کھائیے۔" والمجمابيثا-وعده- مكريتاؤتوسسي-" وہ سخت بے چین تھیں۔ بلکہ میں نے کرڈالا تھا۔ میں وعدہ میں۔ سم- اپنے بیٹے سالار کی "مجھے بس اتا پہا ہے کہ وہ بھی میرا برا جاہ ہی میر

بمعلىد معدي وہ بھولین سے بولی۔ "آپ سعد کو شیں جانے کل آیا تھا آپ کے "واقف مول-جانتائيس-بهت فرق بونول باتول میں۔ سا ہے تمہارا بہت اچھا دوست ہے۔ تهاری دندگی میں اس کا کیے خاص مقام ہے۔" "باك-بت-توسة"وه مسراني-والمروه الناام إلى تعرب الماس بات ب انجان كيول مول مجھے تمهارے بارے ميں مرچھولى يرى بات كاعلم مونا چاہيے- پھركياوجه ك تم نے بھی اس کاڈ کر تک شیں کیا؟" "آپخود بی تو منع کرتے ہیں" وہ معصومیت کلہ کر بیتی۔ وکر جب میں آپ کے ساتھ موں تو صرف آپ کی بات کروں۔ آپ کو براجو لکتاہے کہ میں کسی اور کا ذکر بھی نہ کوں آپ کے سامنے" "علي إلى المالي المالي الوكول كا-" چھ در تک اس کے چرے کو شولتی نظروں سے ويلهة رب كي بعد سالارن كما ''جتاؤ اس کے بارے میں۔ میں خود پوچھ رہا "صرف كزن بي ميس- بجين كي دوست بوه میری-سب اچی دوست- جھے بہت عزیز ہے ہنی۔اور میں اس کے ساتھ کھے غلط ہوتے نہیں دیکھ میں کسی ریکارڈ کی طرح ان کے سامنے بج رہاتھا۔

" من بیاری بی ہے ماشاء اللہ - خدا اس کے بیب اچھے کرے۔ اس کے ساتھ بھی پچھ برانہیں

کرواہمی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تم سے دور ہونے کے کیے۔ بچہ بی تو ہے اور تم سے اتنا قریب جی۔ تمہارے جانے کے خیال سے بی چڑچڑا ہو گیا ہے۔ مُعِك بوجائے كا آسنة آسنة-" بظاہر کوئی اور وجہ بھی ہیں تھی۔اس کے ام بانی نے بھی اس سلی سے ول کو بسلالیا۔ اور مسکرا کے ان كماته س كلوبندك كرديكي كل "مريه سعدب كمال؟" مهارهن يوجعا

میری کاری کی بریک تھیک سالار اعظم کے کھر کے ساہنے کی می- میں اس ساہ پھوں کی عمارت کو يقريلي أتكمول عنى كجهدر تكرابه بعراندر برها-ول توميراي جاه ربائي نوين-كه تم اس شادى ي ہوتیں۔ آخر اکلو آبھائی ہے مراس حالت میں اتالیا سفر- الله الله كرك توبيدون آيا ہے ممهاري زندكي

م الازمه كي رجماني مي بال تك ينجاجهال سالار كى والبده كى سے قون يہ بات كررى تھيں۔ ميں ميں۔ من رک ميں عتی۔ پيلے تو وہ مانا بى سيس تعاشادى كے ليداب اتاب تومس ايك دن کی تاخیر بھی میں جاہتے۔اب کے مزاج کاکیا بھروسا۔" يهليملازم اور پر مجھيه تظريزي تووه جو تليس-تنوین- میں مہیں کھادر میں کال کرتی ہوں۔" "بیلم صاحبہ۔یہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔"ان کے فون رکھتے ہی ملازم اپنا فریضہ اواکر کے چلا گیا۔ ووالسلام عليم- من-معدر ضوان شاه- كل آيا تها

آپ کے کمر۔ام ان کاکزن۔"

ابتدكرت 47 جولاتي 2015

ىبتاركون 140° جولائي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





مارى دائر سعديد عزيز آفريدى كوالده قضائ الني عدارفاني كوالوداع كمد كئي-ہم سعدیہ عزیز آفریدی کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعاکو ہیں۔ مرحوم کو جنت الفرددی میں اعلامقام سے نوازے اور متعلقین کو صبر جمیل عطافرائے۔(آمین) قار نمین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM



سے جھوٹ یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اینے اس من کا اندازه بجھے آنج ہوا تھا کہ میں کتنی اچھی کمانی گھڑ سکتا "بی اب بیر معاملہ آپ کے سپردے۔ آپ جاہیں توام بانی کواس کاحق مل سکتاہے۔" "بیٹاجو تم کمہ رہے ہو۔وہ ہر گزنمیں ہوسکتا۔تم سالار کو جمیں جانتے وہ بھی بھی بیہ بات جمیں کرے گا۔ مسالار کو جمیں جانتے وہ بھی بھی بیہ بات جمیں کرے گا۔ بلکہ اگر میں نے اسے سے مشورہ بھی دیا تو وہ بکڑ جائے "تو آب ان سے بات نہ کریں۔ ڈائریکٹ میرے ابوے کیے کہیں آپ کی بات زور رکھتی ہے۔" میری بات یہ وہ مزید کھبرا کئیں۔ بے چاری سادہ "ميں ميں-يہ بالكل بھي مناسب ميں ہے-اورسالار كوعلم مواتوده... تهيس تهيس... "بليز-بليز- چھ توسوچيں-وه ايك يتيم الكى ب-اے اس کے حق سے محروم رکھنے کا سوچا جارہا ہے صرف اس کیے کہ کوئی ہو چھنے والا نہیں ہے۔ آپ ہی به فریضه اوا کرویں۔ نیکی همچھ کے تواب ہی کمالیں۔ مجھے لگا اس عمر میں سب کو آخرت سنوارنے کا بهت شوق ہو باہے۔ شاید ای دجہ سے ہی وہ رضامند ومیرے ابواتے برے انسان نہیں ہیں۔بس پتا میں کیے ... ہوسکتا ہے کسی کے غلط مشورے یہ ان کے قدم ڈکمگا گئے ہیں۔ آپ سیح مشورہ دیں تو سنبھل بھی سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بات کھل جانے ی شرمندی میں باز بھی آجائیں کے بلیز مدد کردیں

منی کی۔اوردیکھیں۔ آپ نے سم کھائی ہائے بیٹے ی۔کہ آپ اس سارے معاملے۔ میں میرانام سیں

آخر کار میں ان سے بات منواکے بی وہال سے

مس ای اور ابو کی اکلوتی اولاد موں ایسے ہی ام بانی بھی اسے بیرتمس کی اکلوتی تھی۔ان کی وفات کے بعد ان کا جو بھی ہے۔اس کی واحد وارث .... اور آپ کواندازہ تو مو گاکه وه سب چه کتنامو گا-"·

"وه جو بھی ہے۔ جتنا بھی ہے۔ ام انی کا ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض- ہارے پاس خدا کا دیا سب کھے

وہ شاید برا مان گئی تھیں۔اس کیے وضاحت دینے

وحور سالار توبول بهي بهت خود دار اورغيور بوه بھی جانتا تک بیند نہیں کرے گاکہ ام بانی کتنی جائداد

"وە تو آپ كى نيك نيتى ب ليكن ضرورى تونىس كەسب كى نىت يى تھىك مو-" "كى كىبات كررىم موبيا؟" ان کے سوال پیمس ایک کمھے کو جھجکا۔

برا کے بی بل خود غرض ہو کے کمد دیا۔ الاستابوي-وہ سي جائے كدام باني كواس كے

"وہ بہت سادہ ہے سالار۔ بہت معصوم"ام بانی ایک بارسعد کے بارے میں بات کرنا شروع کردے تو بهلاكون روك سكناتهاا وونی عرے کس کم ہاس کی دہنی عمر-اس کی عرك المكات تيز موتين-اوروه-بدهو-وہ بس بڑی۔ سالار کواس کی بنسی سے وحشت کی ہوئی۔اس نے سرید یوں سلکائی جیےاس کے ساتھ سعد کے غائبانہ ذکر کو بھی دھویں میں اڑا تا چاہتا ہو۔ دربت انجها ہول کا۔ مقصوم۔ بھولا بھالا۔ سیا۔ وحوکا دینا۔ جھوٹ بولنا۔ فریب کاری۔ بیہ سب اے شیس آیا۔" ﷺ ﷺ وہ جرت سے گو مگو نے جارہی تھیں اور میں فرائے

ابنار**كرن 148** جولائي 2015

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

## Art With You

## Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of 5 Painting Books in English





Art With you كى يا تجول كتابول برجيرت انكيزرعايت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

نی کتاب -/150 رویے ناایدیش بذر بعدد اکمتکوانے پرداک خرج -/200 روبے



بذر بعدد اكمنكواني مکتبه عمزان دُ انجست 37 اردو بازار، کراچی نون: 37216361

"شاميرية" دُبدُباتي آئك ص 'بعيگالهجه' وه صرف اتنا ى كىريانى اور روحى سمجھ كئى-وطوائی ہوئی ہے شامیر بھائی سے۔"اس کے یو چھنے يرنتاشاني معصوميت مهلاويا-

وہ کتنی درے کرے میں اندھراکیے آ تکھیں موندے لیٹا تھا۔ درحقیقت سے ماحول اس نے اس سنگ دل لڑکی کو بھلانے کے لیے بنایا تھا۔ پر ہزار تاراضی کے باوجود آنکھیں موندتے ہی وہ جم سے اس کے سامنے حاضر ہوگئی۔

''اس انگو تھی پر کون ساطلسم پڑھ کر پھو تکا ہے۔ جب سے بہنی ہے ول تمہارے علاوہ کسی کی سنتاہی سیں۔"وہ آنکھیں معصومیت سے بطہاتے ہوئے اس کے دل کے بارچھٹررہی تھی۔

العین اس عیدیر تهارے نام کی مہندی لگاؤں گی۔ تم میرے کیے اس عید پر کیا خاص کرو گے۔ "مبارے نام کی عیدی لے کر آوں گا۔"اس نے حمری تظموں سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا

"بس عيدى..."وه مطمئن نه هوكي تقى فقط عيدى

ووشامير بينا... آج جاند رات ب اور تم منه ليينے يرك بوسد اوريد كيا حالت بنار كلي بي تم في ايي-فتلفته كركى يق روش كرتى مونى اندر داخل موت

م کھے نہیں ای۔ بس ایے بی تھک کیا تھا ذرا..." وہ بیٹے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کے پاس آ

يهوبيثا أكرتم دونول مي جفرا موبعي كياب تو ختم كو ' صلح مفائى كرو- بير كياخود بهى سكون ميں نہيں اور اسے بھی ستارہے ہو۔ "وہ شفقت ہے اس كے بال سملاتے ہوئے بوليں۔

سےوالیں حال میں نہ کے آتی۔ ''نتاشا دیکھوروحی آئی ہے حمہیں مندی لگانے' جلدی سے بیجے آگر میندی لکوالو..." مرجه اس اطلاع دے کروایس چلی گئیں۔اس کاول نہیں جاہ رہا تعامندی لکوانے کا۔ مرول کی خواہش کی واستان وہ صرف این حد تک رکھنا جائتی تھی۔ زمانے کو شریک واستان میں کرنا جاہتی تھی۔ چنانچہ ناجاہتے ہوئے مجی وہ مرے مرے قدم اٹھائی اندر روحی کے پاس

الارے نتاشاجلدی آؤ ابھی مجھے اپنے گھر میں بھی اتے کام ہیں۔ یر آئی نے کما تھاکہ چاندو بھتے ہی میری بنی کو مبندی لگانے آجاتا۔ سومیں سب سے پہلے مہیں مندی لگانے حاضر ہو گئے۔" روحی اے دیکھتے بی این جلدی آنے کی وجہ بتانے کی۔ وہ ویسے بھی تفصیلی بات کرنے کی عادی تھی۔

"بیٹا الرکیوں کے ہاتھ مندی سے سے اچھے لکتے ہیں۔مندی کی خوشبوجبان کے وجود کوائے حصار مں کے لیتی ہیں تو برائی الوہی سارتگ ان کی مخصیت ير اثر انداز ہو تا ہے۔ ايسے ميں لڑكياں برى بارى پیاری خوشبووس میں بی ہوئی من موہنی سی لگتی ہیں۔"مریحہ کو مهندی لگاناخود بھی بے صدید تھااوروہ فتأشاك بالقريمي عيشه تهيس توكم ازكم تهوارول ميس تو سيحو يلمناجاتي تحين-

"جاؤ نتاشا روی کوایے کمرے میں لے جاکر مندی لکواؤ۔" مریحہ کے کہنے پروہ روحی کوانے ساتھ كرے من لے آئى۔ روحی كانی در سے ساشاكي خاموتی محسوس کردہی تھی۔ چھددیر تک توانظار کرتی رى ، پر بھى ساشا كھەند بولى توخودى بول يرى-"كيابات ب"م اتن جي جي كيول مو؟" روى نے اس کی بچین کی عزیز ترین سیلی تھی۔اس کے ہوچھے ہی کب سے منبط کیے آنسوٹ پ نیاشاکی معرب

ہ میں برکرنے لگے۔ "ارے۔ ارے۔ روکیوں ری ہو؟کیاہواہے، آخر کھ بتاؤ تو۔" روی بے مالی سے اس کے آنسو

معرب كى اذان فضامين بلند موتى ومضان كا أخرى روزه اين تمام تررحمتوں اور بركتوں كوسميث كر سب کو الوداع کمتا ہوا رخصت ہوا۔ جاند رات کی روای رونق ہرسو بلحر کئے۔ کھروں سے سوبوں کی میضی میضی خوشبوئی آنے کاسلسلہ شروع ہوا تو الرکیوں نے آینے نازک نازک ہاتھوں کو مہندی سے تعشی و نگار بتاکر سجانا شروع کردیا۔ فضاوس میں مندی کی متحور کن خوشبورج بس کی از کیول کی کھلکھلا ہیں عوريون كي كفنك كي طرح مصلين لليس جاند رات مبارک کاشور افھا اور بازاروں میں رونق مزید ووجند ہو گئی اور اتنی خوب صورت دیر رونق رات میں وہ تناچمت یر کھڑی یک ٹکباریک سے جاند کوبادلوں کی او ڑھ سے جھانگا دیکھ رہی تھی۔اس کے خوب صورت چرے پر اواس جھائی ہوئی تھی۔ آوارہ کئیں اس کے چرے کے اردکرد اسلمیالیاں کردہی میں 'جبکہ اس کی بری بری یادای آ عمول میں تی تیر

" ناشاب زندگی کے تمام خوب صورت بلول میں ے سے سے سین یل ہے جو آج تم میری ہوئیں۔"وہ کری ساہ آ تکھیں اس کے سین چرے یر تکائے اس کے نازک سے ہاتھ کو تھامے اعمو تھی بہناتے ہوئے کہ رہا تعااور شرم سے اس کی تعتیری پلیں جک کراے مزید زیر کیےدے رہی تھیں۔ وجس بارجاندرات كوتمهارك بالمعول مس جوزيال

من بساؤل كا-"وه شوخى سے بولا تھا-المسيدنه كمتاكه تمهارك المحول من مهندي محى لكاؤل كله"ودا تراكرات جميرے ملى-

والمندى لكانومراكم سيرير حميس فتم میری کہ تم مندی میرے نام کی لگاؤگ-"وہ برے ان ہے اس سے کمد رہا تعل و تظرین جمائے شرکمیں

مسراہ ابوں رسوائے اقرار کرئی۔ مسراہ ابوں کی فلم کی طرح اس کی نظوں کے سامنے چل رہی تھیں اور مزید چلتی رہیں۔ اگر مریحہ اسے تواز دے کر اس کا کمراار تکاز توڑ کریادوں کے جمال

ابند کرن 151 جولائی 2015

ىبندكرن 150 يولانى 2015









بحول کے مشہور مصنف

## محمودخاور

کاکعی ہوئی بہترین کہانیوں مشتمل ایک ایی خوبصورت کتاب جے آب اسے بچوں کو تھند ینا جا ہیں گے۔

## # بركتاب كساته 2 ماسك مفت

تيت -/300 روپ ڈاکٹری -/50 روپ

بذر بعدد اک منکوانے کے لئے مكتبهءعمران ڈانجسٹ 37 اردو بازار، کراچی \_فون: 32216361

آگر ایسے مطالبات اڑکے والوں کی طرف سے ہوں ا الميس لا يحي كماجا يا إورتم دهر لي يجواس طرح کے مطالبات کررہی ہو۔اک یل کو بھی سوچاکہ شامیر تہمارے بارے میں کیا سوچے گا۔" روحی عصے سے وانت كيكياتے ہوئے بولى۔اس كابس سيس چل رہاتھا كەرەاس نادان كركى كاسرىھو ژۋالىك "روحی میںنے الی کوئی معیوب اے بھی جہیں کی

جوتم اتنا غصه كردى مو- زمانه بدل كيا ب- اب لؤكيال اس طرح كي شابيك خود بي كرتي بي-" ستاشا اب جى ابى ضد كو تليح ان ربى تھي-

"زمانہ جتنا بھی بدل جائے الرکیوں کے اندرے شرم وحیاطتم نمیں ہوتی جا ہے۔"مدیحہ کی آوازنے ان دونوں کو چونکا ریا۔ وہ کب دروازے پر آ کھڑی ہو عیں ان دونوں کو خبری نہ ہو سکی۔

والميد وهدي مال كوساف و مليم كر فتاشا كريرها تی۔اس کا جملیہ ممل ہونے سے پہلے ہی مرجہ نے اس کی بات کاث کر کما۔

وتم نے بہت بڑی علطی کی ہے۔اوپر سے مجھے ہوا بھی نہ لکنے دی ان تمام باتوں کی ... میں تو ول ہی ول میں شکفتہ بمن کو کتنی بار برابھلا کمہ چکی ہوں کہ میری بنی کی خوشیوں کی بروا نہیں۔ جھے کیا خبر کہ میری بنی خود ہی اپنی کم عقلی کے ہاتھوں اپنی خوشیاں بریاد کرنے

''دیکھوبیٹا! ہے عیدی شادی سے پہلے ہی او کیوں کے سرال ہے آئی ہے۔ یہ ایک طرح سے او کیوں کے کیے سرال کی طرف سے تحفہ ہو تا ہے۔ شادی کے بعید تو ساری زندگی مے نے خود ہی شاینگ کرتی ہے او الحچى بات بيب كه تم اس تحفه كې خلوص كې تدركرنا سیکھو کہ کل سسرال میں تمہاری بھی قدیر ہو۔ مہیں شامیرے الی بات سیس کرنا چاہیے تھی۔ تم نے تو اس کے سامنے میرا سربی جھکا دیا۔ بچھے تم ہے ایسی امید نہ تھی نیاشا۔" مریحہ نے نیاشا کو غصے ہے محورتے ہوئے کماتو نتاشا کو بھی کچھ کچھ اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔

سوچیں کی کہ بچی کی کہلی عیدی بھی کے کر سیس آمیں۔ آج کل کے بچے بھی عجیب ہیں۔ وہاغ بھرتے در نہیں لگتی۔معاملے کی نزاکت کو مجھے بنابس اپنی مرضى كي جاتے ہيں۔" فكيفة اے احساس ولائتے ہوئے خود بھی پریشان ہور ہی تھیں۔

" آپ فلرنه کریں ای میں خودبات کرلوں گانتاشا یے کھروالوں سے کوئی بدمزی میں ہوگ۔"وہ الہیں یقین دلانےوالے انداز میں مطمئن کررہاتھا۔

و من کیابات کرو کے صاحب زادے میں سارے انظامات ممل كرآئيں ہوں۔بس ابھی ہم نتاشاكے کھر عیدی کے کرجارہ ہیں۔" فکفتہ نے شامیر کے مربر ایک پیار بھری چپت رسید کرتے ہوئے کہا'تو اے بے ساختہ مال بریار آگیا۔ فکفتہ کے کمرے سے جانے کے بعد وہ موبائل چیک کرنے لگا۔ تمام ووست احباب کے عائد رات کی مبارک کے مستع تھے۔ بس اس سک مل اوی کے ہی تمیں تھے۔

"بوفا..."وه بربرط تابوابست الم هوابوا-

"میںنے کوئی جھکڑا نہیں کیا "بس اتنا کما تھاشامیر سے کیہ اپنی عیدی کی تیاری میں خود کروں گ۔ تم مجھے خود شائیک کروانا ا در مجروه تیام چیزی آنی کوجاکردے وينا-بس اتن ي بات لي هي جس پر شامير بعرك كيا کہ ایسا نہیں ہوسلتا۔ تم غلط مطالبہ کررہی ہو۔ تب میں نے بھی کمہ دیا کہ تھیک ہے ، پھرمیرے کھرعیدی

روحی میں نے تو غصے میں کہا تھا۔ اتنا بھی نہ سمجھا ومد سے میں عیدی لے کر شیس آیا۔ عیدی توجھوڑو ایک میسج تک شیس کیااس نے اتن ی بات پر کتنا بدل کیاوہ روحی "وہ زمانے بھر کی معصومیت چرے پر

وحوي جن سے بے انتہا محبت ہوتی ہے ان سے کچھ اميدس جي وابسة ہوجاتي ہيں اور جب وہ اميدوں پر بورانه ازے تومل تو برا ہو آے نا۔"وہ سرجھکائے وصف منج من بولا-

"بيثا! اميدس تو نونتي بندهتي رہتي ہيں انسانوں -- اميدول كويوراكرفوالى واحدذات توصرف الله کی ہے۔ بھلا انسان کہاں اتنا بااختیار کہ خودہے وابستہ توقعات بوری کرسکے۔"وہ شامیر کو سمجھاتے ہوئے یل بحر کو خاموش ہو تھی۔ ایک تمری نظر بیٹے کے چرے پر والى اور پرے لئے ليس-

"میں نہیں جانتی تم دونوں کا کس بات پر جھگڑا ہوا ہے۔ پر محبت کرنا آسان اور نبھانا مشکل ہے۔ آیک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر علطیوں کو نظرانداز کرنا یر آئے ہے۔ تب محبت کی گاڑی آئے چلتی ہے۔ ورنہ وبي ركى ره جالى ب- محبت ايك دو سرب كومنواكراينا آپ منواتی ہے۔ متاشا سے جو بھی علطی ہوگئی اس علطی کودور کرو بجائے اس کے کہ خود ایک دوسرے

شامیرنے ای پیندے نہاشاہے منلنی کی سی-وہ اس كى كلاس فيلو محى- فكفته كوبيني كى اس يسند يردرا بھى اعتراض نہ تھا۔وہ ان ماؤل میں سے تھیں جو اولاد کی خوشی میں خوش رہیں۔انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں یے حد عزیز تھیں۔ اس کیے بنا وجہ جانے بھی صلح كرواناجاورى ميس

"جی ای ب آپ فکرنه کریں میں جھڑا ختم کردوں گا-"وہ محبت ہمان کا ہاتھا تھامتا ہوا بولا۔ جمال مال ى قدرول بى ول يس مزيد برسه كئدوين ساشاكى ب چا ضد پر افسوس جي موا- مروه دوريان برمهانا حمين كمنانا جأبتا تعله وه دواجم اور مقدس رشتول كي دوريول لو سنجالنے والا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ دونوں رشتول کی دوربول کو 'بنا الجمائے ایے گرد محبت اور

انتبارے اند معے رکھے۔ "کیے فکرنہ کوال-تم نے تو ناراضی میں عیدی کے جلنے سے مجی منع کردا۔ مدید بن مجی کیا

ابند کرن 153 جولانی 2015

بند كون £152 جولاني 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



وتحيب إى ميس انتي مول مسطعطى موتى- مر شامیر کو بھی تو یوں لا تعلق شیں ہوجاتا جا ہے تا۔ عظمى كے احساس كے بعد اب اسے شامير كى تأراضى ے ڈر لگ رہاتھا۔ "واهبني! كياتوتم حل بمي دوسرول كالجعينواور بمي توقع كوكه وواحتجاج بمى نه كرب مم في معدرت ك اس عيد مريد في است فيك فحاك شرمنده كرتي ہوئے ہوجھاب "سیں۔ میں نے تو بات بھی سیں گ-" وہ شرمندگی ہے بولی تو مرجیہ بھی کچھ زم پڑیں۔ ومطو سلے مندی لکوالو۔ پر آئی ساس کو کال كرك جائد كى مبارك باددے دينك" وہ اے راستہ مجماتے ہوئے بولیں 'و ناشانے اثبات میں سملا روجی اے مندی لگانے کلی اور اے شامیر کی فکر ستانے کی وہ اس سے شدید ناراض تھا۔ تب بی جاند رات کی مبارک باو تک کا پیغام تک نه جمیجا۔ اے شاميركو منانا جائے۔ائے خوب صورت موقع ي رو مناا میں بات متیں۔ مندی کب لکی اے خربھی نہ ہوئی۔ روحی نے اس کی ہتیایوں کے عین وسطیس اس كااور شامير كانام بدى خوب صورتى سے لكھا تھا۔وہ

ایی مندی سلمانے کی غرض سے چھت پر آئی۔ مرے سرمی آسان بر باریک سا جاند اس وقت باداد کے بیجے جا چھا تھا۔ اس کی مظم مظم ی يوسنى باداول سے محص كر يورے عالم كوروش كررى

"جاندرات اور تمهارا ساتھ میرے کیے اس ہے براء كر عيد كا تحفد اور كيامو كا-"ماضي سي جملتي مولى آواز 'یادین کراس کے چرے پرادای بھیرگئ۔ المنسب مندي جلدي سے خلک موتو مساس

ویتا ہے بالواسطہ دہ بھیے وحمن جان کی جان۔"اس بار آواز ماضی سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ جھے سے مرکز پیھے دیکھنے کی۔ وہ سنے پہ ہاتھ باند صے بالكل اس كے نزويك كھڑا يك كك اے وكي

"تمدتم يمال كي آئے؟"وه جرت بوجي

السيخ ان توانا پيرول سے چھت تك آئى ان سیرهیوں سے خرامال خرامال چڑھتے ہوئے یہال تک پنچا۔" وہ اس کے چرب کو اپنی خواب ناک نگاہوں ے شول رہا تھا کہ اس کے یمال آنے کی خوشی اس کے چرے پر جولک رہی ہے یا تہیں۔ پر برا ہوا ان معندي معندي الكميلب أن كرتي مواوس كاجواس كي آوارہ لٹول کو اس کے ولکش چرے کی چوکیداری پر لگاكراب شامير كى جفنجلابث كے مزے لے رہى

ونسيس... تم توجي اراض تے نا جاند رات كى مبارك باو تك سيس دى-اب كون آئے ہو؟"اب جب وہ خود ہی مان کروایس المیا تو تھوڑے تخرے ويكحانا توبنما بها-

"تحیک ہے چلا جاتا ہوں کھرید" وہ کندھے اچكاتے ہوئے والي جانے كوم والون اشانے بساخت اے آوازدے ڈالی۔

"شامیر..!" "ہونہ.... کو بیے منظر تھااس کی پکار کا۔ فورا"اس كے نزويك آكر يولا-

"آئی ایم سوری! میں نے غلط مطالبہ کیا تھا۔ مجھے احساس موكياب اسبات كا-"وه نظري جمكائي بول ربی تھی۔چرے پر آوارہ لٹوں کی چھیڑے ماڑا سے باربار المان جود مان کی جائے ہوتو میں اس کی کھیں۔ پر ہاتھوں میں گئی مندی کے میں ہوتا ہوں میں گئی مندی کے میں جائے میں کا میں ہوتے ہوتے اس کی الموں میں گئی مندی کے میں جائے ہوتو میں اس کی الموں میں ہوتے اس کی الموں کو جرے میں ہوتے ہوئے اس کی الموں کو چرے کی الموں خود مان خود خود مان خ

''' چھی بات ہے کہ حمہیں احساس ہو کیا۔ پر اب كوئى فائده تهيس-غيدى توتمهارى اب أتهيس على-اب الحلے سال اپی خواہش کے مطابق تم خودہی عیدی کی تیاری کرنا۔"وہ اے بوے پیارے شرمندہ کردیا

"جھوٹے کس کے برے وعدے کے تھے جاند رات کوچو ژباں پہناؤں گا۔" وہ اے خفلی سے کہتی ہوئی منہ موڑے کھڑی تھی۔ "ميري کياغلطي اس مين مين تولايا تفاسب پيچ*ويم*م ہی نے منع کیا تھا کہ نہیں میں خود جاکر خریدوں کی

ورنه نهيں چاہيے۔"وہ بمشكل ابني ملسى ضبط كرتے موے اس کی نقل آبار تاموابولا۔ "تونا مجى من كه ديا تقا- اتا دل پر لينے كى كيا

ضرورت مى بهت برے ہو ممس وہ پلیس جمیک کر اسيخ أنسوول كواندرد هليلته موسئ بولى توشاميركواس پر ہے ساختہ پیار آیا۔ سومزید ستانے کا ارادہ ترک

"اچھاایی مندی دیکھاؤ تجھے۔"اس نے اپناہاتھ آکے بردھاتے ہوئے کما۔

وكيول دكھاؤل-" نتاشانے اپنے دونوں ہاتھوں كو یکھے کرتے ہوئے تک کر کما۔

"اب دونوں بیشہ ارتے رہیں تے یا نیچ بھی چلیں ك-سبيني كب ت آپلوكوں كا انظار كردے ہں۔" نتاشا کی چھولی بس سدرہ نے اجاتک انٹری ماركردها ولكاني-

"آرے ہیں۔ آرے ہیں۔"وہدونوں آگے بیجھے اتر کرنیچے آئے نیچے کا منظر الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ شکفتہ بھولوں کے کنگن مصالی کے توکرے اور خوب صورت گفشس کے پیکشس بڑی خوب صورتی ہے میزر سجائے معتقر تھیں۔ایے کمرے میں آناد کھے کربڑی مخبت سے اٹھے گھڑی ہوئیں۔وہ ان کی محبت بر شرمساری ان کے مطلے لگ گئی۔ محبت پر شرمساری ان کے مطلے لگ گئی۔ دنفیں نے توانی بنی کی عبیدی کی تیاری رمضان کے

شروع روزے میں ہی کرلی تھی۔ پریہ شامیر ہی وقت نكال سيس يا رہا تھا عيدي لے كر آنے كا۔ آج توبس میں نے کمہ دیا تہیں نہیں جاتا ہے تو بھلے نہ جاؤ میں توجاری ہوں اپنی بیٹی کے کھر۔" فکلفتہ نے پیارے اس کے مندی لکے ہاتھوں میں چھولوں کے منکن بہناتے ہوئے کماتووہ دل بی دل میں خود کو کوسے کی۔ کہ کیا ضرورت بڑی تھی عیدی میں رخنہ والے کے۔خود خریداری کرےوہ ایک سے بردھ کرایک فیمتی شے خرید لیتی جمروہ محبت تو نہیں یا علی جواس کی ساس ے ول میں اس کے لیے تھی۔اس نے درای درا نظر الفاكرشاميركود يكا-وهاس كى مقيلى برسيحات نام كو و مکید کر مسکرا رہا تھا۔اس نے تظریب واپس جھکالیں۔ ایک خوب صورت ی مسکان اس کے لیول پر مجیل

مريحه فالميخ داماد كومسكرا باديكه كرالله كالمحكراداكيا اورول بي وليس اس كى دانش مندى كى داودى-اس تے باتا کی بوقوق ای اس سے چمیار ساتا کواس كى علطى كالحساس بعى ولاديا تقااورمان كاول وكفضي مجمى بحاليا تعاب

فخلفته لاكه محبت كرفي والى خاتون يهي ير أكر الهيس نتاشا ی ضد کے بارے میں معلوم ہو آنولازی طور پر دکھ ہو آاورسب تھیک ہوجائے کے بعد بھی ان کے ول ميں بال ضرور آجا آ۔جو يقينا" آھے جاکر کميں نہ کہیں ساس بہو کے رہنتے پر اثر انداز ضرور ہو تا۔ وہ صدقے واری جاتے اپنے واماد کو دیکھ رہی تھیں۔جو فكفته كى پيار بمرى چيز چماڙے لطف اندوز ہو آ شرماني موئي نتاشا كومسكراتي موئي ومكيدر بانتعاب

| ا کی شخصیت    | 3,00        |
|---------------|-------------|
| ال سيت        |             |
| ود عولى باركر | میکاب ۔۔۔۔۔ |
| موکارضا       | فولانز      |

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ابتركرن 154 جولاني 2015

ابت كرن 155 جولاتي 2015



ماننا سیکھا ہو باتوبیہ نوبت ہی کیوں آتی۔وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹے منی پھراپنیاؤں سے موزے ا تارتے ہوئے پاؤل بھی اوپر کرے کردن پیچھے کی جانب اٹھالی۔ یں اور برت کری ہے فقم ہے۔ ایسالگتاہے ہم انسان نہیں بھنے ہوئے مرغ ہیں۔" "آج تو بہت کری ہے فقم ہے۔ ایسالگتاہے ہم انسان نہیں بھنے ہوئے مرغ ہیں۔" اس کا مخاطب ابھی بھی ای تھیں جبکہ وہ مسلسل اسے اشارے کرنے میں مصوف تھیں۔ "اسے پانی وانی پلاؤ حلیمہ۔ کتنا تھک کر آئی ہے۔ واقعی بہت گرمی ہے باہر۔ لیمونیڈ بناوو۔ کری میں اچھی ہوتی ابانے اس کید تمیزی کوبالکلِ نظرانداز کرتے ہوئے اخبارے نظریں اٹھاکراے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔اس نے كوئي جواب بيانه ان كي جانب ديكھا-«لیموں ختم ہو گئے ہیں۔ "می تنگ کریولی تھیں گویا اس کی خدمت کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واجها- چلومی سلیم سے پکڑلا تاہوں۔" ابافورا"اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ای نے بخت ماسف بحرے اندازمیں اے دیکھا۔وہ ایے بیٹی تھی جیے کی ملك كي شنرادي مو-اباكوكسي غريب رشته دار كي طرح تظرانداز كيدر كهنااس كامشغله تفا-"كوئى ضرورت نهيس اتنى سيوهيال اترنى كى سيانى بھى اچھا ہوتا ہے كرى ميں سے جاؤندنايانى بوائھ كرسيانى نہیں بیناتورہ خافزابتالو۔ موجودہ کھر میں۔ آپ بیٹھ جائے۔" ای نے اس کی جانب دیکھ کر کھا۔ لیجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس کے چرے ہاڑات'امی کے انداز پر برہم ہوئے ہے۔ "میرا بھی مِل چاہ رہاتیا۔ کوئی استدی چزینے کو۔ایسا کردہم دونوں باب بٹی کے لیے روح افرا بنادد "ابا کے مجيم محبت نيك ري مي-"المونينا\_اياوراباكي شربت بالاوجهى اى انداز شريول مي-"معاف كهجيم كالجميم سيناكوني لال شريت."ووي كربولي مي-"سنس بیناتوناسی بیازیں جاؤے بعلائی کاتوزیانہ بی تہیں ہے۔ ای اس کے اندازے سخت جزیر ہوری میں جبہ اے کوئی پردائسیں بھی انہوں نے ترپائی عمل کر کے دھاگامنہ سے تو ڑتے ہوئے سارا غصہ دھا تے پر نكالا ورنبدول توجاه رباتفان كو تحير جزي دي-"مي نے كب كما ك آپ ك جھے سے بعلائى كريں ميں نے بچھ مانكاتونيس كے آپ ہو آپ بولنا شروع مو كني بي - نعيم ينا جيسيان - كولى زيردى بيكيا-"وهناك جرها كريولي مى-"معاف كردوبي بي علظى موكئ بم سے مت بوياتى ... جاؤيمال سے اور تمهارے ليے بى اچھا ہے كہ تم اپنا اى نے غصے كھولتے ہوئے كما تھا۔ ابا كے سامنے اس كے بيدا نداز انہيں پريشان توكرتے بي تھے عصر بھی "ججھے توبر ویکھتے ہی آپ غصہ کرنے لگا کریں آپ بھیے میں قرض مانگنے آگئی ہوں۔ ایک منٹ سکون سے یں بیھ سما وی بہاں وہ نک کرائمی تھی اور اپنا بیک اٹھا کر دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ موزے اور جوتے وہیں پڑے رہ گئے تھے۔ "مت ڈائٹا کرد۔"ابانے دھیمی می آواز میں انہیں سمجھانا چاہاتھا۔ای نے اپنے مل کابو جمل پن چھپاکر انہیں ابند كرن 159 جولاني 2015

"بال...بت مضبوط.. تب بى توان كى مدى شنراده اس تك بهنجا تعا-اس قلع مين نه كوئي سيرها المستحى نه وروانف رابنول كيال وواحد ذريعه تفاجورا بنول كأرابطه بيروني دنياس قائم كرفي مساس كىدوكرت تص وه يقييةً "بهت مضبوط تنصه" المجامة بركيابوا يم مركومزيد سننے كي بھي جلدي تھي۔ ومنزاده مرروزاى طرح قلع كے نيچ آكر كواموجا تا-راينزل اينبال نيچ كى جانب تيكتى اور شزاده اور آجا آ۔وواے باہر کی دنیا کی دلچے باتیں بتا آکہ باہر کی دنیا کتنی خوب صورت ہے۔وہاں رنگ بی رنگ ہیں۔۔۔ بعانت بعانت كے لوگ ہيں... مزے مزے كے كھانے ہيں-را بنزل سب باتيں سنتي اور اس كا اثنياق برستا جا آ۔ دھیرے دھیرے وہ آئی محدود زندگی سے اکتانے کلی اور پھرایک دن بوڑھی کبڑی جادو کرنی کو شنزادے کے متعلق باچل کیا۔ میں نے آواز کوپر اسرار بتاتے ہوئے کیا۔ مہرکی آنکھیں کھیل سی کئیں۔ " پھر کیا ہوا پایا۔ کیا جادو کرنی نے را پنزل کو مارا۔ کیا وہ را پنزل سے بہت تاراض ہوئی۔ کیا اے بہت برا مرني وجهاتفا وه كمانى سنا آسنا آيك وم جب ساموكيا -اس كهمياد آيا تفاراس نيد كماني ايك باربيلي بحى لى كوسنائي محى-اس وات كے بچھلے پر كئي بھولى بھى يادنے آستايا تھا-ايك برانى بنى بوئى غزل كى طمية جس كاكوئي مصمع ذبن من اجاتك على كونجة لكي بحربيدياونه آئے كديد غرال سي كمال تھي كب تھي اور الكا اس برایہ نمیں لگاکہ شنرادہ ای طریقے ہوا ہنول تک کول پنجاجی طریقے ہو پنجار تا تعابلکہ اے بربرالگاکه راهنول نے اس کی مرضی کے بغیر شزادے کو قلع میں آنے کیوں دیا۔وہ شزادی سے ناراض بھی ہوئی اورسزا کے طور پر اس کے بال کا ث دیے۔" " بجهايا-؟ ممرزوكي ضرور حي-وى كفي موسم إلى التي يعينك كرشزاد عد كواوير بلواليا-

"جب منزاده دوباره راينزل سے ملے قلع تك آيا اورا سے اپنال ينج والے كے ليے كماتو جادوكرنى نے

وہ رک رک کر کمانی سنا یا تھا اور ساتھ ہی مرکے چرب کے باٹرات بھی دیکھیا رہتا تھا کہ آیا اے سمجھ بھی آرى بے كمانى الميں-دواس مقام تك پنچاتھاكە سائيد ميل بريدے سل كى بىپ جى-اس نے مركوليغرب كالشاره كرئتي موئ فون اتعايا تعا-

"تهارای ذکرچل رباتھا۔"اسنے کماتھا۔ووسری جانب جران کن آواز سالی دی۔ معيراذكر...اس وتت مردونول بحص فل كربدوعا عن دي رب تصدي وسي مركورا بنزل كى كمانى سنار باتفا- توجيعة تمياد آكس "ووبشاشت بولا-وميسي؟ رابنول كى كمانى من ين و جران نيس محى اوروه جانا تفاكدوه جران نيس موكى كيونكدوواس كسام بحى اسدرابنول كمديكا تعا-

اس نے کھرکے اندرواخل ہو کرجو فریعنہ سرانجام نہیں دیا تھا 'وی فریضہ لاوُنج میں واخل ہو کریا آوا زبلند بورا کیا تھا۔ سارا زور لفظ ''جی۔ انہوں دیوان پر جیمی کچھ ادھیڑنے سینے میں معموف تھیں۔ انہوں نے وعلیم السلام تو کمالیکن ساتھ ہی کھرک کراہے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ اس نے اگر ان کی آنکھوں کا تھم

ابتدكرن 158 جولاني 2015

'بات سنو۔ تم لوگوں کے گھر کوئی نیا بھن بھائی تو نہیں آگیا۔ "اس سوال میں جیرت اور مجتس سے زیا دھنداق کا عضرتفائيج نےناک جڑھایا۔ تو پر حلوه كول بنارى موتم لوگ آج شب برات كيا-وه الجمي بهي اس انداز من سوال كرربا تعا-''ابای شخواہ برمھادی ہے الک نے اباخوش ہیں اس کیے ہم حکوہ بنارہے ہیں۔' بجےنے پوری بات بتائی تھی۔ سیم نے خوتی سے سملایا۔ "ارے واہ! مخار بھائی کی شخواہ بردھ گئے۔ میری طرف سے مبارک دینا۔ اور ابا سے کمناسلیم بھائی کمر رہے تصدوعوت بنتى به آپ كى طرف "اس نے سوتى والى تھيلى تھاتے ہوئے كما تھا بھر كھے سوچ كرچيئر يتھيے كى اور تھوڑا خیک میوہ بھی ایک چھوٹی سے تھیلی میں ڈال لیا۔ "به میری طرف سے تھوڑا خٹک میوہ- حلوے میں ڈال لیہا" بچے نے سملایا اور اپنی راہ ہولیا۔ سلیم نے کاؤنٹر ي درازمي برارجر الهايا اوراس براندراج كرنے كے ليے قلم وحوند في لكاجوالك طرف ركه ديا تما مجردوباره كوني سوچ آئي تورجسٹر بند كرديا-"کیایاد کریں کے آپ بھی مختار بھائی۔سوئی بھی آپ کومفتوی۔" وہ واقعی خوش ہوا تھا ان کی شخواہ میں اضافے کاس کر۔ مختار بھائی کے کھرانے کووہ عرصے ہے جانتا تھا۔ سِفید یوش بال بچے دار آدی تھے تھوڑی تنخواہ 'برط کنبہ اور آئے دن کی بڑھتی منگائی کے باوجود 'سلیم نے انہیں بھی الله ے شکوہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان وقت کے نمازی تھے اور بھی لین دین کے معاطم میں کو آئی کمیں کرتے تصاس كرجرم ان كاكما ما برمين كملافات ميني آخرى ارج كونا بحث كي وكادية تصاسليمان ک دل سے عزت کر ناتھااور بچ بات ہے کہ سلیم کی بھی پورے محلے میں بردی عزت تھی۔ چندسال سلے کی بات تھی وہ میٹرک کارزلٹ بتاکر کے خوشی خوشی کھروائیں آرہاتھاجب ایک گاڑی والے نے عرباردی اور گاڑی زن سے بھالے گیا۔ ارد کردوالے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ کی دن اسپتال میں رہا اورجب والیس آیا توایک ٹانگ نے رہی تھی۔ کتے ہیں معندوری توموت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہی سلیم کے ساتھ ہوا وہ سوله ساله بجد جو خوشی خوشی کالج من داخله لینے کے خواب بن رہاتھا ؟ بی معندوری سے اس قدر ذہنی ؛ ارہوا کہ بستر ے لگ کردہ گیا۔ کھانا سائے رکھ بس موچنا رہتا۔ نہ کی سے بات کر نانہ کی بات میں دلچی لیتا۔ بال باب بس بعائي كوديس الماكرياتة روم تك لے جاتے تھے۔ ذہين طالب علم تھا" آے بوصنے كى لكن بھى تھى ليكن بيسا كھي اورو بمل چیز کودیل کری آنگھیں آنسووں سے بھرجاتیں۔ سرچکرانے لکتااور پھرسب پھینک بھانگ اوندها ہو المال کچھ غرصہ دیکھتی رہیں کہ خود ہی سنبھل جائے۔اس کا حوصلہ بربیعانے کا ہر ممکن کام کرتی رہیں۔پانی پر دم ركديتن- سورة رحمن كى تلاوت سناتى رئيس- اخبار من كوئى آر نكل ديميس جواس كے حوصلے كوبر معانے مرے دیں ہو سکا تو وہ بھی اسے پاس بیٹے کر پورا پڑھ کرتا تیں۔ نی دی پر دیکھا تھا کہ ایسے مریضوں کے لیے تنہائی سے قاتی ہارت ہو تی ہوگا ہے مریضوں کے لیے تنہائی سے قاتی ہارت ہو تی ہوتی کراہے سرشام کھری بیٹھک کا دروا نہ محمول کر باہر کی طرف کری پر بیٹھا دیتیں کہ آتے جاتے تو گوں ہے ملتا جلتا رہے سرکاری اسپتال والوں نے بھی مینے میں تین دفعہ فریو تحرابی کے لیانے کو بول رکھا تھا کہ لنگڑا کری سی مرکج تھ عرصہ بعد چلنے کے قابل ہو سکے گا، میں دفعہ فریو تحرابی کے دفعہ ایک باری کے ڈاکٹر ہے بھی وقت لیا کہ اس کا کچھ نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان بھی ہو سکے ایک اس کا کچھ نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان بھی کے دفعہ ایک علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کے دفعہ ایک علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کے دفعہ ایک علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی ایک کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی اس کا کچھ نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی ایک کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی ایک کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی ایک کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی ایک کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی لیان کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی کھر کے دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے وہاں بھی کے دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے دوران کی کھر ان کھر کھر کی دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکے دوران کی کھر کی دوران کی کھر نفسیاتی علاج ہو سکی دوران کی کھر کی دوران کی کھر کھر کو دوران کی کھر کی دوران کی کھر کی دوران کی کھر کی دوران کی دوران کے دوران کی کھر کی دوران کی دوران

ويكما بجرسابقه اندازش بوليس-وحياكيا كمدوامي في تيكم اين علي عنه كوى توبولا تعاديس شروع مولين محترمدانا مجى كيانخ ابواكه خودا ته كريانى بحي تميل في عليس-اس فعادت مينالي بهمروقت مزاج سوانيز ير-مجد جائے گا۔ بی ہے جماالیمی محماس کی حمایت کردیہ تصاب کی بارتوامی کو بہت می افسوس ہوآ۔ ورکی ی توشیں ہے۔بری ہو گئے ہے۔"وہ یسی کمہ سکی تھیں۔ابا کچھ شیں یولے۔

«سلیم بھائی سوتی ہے؟ خاكى يونيغارم مى ملبوس دى باروسال كے بچے نے كاؤنٹر كے بیچھےات ديكھتے ہوئے سوال كيا تھا۔ ايك ذيرہ ھا وقت تھا۔اس ٹائم دکان پررش کم ہو آتھا۔سارے محلے کی خالا میں 'باجیاں سلیم کی دکان سے روز موے مرج مالے چاول سزی جیسی چزی کے کراور اس کے سامنے اپنے د کھڑے روکر اب اپنا اپناور جی خانوں مى داليس بمكارنے من معوف محس-كرميوں كى دو سرول كابي عالم اے برا بند تھا۔اس وقت ايك أدھ كامك ى أنا تعااوروه بمى چھونى مونى چيز كاخوابىش مند بو تا تعا-ائىيس تووە چىلى بجاتے مطلوبە سامان فرابم كرديتا تعا-اس كي الجي بمي وه آرام م اله من علم تعاد اور كلب بورور كاغذ سجائے كچھ للينے من معروف تعاجبات يكاراكيا-اس نے كلب بورڈ سائيڈ پر ركھ كرو بيل چيئر كے پسول كو تھماكر خودكو كاؤنٹر كے قريب كيا تھا۔ ملیم بھائی سوی ہے؟" يج نے چربوجھا۔وہ کافی عجلت میں تھا۔ایسا لگتا تھا امال نے اسکول سے آتے بی د کان دو ژادیا تھا۔ایے گا کہ د كي كر تعليم صاحب كي رك ظرافت بحرك الماكرتي تفي-واب تونسي إلى بين من بهت سوى بي وه قلم كيني يرد كه كرير سوچ انداز من بولا-"كيابي بي خيا مجي كمالم من الصور كا-"مروه جكه سوى بجهال جمال إمال كى چيل روجايا كرتى تقى- كال ثانك بازو- مرجكه بجين ميس سوى بـ أيك بارتوظاكم المال في البي جيل الرائي كه سيدهي أنكه ير اللي-انتاسوي كه لنك كربا برائل يزي-وكيا-سوخى ... ؟ " بجر بهي اى محلے كار إوالا تھا-سليم بھائى كى عادت ان كے ليے نئى تهيں تھى۔ "ميس بحي- آمكه"وه اطمينان بولا تفاسيح في محلك لاتي موعدانت بابرنكا لـ وجود مليم بعائي- مي اس سوى كيات كروامول-جس كاطوه بناتي بي-"اس فوضاحت كي تحي-وجم الجمالة يول بولوناكه حلوه والى سوى در كارب

وه بعی مسرایا تعاجر کاؤنٹر کے پاس پڑی اسٹ اٹھا کردیوار پر لکی کیل سے اٹکا بہواس میں پھنسا کرنے اٹاراتھا جروبل چيز مماكراس بورى كے قريب لے گياجس ميں سوى يوى تھى۔ مرے بیں تم لوگوں کے حلوہ بنارہ ہو آج؟ "بد بھی سوال تھا۔ یے نے سمالایا پھر کاؤسٹرے باہر کی طرف براى كمط منه كى درى من سيمني جنون سيايي معي بعرى مى-"ماری باقی کارزلت آیا ہے کیا۔ پاس ہو گئی میٹرک میں؟" اس نے پھر پوچھا۔ "میں تو" بچہ چنے پھائکنے میں معموف تھا۔ "مانی آری ہیں؟" "میں "بچہ اس انٹرویو ہے زیادہ ان چنوں میں غرق تھا جو اس کی ہھیلی پردھرے تھے۔

المندكرن 160 جولاني 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



وہ نی دی کے سامنے بڑے صوفے پر بیٹے علی تھی۔ای شایدِ نماز پڑھ رہی تھیں۔اباتواس وقت ویسے بھی و کان پر علے جایا کرتے تھے۔اس نے تی وی کاوالیم کم کیااور چینل سرچنگ میں مصوف ہوگئی۔ "زری اب چائے پلادو۔ یا ایسے ہی بھوت بنگلہ بن کر جیتی رہوگی"ا نتمائی لاڈے بمن سے فرمائش کی تھی۔ جب ابا گھر نہیں ہوتے تو اس کامزاج بھی اتنا کرم نہیں ہو یا تھا اور بیربات زری اور ای دونوں ہی جانتی تھیں۔ زری نے آئیس کھول کراہے دیکھا چر کچھ کمنا چاہالیکن ارادہ ترک کرکے اٹھ جیٹی۔اس کامزاج کے پتا بھی نہیں چانا تھا۔ گھڑی میں تولیہ گھڑی میں ماشہ والا حساب تھا۔ کوئی اندازہ نہیں ہویا تا تھا کہ کب غصوالی بات کرے گی اور کب غصے سے بات کرے گی۔ زری کا مزاج بھی آج کھے زیادہ بی اچھا تھا سو آرام سے جائے بنانے کے ارادے سے اٹھ کر اتھے روم کی ست چل دی باکہ پہلے اتھ منہ دھوسکے۔ " چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے جس کو کھا کرمیں حمہیں دعادے سکوں کہ اللہ تمہاری اس محنت کو قبول فرمائے اور میہ جوتم اتن لیبا ہوتی کر کے اپنا ہوتھا چیکا تی رہتی ہوتا۔ اس کی جھوٹی تعریفیں کرنے والا كوني احق جلد سے جلد حميس مل جائے بولو آمين "نگامول كامركز البحى بھى نى دى تھااس كے اى كو آناد كھے نہ "کتنابولتی ہونینا۔۔ اور کیا کیابولتی رہتی ہو۔۔ عصر کا وقت ہے۔۔ کوئی اچھی دعادد بس کو "ای ہاتھ میں تسبیع لیے اس کے پاس بی آجیٹھی تھیں۔اس نے بی بے زار کن شکل بنائی جو اس کاٹریڈ مارک بن گئی تھی۔اسے ٹوکے ''می آپ کو کبھی میری کوئی بات اچھی گلی بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کوئی اچھی دعادی ہے کسی کوجو 'اب دوں تعامیہ بڑے کہ برخ کر اللہ میں آپ کھی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کوئی اچھی دعادی ہے کسی کوجو 'اب دوں کی دع می نے دکھ بھری کہری سائس بھری ھی۔ اب آپ اتنا بھی رنجیدہ تا ہوں۔اللہ کو بھی مجھ سے بس اتن ہی محبت ہے جانبی کہ آپ کو۔میری دعاؤں کی عرضیاں تو فرشتے بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہوں کے۔"وہ زہر خند اندا زاینا کر بولی تھی۔ ميس كياكهون تم سے إب كس طرح حميس اين محبت كالفين ولاؤل ... جي الله كى محبت ير يفين تامو ... وه مال کی محبت کوخاک سمجھے گی۔اللہ ہی سمجھائے گا تمہیں دوی تبیع کے دانے تھمارہی تھیں۔اس نے طزیہ اندازمین مسکراکرانهیں دیکھا۔ البعم عمر كاوقت بى إور آب مجھ بدرعائيں دينے كلي ہيں۔ اى آپ نے مجھے واقعی كى مجدك ا حاطے میں بڑے جھولے میں سے اٹھایا تھایا۔ اتن می محبت کریں گی آپ مجھ ہے۔ "نيناتيكول كرتى إلى باتى باتى بالمح وراخيال نهيس آنانال مال كول يركيا كزرتى موكى-"اى آبديده اس نے کن اعمیوں سے انہیں دیکھا پھردل ہی بیل میں خود کو کوسا۔ ابا ہے جتنی بھی نالان اور متنفرر ہتی وہ ' لین ایکبات حتی تھی کہ ای سے اسے بہت محب تھی لیکن وہ ان پر قسمت لوگوں میں سے تھی جنہیں محبت کا مظاہرو کرنا آیابی میں تھا۔وہ چاہے ہوئے بھی طاہر میں کیاتی تھی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کی زبان بے حد کروی تھی اور ای کے آنسو اے اس بات کا عمل احساس ولاتے تھے۔ اس کے نام کا پورا اثر تھا اس کی جور رون کاور بھی کرتی تھی تواس کے پیاروں کووہ کانٹوں کی طرح پسجینے تھے۔ محصیت پر۔وہ پھول کاذکر بھی کرتی تھی تواس کے پیاروں کووہ کانٹوں کی طرح پسجینے تھے۔ ''انچھا بابا۔ سوری۔اب بچھے گناہ گار کریں گی کیا ایسی شکل بناکر۔ مسکرا نمیں ای۔ آپ مسکراتے ہوئے انچھی ده ان کی جانب دیکھیے بنا بول رہی تھی۔ ول میں کافی شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی ہلیکن اتنی ہمت نہیں تھی ابند كرن 163 جولائي 2015

کیکن کوئی بهتری نه ہوئی۔ ٹانک نے شیں چلناتھا سوتا چلی سلیم دنے بدون مزید زودر بج ہو تا چلا گیا۔ بھا سُوں کو گھرے بابراندرائي مرضى سے آتے جاتے ديلمائومزيد تسوے بهانے لکتا۔ اپني قسمت كوكوستان متار نمازروزے سے تو دور ہوائی تھا۔ مزید قدرت کودوش دے دے کر ہلکان ہو تا رہتا۔ پھرامال کو سمجھ میں آئی کہ یہ ممی ڈیڈی چو کیلے انهیں اور ان کے خاندان کوراس نہیں آسکتے سوانہوں نے خود بی ایک مثبت قدم اٹھانے کی سوجی۔ ائے دو سرے بیٹے کے ساتھ مل کراسٹور روم صاف کر کے وہاں یا ہر کی میں کھلنے والی کھڑی بنوائی۔اس کے آھے لکڑی کا کاؤنٹر بنوایا۔ چھپلی دیوار پر دوشیاہت بنوائے اور سلیم کو بچوں کی کولیاں 'ٹافیاں لالیاپ 'جسر پارڈ وبوالے جویں اور ایسای الم علم دے کرچھوڑ دیا کہ ہے کے تو کھاؤ کے ورنہ بھوکے مرجاؤ کے حالا نگہ ابالی سخواہ ا تن بھی کم نہ تھی کہ بیٹے کو کم عمری میں ہی د کان پر بٹھادیتے لیکن امال کواس کے لیے ہی بہترانگااور اس ہے واقعی برط احیما فرق بڑا۔ چھوٹا سامحکہ تھاجس کے آخر میں بندگلی تھی۔الیں کوئی د کان نزدیک تھی بھی نہیں سومحلے کے بچوں نے برجوش انداز میں خوش تدید کہا۔ امال نے ہرورائٹ کایار اور کولیاں کافیاں ولوادی تھیں سو بچے بھی توث كريز \_\_ يهل مين من استور من كى كى سارى تو ژيمو ركي ميدو صول مو كئے۔ ابتدا میں بیج بی آتے رہے چرکسی کے مصورے پر امال نے ضروری مرج مسالے اور دالیں بھی د کان میں بحردیں۔ پہلے بچے آتے تھے بھر پرے بھی آنے لگ د کان کے مال میں بھی اضافہ ہونے نگاسیم کے پاس بھی رونق رہے گی۔ لوگ آتے اس کے عم کی کمانی کم سنتے اسے قصے زیادہ سناتے جس سے اسے حوصلہ ملے لگا کہ دنیا میں وہ اکیلا عملین مہیں ہے۔ دنیا د کھوں سے بھری الی پڑی ہے۔ وہ این ذات کے خول سے باہر نظنے لگا۔ اس کے ارد کردسائے چھتے لکے دکان اتن برحمی کہ دوسال کے عرصے میں اس نے ختک چیزوں کے ساتھ سنواں بھی ر کا بیں اور چر کھ عرصہ بعدر تلین دھا کے سوئیاں اور کیڑوں پرنگانے والی کیس فیتے بھی سجا کیے۔ المال کے ٹوکنے یواس نے یوائیویٹ انٹر بھی کرلیا تھا ہے کی تماہیں بھی لے رکھی تھیں لیکن ابھی تک ممل کیا سیں تعامراس سے زیادہ مطمئن اور خوش انسان اس بورے سطے میں نظر نہیں آنا تھا۔ ہرایک کے ساتھ ہمی نداق ، چھیڑ جھاڑاس کی عادیت تھی۔وہ بچوں اور برول سب میں یکسال مقبول تھا۔وہ پرائی والی عملین کیفیت جیسے ايك إراؤنا خواب تصيحو آتك فعلنے يرحتم موكيا تقااوروه اين مطمئن حالت كاسارا كريدن استامال كيعد محط والول كوديتا تعاجنهول في اس كى دكان كوچلانے ميں اس كى بحربور مددكى سى سيد دكان اس كے ليے صرف رنق كمانے كى جكہ نہيں تھى بلكہ اس كااعتماد تھى اس كاحوصلہ تھى تو تھرا ليے تحكے والوں كوخيال دہ كيوں نار كھتا۔ تج مرسزی "بیت کرده کی سی-"رائداورسلاد بھیہے" زری نے بتانا ضروری سمجھا۔ معوضہ! رائد اور سلاد بھی ہے۔"اس نے بس کی نقل اٹاری پھراس کے پاس دیوان پر پڑا ریموث اٹھا کرٹی وى آن كرتے موت بول-ان سرے ہوتے ہوں۔ "درائند اور سلادیے الومٹر کا جر عکن قورمہ نہیں بن جائیں کے کو بچد لها کے ساتھ دوسوسوڈ او مڈبار راتی

بھی آجا کیں بنائت بھی کو ہجاولما کو ہجائی میتا ہے۔" ابند کرن 162 جولائی 2015



"مُمَّا الجَعَى نَيْ بِيَامِتًا مُو بِنِي - تَمَارِ عِهَا يَعِي كَ مِنْدِي يَصِلَى سَيْسِ بِرِنِي جاسي-" وه اس کی جانب دیکھ کر میں تقیحت کرتی تھیں۔ پہلے پہل صوفیہ کو اس ساری صورت حال میں برامزا آرہا تھا۔ وہ سبح اٹھ کر کامدانی جوڑا زیب تن کرتی تھی زیورات پہنتی تھی اور میک اب کر کے بی بی جان کے ہمراہ کھر کے ہال مِي بين جايا كرتي تهي على النه واليال آرى تحيس اور لي في جان جائي تحيي كوني بيرتا كي كدوه المجي بهوجميس وموند کراا میں۔ صوفیہ کے اپنے کھر میں اس کی بیائی بہنوں کے یا بھا بھو سے ایسے تھاتھ مہیں تھے۔ سارے خاندان میں بی ایبارواج تھا کہ نئ دلئیں ایک ڈیڑھ ہفتے میں میٹھا بنا کر کین میں ذمہ داریاں نبھانے آجاتی تھیں۔ كامراني جو ڑے اور زبورات دعوتوں میں پہنے جانے کے لیے سنبھال کیے جاتے تھے جبکہ یمال بی بی جان جو ڈھیروں جوڑے بری مں لائی تھیں وہی یورے میں ہوئے تھے۔صوفیدائی قسمت پرنہ صرف تازاں تھی بلکہ فیکراداکرتی جى سي ملتى مى -اس كے بورے خاندان من اسے خوش مستى كى علامتى مثال بناويا كيا تھا- ہرخالہ جيسي اس کے سرال کے کن گاتی تا تھکتی تھیں کہ ''سرال ہو توصوفیہ کے جیسا۔۔صوفیہ کی تو قسمت کھل گئے۔' قست کھلنے کی ہاتیں تووہ تب ہے بن رہی تھی جب اس کی تبیت کاشف نٹار کے ساتھ ملے ہوئی تھی۔ دراصل وہ سارے کھر میں ذرا دلی ہوئی رعت کی الک تھی۔ باقی جیس رنگ روپ میں امال پر بردی تھیں جبکہ وہ ایا کے جیسی تھی ہلین امال نے سب بیٹیوں کی تربیت ایک سی تھی۔ کوئی کسی کوبیہ احساس تہیں ولا یا تھا کہ کورا رنگ ہونا کی اعزاز کی بات ہے۔ یہ ان کے کھر میں ایک عام می بات مالی جاتی تھی۔ اس حساب ہے دیکھا جاتا تو صوفیہ ساری بہنوں میں سب سے زیادہ ہی المجھی تھی۔میٹرک پاس تھی۔سلائی کڑھائی کے فن میں مکا۔کھانے الكانے كے ہنرے ممل طور آشا-سيرت واخلاق ميں اعلا-اس زمانے ميں لوگ لڑ كيوں باليوں كو اسى خصوصيات ے پر کھا'جانچاکرتے تھے جیزے لیے خودے بید کورز کا زھنا' نیصوں پر کوئے کناری کرنا'تی کوزیاں سینا' دوسوتی کی سیزمال بنانالو کیوں کے بہندیدہ مشاعل میں شامل تھا۔ خاندان کی لڑکیاں جس تھرمیں اکٹھا ہو تنیں اس تھر کی لڑکیوں کے ایسے شاہکار فن یارے کھول کھول کر ضرور ديمے جاتے تھے اس اے جاتے تھے اور نقل کرنے کے لیے ماتلے بھی جاتے بتھے صوفیہ کوان باتوں کی بنیاد پر بھشہ سرآباجا ناتفا اليكن كاشف نثار سے نسبت كے بعد اسے خود بھى اپنے آپ پر مخرمو باتھا۔ كاشف نثار نا صرف ايك کھاتے پینے گھرانے کا اکلو یا چتم و چراغ تھا' بلکہ شہرکے یوش علاقے میں بیر بڑی ی کو تھی' جلتے ہوئے اچھے كاروبار كالكويا وارث اور بحرسب برم كروجاب كااعلاشا بكار تفا-جس نے بھى كاشف كود يكھا موفيه كى قسمت پر رشك كيا- نسبت طے موجانے كے بعد كھركے باقى دامادوں كى طرح كاشف كى اظارجد تقيور بھى سنرے فریم میں سجا کر بیٹھک کی دیوار کیرشیشے کی المباری میں سجادی گئی تھی۔اس تصویر کی بات ہی الگ تھی۔ ہر آفےوالا ممان ان تصویرول کودیکھا انظری کاشف کی تصویریر نکا آاورید سوال ضرور کریا۔ "بي صوفيدوالا بنا"اس بات برجمال صوفيه شراتي وبين ول من "ماشاءالله" بمي كهتي-سارے خاندان من ا تناوجيه وليا كمي كانتيل تفا-ات بهت فخر محسوس مو تا-اني امال كے كھرتواسے بيداحساس بھي موا تقاكه جس بات بردہ فخرکردی ہے بی اس کے بل کاسب سے برط وسوسہ بن کردہ جائے گا۔ بیراحساس اے شادی کے اعظے روز ہوا جب سسرال والی سائیڈ کی بیشتر عور تول نے کہا کہ و لماتو بہت شاندار ہے ، ولهن بس تھیک بی ہے۔ کاشف كى منه كلف كرنول في توصاف يوكي كمدوالا کامنہ پھٹ بھائی 'ہم پلہ دلهن بھی تالمی تھی کیا۔ خودے زیادہ خوب صورت بیوی لے آتے تو آپ کے نمبر کم ''کاشف بھائی 'ہم پلہ دلهن بھی نالمی تھی کیا۔ خودے زیادہ خوب صورت بیوی لے آتے تو آپ کے نمبر کم موجہ ایک اس کے بھاجھی چپ جاپ سنتی رہی لیکن مل ٹوٹ ساگیا آگر چپہ کاشف کا والهانہ محبت بھراانداز' ہر لمبتدكرن 165 يولائي 2015

كدا ته كران كے كلے لك جالى۔ "زرى ديكھواى بھي گاچر آلومزنيس كھانا چاہتيں۔ان كامود بھى آف بوكيا ہے آلومزاور گاجر كانام س كر۔ خدارااب توهارے کے کوئی زبردست مسم کی چیز بناود"وہ اس انداز میں بولی تھی۔ " پکو ژے بتاری ہول نینا۔ "زری نے کچن سے آوا زلگائی تھی۔ دووه جيوميري شيرني ... الله حميس جاند سادلهاد\_.» وه اب بنس بنس كرماتين كردى تقى اور مقصر صرف اتناتها كه اى كاجودل د كھايا ہے اس كامداوا كر سكے "اب تو محک عادی ہے تا میں نے ای آپ کی لاؤور انی کوسد اب توہنس دیں۔" وہ ان کی جانب پشت کے بیٹی تھی۔ ای نے تاسف سے اسے دیکھا۔ وى نميس تم بھى ميرى لاۋورانى بوبلكەتم توزيادەلاۋو بوكيونكەتم چھونى بوسد زرى سے زيادە تم سے محبت رہے دیں ای ۔ مساجد کے احاطوں ہے اٹھائے ہوئے بچوں سے کون کر تاہے محبت۔ ہماری کیا او قات کہ مم زرى لى لى كامقابله كريس-" وه البخي بمي كروى باتين مينے مينے ليج ميں كروہي تھى۔ اى اس كانداز پر مسكرائي تھيں۔ بيبات بجين ميں اے ایک بار انہوں نے بتائی تھی جب اس نے بوچھا تھا کہ میں کیے پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے کہ دیا تھا کہ تمهيل كوتي متحدين جھوڑ كيا تھا تو تمهارے ابالمهيں وہاں ہے اٹھائے لائے۔ واب بھی توہن بول رہی ہونا۔ ابا کے سامنے بھی ایسے ہی بول لیا کد۔وہ بہت محسوس کرتے ہیں کہ تم انہیں أكنوركرتي مو-انتين بسند نهيس كرتي- آج بهي تم نے بچھے سلام كيا حالا نكسوه بھي يہيں بيٹھے تھے ليكن انہيں سلام تك سيس كيا تم في ميرى بين باب بين وه تمهار يد بهت جائت بين حميس- اي العين ولان كي كو مشش كردى محيل-اس كما تن كى تيوريال برصف لكيل-چرب ير طنزيه مسكراب ابحر آئى تقى-" بجھے کیا بتاری ہیں ای۔ جانتی ہوں میں کہ۔ ابابہت محبت کرتے ہیں مجھ ہے۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کو۔ زرى بكورث كے بھى آ-الله كى بندى-اب كيامتين كروائے كى "وہ چلاكربولى تھى-ول جيے بچھے كيا تھا-تا تھوں میں مرجیس بحرنے کی تھیں۔ای جب بھی اے ابا کی محبت کا حساس دلاتی تھیں اس کے ساتھ ایابی ہو یا تھیا۔ای نے معندی کمی مری سائس بحری۔وہ اپنے آپ کواپن اس بنی کے معاطم میں بے حدالا چار محسوس

"سوا کیارہ"صوفیہ نے دیوار کیرسنری کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے خود کو وقت بتایا تھا۔ سارا کھرسنائے میں ڈویا ہوا تھا۔ بی بی جان تو نماز عشا کے بعد ہی اسنے کمرے میں جلی جایا کرتی تھیں جبکہ ملازمین کو بھی دس بج کے بعد 'بغیراجازت کھرکے اندر آنے کی ممانعت تھی۔ ایک آیا رحمت ہی تھیں جواپی مرضی سے اندر ہاہر آجاستی میں کیلن وہ لی بی جان کی خاص ملازمہ تھیں اور سارے کھر کی ذمہ داری بہت ایکھے طریقے سے بھالی ميس-اب تووه بحي سوچلي ميس-صوفیہ کے دل کو عجیب سادھ کالگاہوا تھا۔وہ دو مینے کی دلمن تھی اور گھر کی اکلوتی بہوہونے کے باعث کچھ زیادہ ہی دلمن تھی۔ بی بی جان نے ابھی تک میٹھا نہیں بنوایا تھا 'اس لیے صوفیہ ابھی تک گھرکے فعال رکن کے طور پر متعارف نہیں ہوئی تھی۔ویسے بھی گھرمیں ملازمین کی فوج ظفر موج تھی۔ بی بی جان صوفیہ کوپائی پینے کے لیے بھی خد سے ملز نہیں جو تھے۔

ىبىتى كون 164 جولانى 2015 مىلىكون 164

خودے ملنے تھیں دی تھیں۔

"آب جوبا ہر تھے اب تک سے سوعتی تھی میں ..."وہ اٹھلا کربولی۔ بوری امید تھی کہ شوہر آئے بردھ کر اے منانے کاسامان کرے گالیکن ایسا کھے بھی سیس ہوا۔

"ارےبابامیراانظارمت کیا کرد-موجایا کرد-میرے گھر آنے کے او قات مقرر نہیں ہیں۔"وہ گھڑی اور ٹائی ا تاز تا ہوا باتھ روم میں چل دیا۔ صوفیہ کا تازک دل ارزا مجر پلکوں سے آنسو بھسل کر گالوں پر آگئے۔ یہ نہ جماسکی کہ چرکھانابا ہر کھانے کو کیوں بول کئے تھے۔ بدل سے اٹھی اور جیولری ایارنے للی۔

كاشف آرام وه كرول مي الموس بسترير آبييا-

جواس کے دل کو جلانے کے کام آلی تھی۔

"آپنے میلی قون پر کما تھا۔ آپ جائے تی کر آرہے ہیں۔"اس کی جانب دیکھیے بنا شکوہ کرہی دیا۔ "ہاں ارادہ تو یمی تھا مرجبیہ نے اصرار کرے کھانے کی میزر بعضادیا۔ کیامزیدار کوفتے اورٹرا نقل بنار کھا تھا۔ مجھے بھی رہا نہیں گیا۔اس کے کھانا کھانے میں گھنٹ مزید لگ گیا۔بہت ذا تقدے جبیب کے ہاتھ میں۔ تم ان ے ٹرا نقل بناناتو ضرور ہی سکھ لو۔ تم نے اب تک جھے اپنے اٹھ سے چھینا کر شیس کھلایا۔" وہ مہانہ درست کر تااس کی طبیعت بھی درست کررہا تھا۔صوفیہ کچھ نہیں بولی تھی۔اب بولنے کو پچھ رہ بھی منیں کیا تھا۔وہ مزید رونے کے لیے پاتھ روم میں کھس کئے۔ جبیبہ کانام اس نے مل ہی ول میں دیا سلائی رکھ دیا تھا

"وه أيك خوب صورت عورت بالى جان في الصديكية موع محبت بحرب ليج من كما-"زندگی ایی عورت کے لیے اس جملے سے شروع ہو کر اس جملے پر حتم ہوجاتی ہے میونکیہ پھرخود اس کے لیے ص ایک امام ضامن بن جاتا ہے 'وہ مجھتی ہے جمال جائے گی چھا جائے گی۔سب کھھ سخير كرلے كى۔اب محنت میں کرتی بڑے گی مب کھا سے پلیٹ میں رکھ کردے دیا جائے گا۔ عورت حسین ہواور اے اپی حسن کا زعم بھی ہوتو پھرائی عورت مرد کے دل پرچڑھ نہیں یاتی کیونکہ مرد کے لیے عورت کاحسن تب تک اہم ہو تا ہے جب تک کہ دواس کی پہنچ میں نہیں ہو تا۔جس عورت کو دویالیتا ہے بھراس کے لیے دہ عورت تو رہتی ہے۔ اہم مجىر بتى ہے مرخوب صورت نہيں رہتى۔اس ليے جوعور تيس عام شكل وصورت كى موتى بيں تابعين كدوه نياده پامن بھاتی ہیں۔ کونکہ ان کی مخصیت کا اسرار مردے لیے ان کی سٹس کو حتم سیس ہونے بیتا۔ تم میری بات تجھ رہی ہونا "انہوں نے مزید محبت لیجے میں سمو کراہے دیکھا تھا۔وہ مبجے ہے جھی جھی ی نظر آتی تھی۔ بی بی جان کے پوچھنے راس نے بھی آ تھوں کے ساتھ بتادیا کہ وہ حبیبہ جیسی عور توں سے خا نف ہے۔ "میں نے تہیں بہت چن کراپے بیٹے کے لیے پیند کیا تھا۔ تہیں ایٹدنے بہت پیاری شکل دی ہے لیکن تمارے اندازاس سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تم پہلی نظر میں بھے بھائی تھیں۔ جھے ایک بی بمو کی ضرورت تھی جوسلقه مند ہو و شوافلاق ہو منسار ہو۔ ایس فورت کھرتو ڑنے سے زیادہ بنانے پر بھین رکھتی ہے۔ جھے امید ہے کہ تم میرے اس کھر کو بیشہ جو ژکرر کھوگی۔ تنہاری کوئی نند بھاوج نہیں ہے۔ تم ہی اس سارے کھر کی مالک ہو۔اس گھریں جو بھی ہوں سب تمہارے شوہر کا ہے اور جو تمہارے شوہر کا ہے۔ وہ تمہار ابھی ہے بنی۔بس اتا روسیان رہے کہ تمہارا شوہرلا پروااور شاہ خرچ واقع ہوا ہے۔ اکلوتے بن کی بہت ی خرابیاں اس کے اندر بدرجہ انتم موجود ہیں۔ جبیبہ جیسی بہت ی غور تیں تمہیں اس کے ارد کرد نظر آئیں گی بہت ی خرابیاں اس کے اندر بدرجہ انتم موجود ہیں۔ جبیبہ جیسی بہت ی غور تیں تمہیں اس کے ارد کرد نظر آئیں گی بجو تھوڑ سے الی مفاوی خاطر ایپ مقام سے کرنے کو بھی تیار ہوجاتی ہیں الیکن تم اس کی شریک حیات ہو۔ تمہارا اس پر حق ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ اس کی زندگی میں رہو۔ بیرو ہم مت کرد کہ تم خوب صورت نہیں ہو۔ تمہارا درجہ اور مقام کی بھی پاہر بن كرن 167 جولا كي 2015

وبموسو كوختم كرنے كے ليے كانى تعاليكن پر بھى اس كے ول ميں بيات بينے كئى تھى كدوہ كاشف عنظل اور فعيت من كم باكروزاس فياتون باتون من كاشف عجى كمدويا-"آپ کوخوب صورت او کیوں کی کمی تو نہیں تھی 'چر آپ نے بچھے ہی کیوں چنا؟"اس کاخیال تھا کہ کاشف اے سراہے گااور اے دنیا کی خوب صورت عورت قرار دے کراس کی محبت کے گن گائے گالیکن دہ بنس کر

"مجھے زندگی میں بھی خوب صورت عورت سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔خوب صورت عورت کی الگ ہی و كاندارى موتى ب- الى ذات كازعم برمات من كراسه جهيد سب سين جاسية تعلم بيرسب چين تو مجوبه كىذات تكيبرداشت موتى بيل- من يوى اور محبوب من فرق ركفت كاقائل مول- محصاوتمارے جيسى

كاشف في الرجه جلے ي تخريس اس كى دل جوئى كاساراسامان ركھ ديا تھاليكن صوفيه كامل مزيد بجھ كيا۔ شادی کے دومینے تک چند مزید پریشان کن باتیں ہو تیں۔ کاشف خاندان کی عورتوں میں حدید زیادہ مقبول تھا۔ خاندان کی ہرالز خیار کمریس داخل ہوتے ہی سب سے پہلے "کاشف بھائی" کے پاس ماضری لکواتی تھی۔ کاشف بعي سائق مل كرخوب بنسي ذاق كرمًا والتحول يريائه ماركر تفضي لكائے جاتے يي حال دوست احباب كا تقا۔ دوستوں کی بیویاں بھی کزنز کی طرح بے تکلف تھیں۔ صوفیہ کو یہ سب چیزیں ناگوار گزرتی تھیں 'ان کے گھر کا ماحول کمی قدر ندہبی رہا تھا'الی یا تیں معیوب مجمی جاتی تھیں اس لیے اے مزید بے چینی ہونے لگتی لیکن كاشف كے ليے بيام ي باتيں تھيں۔وہ ان سب چيزوں كوعام ي باتيں سمجھتا تھا۔صوفيہ بيہ نبيل كر عتى تھي كه ججيه بسب احجانتين لكتاكيونكه يهله بهي جندا يكسبانون مين كاشف الصياور كروا جكاففاكه

"ميكے كو بھول جاؤاورا بناا يك اسٹينڈر ريناؤ۔ تم ايک رسميس آدي كى بيوى ہو۔ صوفیہ ول مسوس کررہ جاتی تھی۔اب بھی ہی ہوا تھا۔ کاشف کھانے کے وقت کھرے نکلا تھااور یہ کمہ کرنکلا تفاكه تم تيار رہو ہم كھاتا با ہر كھائيں كے صوفيہ كوكياتياري كرني تھي۔وہ پہلے ہے، ي كاسك سے تيار تھي ليكن چو نکہ شوہر کمہ کیا تھا سواس نے کپڑے تبدیل کرلیے تھے 'میک اپ بھی کرلیا تھا لیکن کاشف نہیں آیا تھا' پھرنو بحے کے قریب اس کافین آگیاکہ۔

وميس مجيد بعائى كے كمرر موں الى منٹ ميں جائے في كر آرہا ہوں" صوفيه كوكاشف كے دوستوں من مجيد معانى اور ان كى ألميه بى سب سے برے لکے تصر آدى تھا تومنيد ميريان وبائے بیٹارہ اجکہ بوی کسی علمی بیروئن کی طرح کاشف کے سرر منڈلاتی رہتی۔ وہ خوب صورت بھی بہت حی۔ اواکارہ ممتازے ملتی تھی۔ صوفیہ ہے جب پہلی بار ملنے آئی تب بھی اور جب ان کی وعوت کی تب بھی' بوركتے رتك كى ميكسى ميں ملبوس زلفيس پشت ير بلحرائے آس ياس خوشبو تيں بلميرلي رہتی تھے۔ اس ليے كاشف کے فون کے بعدے صوفیہ کاول جل جل کر خاک ہوا جارہا تھا اور مرے پر سودرے کہ اسے باجر بھی ہو گئی گئے۔ اسمى سوچوں ميں الجمي بيمى مى جب كائرى كے بارن كى آوازنے اسے استے ير مجبور كرديا تقا- كمرے كى كھڑكے سے توباہرنگاہ پرنی سیس می سی میں مرے سیاہرنکل آئی پھر سیرهیوں کی کرل کے قریب آگرینے جھانکا۔ چند مند بعد کاشف کی شکل نظر آئی تھی۔اس نے سکون کا سائس لیا بھر فورا " کمرے کے اندر جلی گئی باکہ ناراضی کا اظہار

کریکے۔ "اس کے تم اب تک جاگ رہی ہو"کاشف نے اسے دیکھتے ہی پہلا جملہ یہ اداکیا تھا۔اس کا مل مزید جل کر خاک ہوگیا۔

ابتدكرن 166 جولاني 2015

الرے میں بھی۔ ڈر آور آکیا ہوگا۔ بس محبت کی شادی ہے۔ دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہوئی محبت وحبت الدیت شادی تک آپیجی- شرین کے باپ نے رشتہ دیے سے پہلے بیل انکار کرویا تو مستع صاحب مرنے مارے تک آگئے تھے۔ یمی حال شرین کا ہوا۔ نیند کی گولیاں کھا کر اسپتال پہنچ کئیں۔ای لیے ماں باپ نے بھی يمى بهتر مجھاكه بيددونوں تولاعلاج ہو چكے اور ان كاعلاج ايك دوسرے كياس بى ہے سوچر شادى ملے كردى۔ المال کھٹنا ہلاتے ہوئے اسے تفصیل بتارہی تھیں "مہیں باتیں کرنے کا خیط تھا اور باتیں کرتے ہوئےوہ اکثریہ بھی بھول جایا کرتی تھیں کہ آیا کیابات بلازمین سے کرنی ہے اور کیا تہیں کرتی۔ دراصل سمیع کے ابا کی دوربرے کی رہت دار تھیں۔ شادی ہوئی تہیں تھی اس کیے تیرے میرے دربریزی رہتی تھیں اسمیع کے ابا خدا ترسیمیں ا پے کھر کے آئے کہ اللہ کی دی ہوئی بری برکت تھی 'رزق کی فراوائی تھی اور پھر کھرے کاموں میں المبیہ کی مدوجی ہوجایا کرے کی۔ رضیہ بی بتب سے ان کے بچوں کی امال رضیہ بن کئیں۔ سمیع شادی کے بعد کراچی آگیا تھا اور يهال اى ره رہاتھا۔اس نے اسس چند مہينے پہلے ہی قصل آباد سے بلوايا تھا۔ "اباب محبت کی شادی کامطلب بیاتو نمیں تاکہ اپنی بھی کی پرواجھی ناہو۔ میں نے بھی صاحب کوامیان کو کودمیں المات ميں ويكھا-ابھى بھى جب آئے تواليمان التارورى تھي ليكن انهوں نے يہ ميں يو چھاكہ بچى كيول رورى ب بلكيريى بوچھاكه بيكم صاحبه كمال بين"رانى نے تاك چرھاكر كما تھا۔امال نے اسے كھور كرد يكھا۔وہ بسرحال "ا چھا چلوا تھو۔ اب ذرا باور جی خانے میں جھا تکو۔ ہروفت باتیں تا بھگارتی رہا کو۔" انہوں نے اسے وہاں ہے اٹھایا تھا لیکن اس کے سوال نے انہیں بھی بے چین کیا تھا۔وہ بھی محسوس کرتی میں کہ سمج بوی کے لیے کھ زیادہ بی آ باولا ہو گیا تھا۔ ہروفت اس کے چھے لگا رہتا۔ اس کے نازایسے اٹھا آ تھا جیےوہ کوئی تین سال کی بی ہے اور اپن بی جو تین سال کی ہونے کو آئی تھے۔اس کی کوئی پروائی تمیں تھی۔انہوں نے سوچاتھا کہ دہ سمیع ہے اس متعلق بات کریں گی۔ "كمال معروف تقى مى كب سے مسبح كا تظار كردہاتھا-"زرى نے سل فون اٹھا كرہاتھ ميں بكڑتے ہى دیکھاتھا۔ مسکراہ اس کے ہونوں پر بھری۔ " پکوڑے بتار ہی تھی۔ کھاؤ کے " اس نے بھی لکھ کر بھیج دیا۔وہوا قعی کجن سے پکوٹرے بیناکر نکلی تھی۔ پودینے کی چتنی اور ساتھ چائے بھی تھی۔ كري اس قدر محى كه اس كى شانى رغلت مزيد د يكنے لكى تھى۔ إى اور نيهنا ايك طويل بحث كے بعد اب شيرو شكر ہوئی پکوڑے کھانے اور چائے پنے میں مصوف ہوگئ تھیں۔ نی دی پر کسی معلی شو کاربید ثبلی کاسٹ چل رہا تھا۔ان دونوں کی توجہ ٹی دی کی جانب تھی۔زری اظمینان سے چائے کا کیباتھ میں پکڑے سیل فون میں مم ہو گئ "اوند، میں نمیں کھا آایی چیزں۔ اپن یاڈی ہے عشق ہے بچھے میں نمیں چاہتا کہ جب تم مجھے دیکھو تومیں موناموچکاموں۔ "دری نے صرف اتنای ککھ کر بھیجاتھا۔ وہ اکثری الیمیاتیں کر تاتھا۔
"ابابا" ذری نے صرف اتنای ککھ کر بھیجاتھا۔ وہ اکثری الیمیاتیں کر تاتھا۔
"موناموچکاموں۔ جم جانے والے موئے نہیں ہوتے۔ "اس نے دو سرائیکسٹ کیا۔
"بال وہ تو جا تا ہوں اور ڈائٹ بھی کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ جھے کھانے بینے سے ذرا کم رغبت ہے۔ "جواب آگیا تھا۔

والى خوب صورت عورت مع زياده ب-اس كاب يتمارى دمددارى كم في العالى الماراكمنا ب كيے اے بيد حى راه ير ركھنا ہے۔ اے كيے اپ حق من بمتربتانا ہے۔ تم سمجھ ربى ہوناميرى بات لى تى جان نے اس كى زندكى كامشكل ترين سبق پرنهايا تھا۔ كاشف شار كو سمجھنے كافار مولا سكھارى تھيں وہ السيدية الخريزي كأكوئي مشكل جمله نهيس تفاجيه ودث رث كرياد كركتي بيه توالجبرا تفاجس كي الساسكول ميس مجي سجه شين آلي هي-

"بیکم صاحبہ کمال ہیں؟" اس نے ملازمہ کودیمنے بی پہلا سوال یہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تین سالہ ایمان بلک رہی تھی جے جب كوانے كى كوشش ميں وہ بلكان ہوئى جارى تھي۔ بكى كو بخار ہوا تھاجس كى بناير وہ كافى چرچرى ہورى تھى بات كو و كمية ي وه بمك كراس كي جانب ليكني للي تعمي ليكن مستع صاحب في اين في كي طرف ديكما تك نهيس تعا عاني اس كے متعلق بوچھاتھا بلكه ائي بيكم كے متعلق بوچھاتھا۔ "دوسورى بى ى-"دواتاى كى كى

سورى بير \_اس وقت \_ان كى طبيعت تو تحك ب تا ١٠٠٠ كى چرے يريشانى بوحى تقى۔ "پائسى ى-"جوابايك بار پر مختفرى آيا تھا-

''کیامطلب پانمیں۔ تم لوگوں کواس کھرمیں رکھا کیوں ہے۔ بیٹم صاحبہ کی خدمت کے لیے۔۔ تم لوگ آگر ائے کام ٹھیک سے نمیں کرسکتے تو اپنا اپنا حساب کرواور چلے جاؤیمال سے "ووغرا کربولا تھا پھراس کی گود میں دیجی ائی بچی کودیکھے بتا وہ سیر صیال چڑھے لگا۔ اس کی بلند آوازس کرامال رضیہ بھی کین سے نکل آئیں۔وہ ایمان کے كي فيدر ريافيا في منف يملي في من كي مين

وكياموا \_ كس بات يرغصه أكياسمع كوالمنول في آتي يوجها تقا-

وميں نے تو کھے بھی شيں کماجی ۔ صاحب تو ہروقت غصر میں ہی رہتے ہیں۔" بے جاری نئ نئ کام پر آنا شروع ہوئی تھی اس کیے در کئی تھی۔ امال رضیہ نے اس کے اتھے سے ایمان کو پکڑا اور کاؤرچ پر بیٹھ گئیں۔ "مم مل برامت كروية من عص كاتيز تهين بهدبس بيوى كى وجد سے كھبرايا ہوا رہتا ہے درنہ توول كابرا

انہوں نے ایمان کے مندمی فیڈرویے ہوئے اسے سلی دی تھی۔انہوں نے بی ای مدد کے لیے اسے ملازم ر کھاتھا۔ ایمان کی ساری ذمدواری ان برہی تھی اوروہ اب تی توانا کے سیس رہی تھیں کے سارا کھ بھی دیکھتیں اور چھوٹی ہی ہی کو بھی پاکٹیں۔ رائی انہیں اچھی کلی تھی۔ پھرتیلی سی اوکی تھی۔ بھاک کرسارے کام مثاتی رہتی می اور ایمان کو بھی اچھے سنجال گئتی تھی۔وہ خود بھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ساتھ رہنے کے لیے آلی تعين بلكه مع في بعد اصرارات بالايا تعا-

"معصاحبالى ى بىت درتى بىلاي

رانی نے اہاں رفید کے قریب زمین پر جیستے ہوئے ہوچھا تھا 'ساتھ ہی ان کی شکل بھی دیکھی کہ اس سوال پر برا ہی نہ بان جائیں۔ صاحب کے رشتہ داروں میں سے تغییل لیکن پوچھے بتا رہا بھی نہیں جارہا تھا۔ وہ جس دن سے آئی تھی اس دن سے دیکھ ری تھی کہ صاحب بی کو تو دیکھا بھی نہیں لیکن بیکم صاحبہ پر جان چھڑکتا ہے۔ آفس حار تر بہتوں ۔ یہ تران ایس منعان ۔ ۔ یہ جاتے ہفسے آتے بس ای کے متعلق یوچھتا ہے۔ ای کادم بحر آہے۔

ابتد **كرن 163 جولاتي 201**5



کیروہ سبق تھاجو اس روز صوفیہ نے سیکھا لیکن تب تک دریہ وچکی ہوئی تھی۔اسے کاشف نثارے شدید مجت ہوچکی تھی اور یہ بالکل فطری بات تھی۔وہ ایک عام ی کھرمیں رہنے والی۔ا چھے رہنے کے لیے بیابی بہنوں اورماں کے بتائے اصولوں پر عمل کرنے والی لڑی تھی۔ کاشف نثار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا اور مرد جى ايباكه جس كى وجاهت كأوم دنيا بحرتى تقى-وه نسبت يطي مونے سے بھى يہلے اس كى تصويري بہلى جھلك ميں ہی اس کی محبت میں کر فقار ہو گئی تھی۔ دن بھر آتے جاتے کن انتھیوں سے شوکییں میں بھی اس کی تصویر کودیکھتے اور رات کواس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے دیکھتے 'وہ کبے اس کے لیے زندگی ہے بھی زیادہ اگرچہ اے ابی محبت پر فخرتمااور کاشف بھی شوہرتوا جھا تھا لیکن بس اس کی چند عادات تھیں جن ہے وہ خار کھائی تھی لین افسوس ناک بایت ہے تھی کہوہ ان عادات کوبدل مہیں عتی تھی۔ کاشف کوانی ذات کے معالمے من بلاوجه كي راخلت پيند تهيں هي-الهیں دنوں اے بتا چلا کہ وہ ال بنے والی ہے۔ یہ خبر بہت خوش آئند ٹابت ہوئی۔ بی بی جان توخوش تھیں ہی صوفیہ کا بھی دھیان بٹ کیا۔ان دنوں کاشف اِسے دکان کی نئی برایج کھولنے کے تیاریاں کر رہاتھا۔اس نے اوپن مارکیٹ میں جی انوب شعبند کی ہوئی تھی اور کسی مینی کے شیئر زہمی خریدر کھے تھے۔اس کا کاروباری طقہ کائی وسيع بهوربا تفاروه كاني مكنسارا ورمهمان نوازانسان تفاكمر مي دعوتوں كااہتمام كرنااور دوستوں كي دعوت پر خوشمه لي ے لبیک کمنااس کی سرشت تھی۔ وہ اکثر صوفیہ کو بھی اپنے ہمراہ لے جا آتھا۔ حالمیہ ہوجانے کے بعد وہ اس کے ساتھ جا سیں پانی تھی۔ بی بی جان کی تقیحت تھی کہ وہ اس حالت میں زیادہ وقت کھرمیں گزارے تو اچھا ہے۔ كاشف پارٹيزے واليي پراے وہال كى باتيس كم اور حبيب كى تعربيس زيادہ سنا آ۔ التى دنول وہ ايك بارتى سےواليس علاوہ کوئی اور کام جمیں ہے کیا"

'حبیبہ حبیبہ خبیبہ میں تھک گئی ہوں یہ حبیبہ کا بہا اُن من س کے آپ کواس عورت کی تعریف کرنے کے

"وہ ہے ہی تعریف کے قابل ۔۔ ہفتے کے سات دن وہ نویارٹیز اٹینڈ کرتی ہے اور ہرمار ایک نے روپ میں سلين آلى باس كادرينك اس كاميك ايداس كى سوشلا زنگ جھے متاثر كرتے بي توكيول نيركول اسى تعريف "كاشف في بنت موسئ كما تفا-وه بلي بهي اس موضوع برصوفيه كى برجى محسوس كرچكا تفاليكن وه اے خاطریں لانے کو تیار نہیں تھا۔

"ا تى المجى لكى تھى توشادى كيول تاكرلى اس سے "صوفيہ نے آنسو بماتے ہوئے كما تھا۔ "شاید بھی کرلوں"کاشف کے چرے پر ابھی بھی مسکراہث کم ناہوئی تھی۔وہ مردوں کی اس قسم سے تعلق ر کھتا تھاجو عورت کوائی محبت میں آنسو بھا گادیکھ کرخوشی محسوس کرتے ہیں۔ الكرد كالشف كاعتراف كى سارى نصيحول كو بمول چكى تقى-كاشف كاعتراف في السار كالموا

"جہیں کس بات کی جلدی ہے۔۔ میج تو ہونے دو"وہ ابھی بھی نداق کے موڈ میں تھا۔ صوفیہ کا پارہ ہائی ہونے

"مجھےصاف صاف بتادیں کاشف وہ آپ کی کیا لگتی ہے۔" وہ غرا کریولی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ کاشف نے اس کے انداز کو ناپندیدگی سے دیکھا۔ عورت کا اونچالہ جہ مرد کو بھی پند نہیں آیا' یہ تو عورت ہوتی ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردا تکی سمجھ کربرداشت کر

عاركون 170 جولائي 2015 الماركون 170 جولائي 2015

وم میں اسے اسے اللہ بمیا۔ - المجماميرى چموند-ائى ساؤ-كياكيا تاج سارا دن \_ مجمع مس كيا-"اس بار نيكست كے ساتھ افسردہ شكل معی کیول کول کی مس مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا۔"اس نے مسیح کے ساتھ چڑانے والا ایموش

بعیجاتھا۔معرابثاس کے چرے پر معری می۔ "نسي جھے مس كرناب، ضرورى بے تمارے ليے"

ووسرى جانب وبمى كافي فراغت كالم غمثا كرجيها مواقفاكه سينذك دسوي حصيص جواب أبعى جا ماقفا "كيول- بحتى ضروري كيول-؟"

اس نے اپی مسکر اہث کوبد قت ہونوں کے کناروں سے سمیث کر قابو میں رکھتے ہوئے لکھ بھیجا تھا۔ واسكي كدي تماراسو بنوبول-

مبدواب بھی فورا "آیا۔ مسکراہٹ زری کے چرے پر بھر گئے۔اے اس جواب سے گدگدی ہوئی اور ای لعج نینا نے اے دیکھا تھا۔ تاکواری کی ایک اس کے اندر اسمی تھی جے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں

فی وی تمهاری کودیم نمیں ہے۔ سامنے پڑا ہے۔ "نسانے عام سے اندازیس کمالیکن اس کے دیکھنے کا انداز اساتفاكدزرى مخاطى موكى اوراس براجى لكا-

"نیناویے تم ہوبستبر تمیز-ایک تومی تسارے کئے پراتی کری میں پکوڑے بناکرلائی ہوں اورے تم مجھے باتیں سناری ہو۔ یہ شیس کہ شکریہ بی یول دو۔"وہ تاک چڑھا کر دولی تھی۔ "بردی مہانی بن ۔۔ بید چار پکوڑے بنانے اور پھر طعنہ دینے کے لیے لیکن تم بھی کھالوورنہ ای سارے کھا

وه شرارتی اندازمیں بولی-اس وقت وہ بالکل فریش موڈ میں تھی۔ لگتا ہی نہیں تفاکہ پچھے دیریسلے ای کاول دکھا کر ان سے بحث کر کے ہی ہے۔

"مجھے تمیں کھانے میں مولی ہوجاؤں گی۔ "اس نے اٹکار کیا۔ نمینانے پھراہے کھور کردیکھا۔ ومى آب كوميس لكتابية زرى كچه عجيب ى موتى جارى ب-موتى موجاوي ك-ميرى اسكن خراب موجائ كى ... ناخن نوث جائے كا ... ہاتھ ير نشان ير جائے كا ... بال رف ہوجا ميں كے "وواس كى نعل ا مارى سى-ای نے محبت یاش تظموں سے اپنی بری بنی کودیکھا۔اس میں اور نینا میں دوسال کا فرق تھا۔

مجي بات اناخيال ركمتي م مم محي اناخيال ركها كرو-اس كم بال اوراس ويمواورا ي بال اور اسكن ديكمو-"مى فاست احساس ولايا تفا-

' بجھے اور بھی ضروری کام ہیں زندگی ہیں۔ میں اگر اسک<sub>ن</sub> اور بالوں کے چکر میں پڑگئی ناتو پھروہ کام کون کرے گا-"اس نے بیشہ والا رٹا ڑا یا جواب ویا تھا۔ای نے مزید تو کنا مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی تو بٹی صاحبہ کا مزاج تعیک ہوا تھا۔ زری نے شکر کاسانس لیا کہ اس پرسے توجہ ہٹ کئی تھی۔

"مرد الجراك سوال كى طرح ب- جس طرح الجراك سوال من فارمولا سجه من آجائ توسوال على كرنا آسان موجا آب اى طرح شوم كى رمز بعى سجه من آجائ وزندگى آسان موجاتى ب-"

ابتر کرن 170 جولائی 2015

"مخبوبہ ہوہ میری \_ من لیا تم نے \_ محبت کر آموں اس سے "وہ بھی غصب بولا۔ "تو پھراس سے شادی کرتے \_ میری زندگی برباد کیوں کی "وہ اب اپنے آنسواور خفکی دونوں چھیا نہیں بائی تھی

"تم اے زندگی بریاد کرنا کہتی ہو۔ارے زندگی بنادی میں نے تمہاری ورنہ تم وہیں اپنے چھوٹے ہے کھر میں' ا ہے چودہ بن بھائیوں اور بھا تھیوں کے ساتھ پڑی سررہی ہوتی ... جس طرح کا کھانا روزانہ تم میرے کھرمیں کھاتی ہونااس طرح کے کھانے تم لوگوں کے یہاں صرف عیدوں پر بنتے ہیں۔ تمہیں جس طرح کے لباس اور وو سرى اشياء من دلوا ما مون ما بيدائي اشياء - تم لوكون كوتب نظر آتى بين جب تم لوكون كر شنه دارد بئ سعوديد ے آتے ہیں۔اے ذندی بریاد کرنا کہتی ہوتم۔" وہ کم ظرف آدمیوں کی طرح اب اپنے احسانات گنوار ہاتھا۔ صوفیہ اس کےبدلتے ہوئے اندازد مکھر رہی تھی اور

محبوبہ ہو میری ... محبت کر ماہوں اس سے "اس کے کانوں میں توبس شوہر کا اعتراف کو بجرہا تھا۔ "آب اتنائى بے زار ہى مجھ سے تو چھوڑدى بچھے ... بھیج دیں بچھے میرے ماں باپ کے کھر ... جمال میں چودہ لوگوں کے ساتھ رہوں کی لیکن عزت کے ساتھ رہوں گ۔جہاں بچھے یہ احساس تنگ تہیں کریے گا کہ میراشو ہر ایک آوارہ آدی ہے "جوغیرعورتوں کے ساتھ ۔ کلھیڑے اڑا تا پھرتا ہے"وہ چلا چلا کربول رہی تھی۔ ودصوفیہ آوازیجی رکھوسیلی جان سورہی ہیں۔ میں تم سے آرام سے بات کررہا ہوں اور تم ہو کہ بے قابوہونی جاتی ہو۔ انتاشوق ہے آگر امال کے کھرجانے کاتو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے 'تم جاسکتی ہو' دروا زہ

اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ صوفیہ کی آنکھیں اس کے انداز پر پھیل کئی تھیں۔ یہ وبی کاشف تھاجوشادی کے شروع کے دنوں میں اس کادم بھر تانا متعکت اتھا۔ اس نے اپنادو بٹا اٹھایا اور دروازہ کھول کربا ہرنکل گئے۔ آنسو تھے کہ رکنے کانام نہیں لے رہے تھے۔

یہ زندگی کا ایک عجیب سارخ تھیا جو اسے احساس دلا رہا تھا کہ جب ہائیں بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کران کے اچھے نصيب كى دعائيس ما على بين توكيون ما يكني بي-اس سمجه بين آربا تفاكد الجهانصيب بدے كم كانام كازرق بق كيرك لته كايسيد بير كهاني كالذب ب كا آرام ده بسترير سون كى سمولت يد نفيب اس رويد كانام ہے جس کے تحت ال باپ اپ جگر کے الرے پالتے ہیں اور پھر صرف بدوعا کرتے ہیں کہ جیسا ہم نے الہیں محبت عيالا ... يا الله المين آئنده زندگي من بھي ئيي محبت عطاكرنا۔وه آنسوبماتي سيرهيان از كرنيج آئي تھي۔ نی فی جان کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔وہ اس وقت ان کے کمرے میں بھی تہیں جاسکتی تھی اس کے جب جاپ وہیں صوفے پرلیٹ کئے۔ روتے رہے ہے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور سرمیں بھی در دہونے لگا تھا اے سبح کا انظار تعاجب لی بی جان العمين اوراس كےددد كار اواكر تي -

"مجھے تم سے بدامید نہیں تقی صوفیہ۔" لیلی جان نے اسف بحرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کاشف بھی ان کے کمرے میں موجود تھے۔ "فیلی جان سے کتے ہیں حبیبہ سے محبت ہے انہیں۔ تو پھر تنائیں۔ میری کیا حیثیت ہے "وہ ایک وفعہ پھر بکی۔

ابند كرن 170 جولاني 2015

الاحول ولا ... بي بي جان ديكي ربي بيركيس واميات الزام لكاربي ، مجه بر ... "كاشف تزيب كربولا تقيا-" بی بی جان انہوں نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا "وہ کاشف کے آنداز پر حیران رہ گئی۔ اب کس قدر

"بى پى جان يە بريات مىس مجھىر شك كرتى ہے۔ كياكيوں كيسے۔ كون اور كس ليے۔ اس كى پيشانى پر تيورياب میں پڑتیں بلکہ بیرسوال اور سوالیہ نشانِ پڑتے ہیں۔ میں کیاا تنا تھٹیا تادی ہوں کہ اپنے دوست کی بیوی پر بری نظر ر کھوں گااور یہ تو بچھے کسی بھی عورت کے ساتھ بات کر مادیکھتی ہے توا سے مینے بتالیتی ہے جیسے میں نے اسے کود

میں بھوالیا ہے ... کیا میں اتناہی گیا گزرا ہوں کہ ہرعورت کود مجھ کررال ٹیکانے لکوں گا۔" 

"میری زندگی اجرن کردی ہے اس نے ۔۔ آپ بتا ئیں کیا میں چو ٹیاں پہنِ کر گھر بیٹھ جاؤں ۔۔ برقع پہن کر لوكول كى تظروب سے روبوش موجاول يا كوئى بهن جيسى كرن بھا بھى جيسى دوست كى الميد مجھ سے مخاطب مول تومند ی کربینه جاؤں کرمیں بات نہیں کروں گا آپ ہے۔۔ میری زوجہ محترمہ برامناتی ہیں "وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ساراالزام اس كے سروالا جارہاتھا۔

"میں کاروباری آدمی ہوں... کاروبار کے سوائسرارور موزہوتے ہیں۔سوچھوٹ پیج بولنے ہوتے ہیں۔مجید میرا کلائٹ ہے۔۔لاکھوں کا برنس دیتا ہے مجھے۔ تواکر ضرورت کے تحت میں اس کی بیوی کو خریداری کے لیے لے کیایا اس کے کھانے اور کپڑوں کی تعریف کردی توکیا فرق پڑ گیا۔۔ ضرورت باہمی میں نا جانے کیا کیا کرتے ہیں لوك اوريس توصرف تعريف بي كرتابون "كاشف اب اس جانب ويمضة بوع بولا تقا- صوفيه اس كي ده شائي يرول ہی دل میں جل کرخاک ہورہی تھی۔

"تم يهال سے جاؤ كاشف..." بى بى جان نے اس كى بات حتم ہونے براسے دہاں سے چلے جانے كے ليے كما۔ ''بنی میں نے حمہیں اس دن کیا معجھایا تھا۔۔ لکتا ہے حمہیں میری کوئی بات سمجھ **میں** نہیں آئی۔'' بی بی جان اے بینی کہتی تھیں اور اپنے بیٹے کو اس بیتی کا خیال رکھنے کو بھی تہیں کہتی تھیں۔صوفیہ کو اس محصورہ

میری بچی! میں یہ حمیں کہتی کہ تم غلط کمہ رہی ہویا کاشف کے رویہ ہے تمہارا ول حمیں دکھایا ہو گالیکن بیتی مرد نا جائے کیا گیا کرتے ہیں۔ میرا ید بخت بیٹا تو صرف زبانی کلامی تعریقیں ہی کرتا ہے۔ میری جان مجھنے کی کوشش کروبیراس کے کاروباری نقاضے ہیں ... تم کیوں جل جل کراپناخون کالا کرتی ہو۔ تم اپنی حالت دیکھواور حلیہ دیکھو۔۔ بلھرے بال- سوجی ہوئی آنگھیں۔۔ سبح سے خالی بیٹ کھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھی ہو۔ بیٹی!جب بچیہ پیٹ میں ہوتو مجھومال کی ذمہ داری تب سے شروع ہو جاتی ہے۔اس کے ہننے بولنے 'رونے 'کنگنانے اور و المرائ المربع يرير الهدام بن آج كل إنااور يح كى صحت كاخيال ركھوساقى برمسكے كوجوتى كى نوك پرر كھوچا ہود جبيبہ ہويا نصيب اب جاؤنهاؤ "كيڑے تبديل كرو...اور كاشف كومير سياس جميجو۔" انتوں نے بات محم کر کے اسے مطلے جانے کے لیے کما تھا۔وہ خاموشی سے بو مجل ول کیے اپنے کمرے میں آ

مجھے اب تك تاراض مو"

ابنار کون **173** جولائی 2015

وہ باہر کی جانب پڑی ہوئی چیزیں لائٹ جانے ہے پہلے اٹھالیا کر ٹاتھالیکن اب اسے دیکھ کروہ پکوڑے کھانے بیٹھ گیا تھا۔نیناکاؤنٹرر بڑے جاراور پکٹ چیک کرنے گئی۔ "تم چلی ملی نہیں لائے؟"اسے مطلوبہ چیز نہیں ملی تھی۔سلیم نے نفی میں سرملایا۔ "کسی کام کے نہیں ہوتم اور تمہاری یہ پھیٹیچرو کان توبالک کسی کام کی نہیں ہے "وہ چڑ کر پیچھےوالے کاؤنٹر پر بیٹھ "نینا بیکم زبان کولگام دوب میں اپی شان میں گستاخی تو برداشت کرلیتا ہوں لیکن اپنی د کان کے لیے کوئی بھی تا مناسب لفظ مجھے برداشت مہیں ہو یا۔ وہ آپ بیجھے بڑے پیکٹ ہے کچھ نکال کراس کی جانب اچھال کربولا۔نینانے ممارت سے پیج کیاتھا 'وہ چلی ملی وہ بے بیچ پرتے بیٹ کے بیک کھولا اور منہ میں جیلی رکھتے ہوئے بولی۔ کا پکٹ تھا اس نے بنا شکریہ ادا کیے پکٹ کھولا اور منہ میں جیلی رکھتے ہوئے بولی۔ "مینڈ کی کوز کام توسنا تھا۔ یہاں کیچوے کو بھی چھینکیں آنے لگیں 'خدا خیر کرے زمانہ بگڑ آجا رہاہے "وہ اسے "تُم عجمے کچوا کہ رہی ہو؟"وہ پوچھ رہاتھا حالا نکہ جانتا تھاوہ اسے ہی کمہ رہی ہے۔ " تہمیں کوئی شک ہے ۔۔۔ ؟وہ چلی ملی اڑانے میں مشغول تھی۔ سلیم وہ واحد انسان تھاجس سے اس کی خوب ہی ہے۔ "شرم تونیں آتی اپنے کزن کو کیچوا کتے ہوئے "وہ افسوسے سم ہلا کربولا۔ "شرم کیچوے کو آئے۔ یا تنہیں آئے۔ جھے کیوں آئے۔ یہ تمہار ااور اس کامعاملہ ہے۔اپنے معاملات ے بچھےدورر کو"اس کا پکٹ حتم ہوچکا تھا۔ "آج تمهارے ابا گھر نہیں تھے کیا جوتم زبان کے جو ہرو کھانے کے لیے محلے میں نکل آئی ہو"سلیم نے تاک كر حمله كيا تفا-اباك نام يراس في منه بنايا-رسلیم بابو! تو ژدیا ہے تا بی کاول ابا کا تام لے کر۔ کیا تھا جوہنس کر 'دوول کی ہاتیں س لیتے۔ مگر نہیں تم بھی تعانے کے ساتھ مل گئے ہو۔ خون سفید ہو گیا تمہارا بھی "خالی ریپر کا کولہ سابنا کراسے پاس پڑی ہاسکٹ میں بجيئت بوئ و المح كوى مولى تحي بعرما مر نطاح نطلت ركا-"لاؤدوسة" وه کچھانگ ربی تھی۔ سکیم مسکرایا پھروہیل چیئر آگے کرکے کاؤنٹری درازے ایک خاکی پیک نکالا تھاجس پر بردابردا کرکے ایک ایڈرلیس لکھا ہوا تھا۔ نینانے پکڑ کراسے الٹ پلٹ کردیکھا۔ "احد على "اس ناس ركعانام ردها تفاجر سهلايا-"آج بري نام لكه ديا ... تهيس سليم على لكست موت تكليف موتى ب؟"وه يركر بوچه ربى تقى سليم ن مرى سائس بحرى فرب بى سے مسرایا۔ "میں سیں جاہتا کی کومیرے بارے میں بتا ہے۔" كيول ... تم تفاخ مي مطلوب مو "نيناكوجرح كي عادت تفي-"لوگوں کے لیے ظاہر کیجبکہ دیک ہمیت کی حال ہے اور میرے پاس کیا ہے اس ٹوٹی ٹانگ اور بیسا تھی کے علاوہ ۔۔ تعلیم بھی رودھو کر انٹر ۔۔۔ لوگ یقین نہیں کریں تھے کہ ایک لولا نظر انٹر پاس عام می شکل وصورت والا کریانے کی دکان کامالک شاعری بھی کر سکتا ہے یا اس کی کھانیاں ڈا بجسٹ میں تجھیتی ہیں۔۔۔۔
وہ پاسیت بھرے لہج میں کمہ رہا تھا۔ نہنا کو ول بی ول میں اس کے انداز پر ترس آیا تحرعاوت ہے مجبور تھی

رات کو کاشف نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ لی بی جان نے بینے کے بھی ا مجھے کان میچے تھے تب ہی اس نے تا مرف صوفیہ سے معانی ما تل تھی بلکہ برے رویے کے ازالے کے طور پر اے کھانا کھلانے باہر لے کیا تھا اور واپسی پر اسے سونے کے بندے بھی دلوائے تھے۔وہ اس سے بار بار محبت کا اظمار كريار باتفااوراس كي تعريفين بهي كرنے ميں مكن تھا-صوفيہ كافي مطمئن ہو كئي تھي اور رات والى باتيں اے ا کیٹوراؤ تاخواب لگ رہی تھیں جواب حتم ہوچاتھا۔وہ بسترراس کے قریب ہی جیٹھی تھی جب اس نے یوچھا۔ و جهیں کاشف ۔۔۔ اب جہیں ہوں۔۔ پہلے ناراض تھی۔"وہ سادہ سے اندا زمیں یولی تھی۔ "كيول\_ابناراضي حتم موكني؟" وه جران والا انداز يوجه رباتها-"میں آپ سے ناراض میں معتی کاشف میں راب بحرسومیں سکی۔ آپ کی رات والی باتیں میرے كانوں مس كنى بعدے بے بحكم سازى طرح كانوں من كو بحق رہى ہيں... آپ بليزدوبارہ مجھے بھى ايسے بات وہ اس کے قریب ہو کربولی تھی۔ کاشف نارنے اس کے اندازیر نار ہوتے ہوئے اے خودے قریب کیا تھا۔ وصوفيه ايكبات تم بحي يادر كهويد بجها تك كرفوالي يوى تهين جاسية تحى يديبات بجهرب زياده بری لگتی ہے کہ انسان کی لا تف پار منرکواس پر بھروسا تا ہو۔ بیہ میاں بیوی کے درمیان ایک صحت مندر شتے کو ینیخے جمیں دیتا۔ دو سرائی بات بھی یا در کھو۔ کہ آج کے بعد ہمارے بیٹر روم سے باتیں باہر حمیں جاتیں گا۔ تم اگر میری ال سے میری شکایتیں کو کی تو میں بھی تہاری ال سے تہاری شکایتیں کروں گا۔ ایک کر ہے ہے بات نظے کی تو کھر کے باہر بھی پہنچ جائے گی اس سے تعلقات مضبوط نہیں ہوں تے بلکہ مزید خراب ہوں گے ... میں تمہارے ساتھ کئی بھٹی خراب زندگی میں جینا جاہتا۔ تم میری بیوی ہو۔ چھ دن بعد تم میری اولاد کی ال كىلاؤى ... مى مهيس دى كريد كرف كيارے من سوچ بھى تهيں سكتا۔" وہ بہت محبت کمدرہا تھا۔صوفیہ کوبہت سکون ال "اور جبيب ؟ "اس في اتحلا كرسوال كيا تفا-"اے بھول جاؤ۔وہ محتذی ہوا کا جھو تکا ہے۔ آتا ہے۔ اپنا احساس ۔۔ ولا تا ہے اور پھرچلا جاتا ہے۔" كاشف ختاك سيحمى الران والے انداز ميں كها تھا۔ صوفيہ اس كاچرود يمتى روكئ۔ وميس كبس تساري راه تكرباتها "سليم في استديكية بي شكوه كنال اندازي كما تغالب "كيولسد؟"وهاسي مخصوص لفياركداندازم يولى-"تمهارى ياد آرى محمى"اس نے كاؤنٹر كے اوپر بے چھوٹے سے دروازے كو كھول كراسے اندر آنے كاراسته "جتنی او قات ہے با تن می اتن کیا کو۔ اس سے زیادہ کرد کے تو طبیعت اور حالات دونوں بگڑ جا کیں گے" واندر آتے ہوئے بولی تھی جہاتھ میں پکڑی بلیث اے تعادی۔ " یہ لومیری چینی بمن نے بہت مزے کے پکو ڈے بنائے تھے۔ تہمارے لیے لائی ہوں "سلیم تب تک پلیٹ پربڑا رومال ہٹاکر پکو ڈامنہ میں بھی رکھ چکا تھا۔ "مہمانی ملکہ عالیہ۔ آپ نے اتن عنایت کی کہ غریب کو پکو ڈے کھلانے کے بارے میں سوچا" ووو ایمل چیئر کوربورس کر کے پیچھے لے کیا تھا۔ چھ بجنے والے تھے اور لائٹ جانے کے کوئی او قات نہیں تھے۔

ىبتاركون 175 جولانى 2015

ابتدكرن ( 174) جولاني 2015

تشكر كابحربور مظامره كرتي موت بولى-معتمن اور حميس بعي صرف ميرار كه ... بيشه آمين-" اس نے کینے کے ساتھ ساتھ آئیسکو یم کالقمہ لیتے ہوئے شیرین کی شکل بھی دیکھی پھراہے ہاتھ سے اشارہ كياكه" آمين" كين ميراساته دوليكن دوجي جاب آنسكويم كمان كي وشش كريي راى تقى-"جب کوئی دعادیتا ہے ناشرین جی تو آمین کمنافسنے والے پرلازم ہے"وہ اس کی خاموشی سے مصنوعی انداز میں "آمین کہنے ہے دعا قبول ہوجاتی ہے؟" وہ سرسری ہے انداز میں بوچھ رہی تھی۔ سمج کواندانہ تھاکہ وہ غائی۔ ساخی کی سی کیفیت میں ہے۔ "سانے تو یمی کہتے ہیں کہ قبول ہوجاتی ہے۔"وہ آئسکو یم میں ملن بولا۔ "ثم آمن "مع نے کما پراس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ "مت سوجاكداتى باتلى \_الله نے بير جوچھوٹا ساماغ ديا ہے تااس ميں بس ميرى يا داور ميرى سوچ كور كماكرو باتی کے سوال جواب زمانے والوں کو حل کرنے دو۔ ہمارا بھی بھلا ہو گااور ان کا بھی جماس کی آنسکو یم حتم ہو علی تھی۔وہ اپنی محبوب بیوی کی دل جوئی کی ہر ممکن کوشش کررہا تھا۔اے اندازہ تھاکہ جب جب بھی وہ اپنی امی ہے بات کرنی تھی ہرب ہوجاتی تھی۔ان کی شادی کے بعد سےدہ اس سے تعلقات حم کر چکے ہوئے تھے اور عید شب رات برجمی ملنے کے روادار نارے تھے مشرین کے لیے یہ صورت حال بعض او قات بڑی تکلیف دہ ہوجاتی مق "میں کب سوچتی ہوں سمیع" سوچیں خود ہا خود آتی ہیں۔ پتا بھی جمیں چاتا کب دماغ مشرق کی طرف چاتا' مغرب کی جانب کھومنا شروع ہوجا آہے "اس کے انداز میں لاجاری تھی۔ سمیع نے اسے دیکھا بھر آنسکو یم کا آخری پئٹ کے کردونوں ہاتھوں ہے اس کی اڑتی زلفوں کو پکڑ کر کانوں کے بیٹھیے اڑستا ہو ابولا<sub>۔</sub> "زندكى آنسكويم ب... ميتى مرجلد حتم موجانےوالى...اے تصول سوچوں ميں ضائع مت كو... ميرى خاطريس تهييں تا خوش ديكھا موں نا توول جا ہتا ہے خود كو كولى مارلوں ... ناميس تم سے شادى كريا ' تا تمهارے كمير والے تم سے قطع تعلق کرتے "وہ اس کے گالول پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا تھا۔اس کے ہاتھوں کے بنچے شہرین کے نسي سيعيد بات نميں ہے ۔ ميں خوش ہول 'بہت خوش۔" وہ اسے يقين دلا رہي تھي۔ سميع كواس كے "ان لیابیکم صاحبہ یے چلواب میں تمہاری ان بدتمیز لٹول کو سنجالتا ہوں۔ تم یہ آنسکو یم ختم کو "اس نے اپنہاتھ سیں بٹائے تھے۔ شہرین مسکرائی تھی پھراس نے کون کومنہ کے قریب کرتا چاہاتھا کہ سامنے نگاہ پڑی۔ وبال جو بھی کھڑا تھاان دونوں کوہی و مکھ رہا تھا۔۔۔ شہرین ساکت رہ گئی تھی۔ (باقى ائندهاه لاحظه فرمائيس)

" ہاں پہ تو تم نعیب کمیر ہے ہو۔ کون یقین کرے گاجھلا کہ بیا بچوے جیساانسان اتن انچھی شاعری کر سکتا ہے اوراتن الحجي كمانيال لكه سكياب كداس كے نام كے ذهبرول تعريق خطوط آتے ہيں۔ "ای لیے توانانام نمیں لکھتا۔ لوگوں کی پیٹیوں سے ڈر لگتا ہے۔" ووسابقداندازيس بولا تعادسار يم محل اور كمروالول كسامن بمدوقت بنية رين والاسليم نينا كسامن مجى مجى افسروه موجاياكر تاتها نيناكے ساتھ اس كانجيب رشتہ تھا وہ اس كى كزن بھى تھى اسلى بھى اور را زدال 'چەچەسىكىنى بىلى بىلىن بوتىم بىت افسوس بواتىمارى دىكى داستان سى كىسەتى خودكى كرلوپىلى فرمت میں۔ یہ دنیا اب تمهارے رہے کے قابل نہیں رہی۔ یہ دکان مرنے سے پہلے میرے نام کرجاتا۔ میں تهاری و سل چیزر بینے کرنافیاں بی کول کی۔ اور تمهاری تصویر بھی یادگارے طور پریمال سامنے انکادول کی۔" وہ سہلاتی جاری تھی اور ساتھ ماتھ جلی لمی کے پیٹ بھی اٹھارہی تھی۔ اٹھ اور زبان دونوں ایک پھرتی سے امراؤتم نهنا ... تعیک بے جذباتی مجمی تمیں ہونے دیتی -"وہ اس کی بات پر ہساتھا۔ "ایک بات یا در کھنا۔۔نینا کوجذبات سے تیز ہے ہیں بندہ کھا جاتے ہیں۔ مت دھیان دولو کول کی ہاتوں ہے۔ اہےاندر حوصلہ پداکروکہ دنیا کا سامنااس بیسائلی کے ساتھ کرسکو۔ تھاری شاعری متمارا اسرے تمہاراً علم متمهارا ہتھیارے آور یہ بیسائمی تمهاری سہلی ہے۔ انہیں ابی طاقت مجمود تم کرنے لکو سے ناتو کسی بھی انسان سے سلے یہ لکڑی کا دیم اسماری مدد کو آئے گا۔ فخر کروان چیزول پر سلیم ابو" وہ اب امرنکل رہی تھی۔ سلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی کویقین نہیں آ باتھا کہ نینالی کی بھی کئی کی مسکراہٹ کاموجب ہو عتی ہے۔ "ارے طالم بورے یا بچ پیکٹ چلی کمی کے اٹھا کیے۔ دو تو واکس کردو میں پیپوں کے خرید تاہوں۔مفت تہیں الحا يا المهارك أباكي طرح ريس ميس مول" وہ ہنتے ہوئے بولا تھا۔نینامنہ چڑاتے ہوئے اپ کھری جانب چل دی تھی۔ "كياسوچ رى مو؟"ميع ناس آئسكويم پكرات موسك سوال كيا تفاده مسكرائي محرچره بعربهي بجها بجهاسا ' بی سوچ رہی تھی کہ زندگی میں ناجانے کون ہی نیکی کی تھی کہ اللہ نے اتنا اچھا جیون ساتھی عطا کیا۔ "وہ مسكراني تھی۔ مسمع بھی اس کے ساتھ بونٹ پر بنٹھ کیا۔غروب آفاب کا وقت ہونے والا تھا 'سورج اپناسنری بلحرا بمراساند سیان سمینے میں مشخول تھا۔ ہوا میں ہلی سی تمی محسوس ہوتی تھی۔اس نے آفس میں آج ایک تعکا وينوالاون كزارا تعااور كمرات ي لجه درين كاراده تعاليلين شرين كي فرانش يروه اس ساهل سمندر كي موا کھلانے لے آیا تھا۔شرین کو انکار کرنا اس کی عادت نہیں تھی بلکہ وہ توخواہش کر تا تھا کہ وہ کہیں باہر چکنے ک فرائش وكرك كيكن ووحد درجه كمر تكمني موطي تهي-اس كمومن جرنے سرغبت مبين رہي تھي-"بيبات تومي بهي اكثر سوچتامون" وه مسكرا كربولا-- ؟ شرين نے إُرْ تَى مولَى الوں كوا يك باتھ سے قابوكرنے كى كوشش كى تقى جو آنسكو يم كھانےكى راه میں بخت رکاوٹ بن رہی تھیں۔ "میں کہ اللہ نے تمہیں کتناا جماجیون ساتھ عطاکیا ہے۔ نظرا تارتی رہاکر دمیری۔" "ہمہ وقت اتارتی ہوں۔۔ اللہ کی ذات کا شکراداکرتی ہوں اور دعاکرتی ہوں کہ اللہ حمہیں ہیشہ میرار کھے"وہ ابتدكرن 176 جولائي 2015

ابند كرن 📆 جولائي 2015



معصاب پیراثر انداز ہو رہی تھی۔ پر بیراثر خوشکوار معنول میں ہر کز نہیں تھا منفی تھا۔ "میں جوان ہوں سینے میں دل رکھتا ہوں۔ میری عمر کے نوجوان بہت کھ کرتے ہیں۔ جھے جھی مہارے ساتھ محبت کی وہ سب منزلیں طے کرنی ہیں۔"وہاب کی دست درازی برده ربی هی-زیان بیخید موتی-" بجھے جھوڑوداور شرافت سے سیچے چلے جاؤ۔ورنہ میں شور مجادوں کی"

ميرابازو چھوڑو "وہ يني آداز ميں غصے سے غرائی۔ " شمیں چھوڑ آ۔ انسان ہوں محبت کرتا ہوں تم

ے۔ بیار کا ظہار کرنے کے لیے ترس رہاہوں اور م مجھےلفت ہی تہیں کروایش " وہاب نے اس کادو سرابازو بھی پکرلیا جیسے اسے بورا یقین ہو کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ذیان کھیراہٹ کا شکار ہو رہی سی۔ وہاب سے اس ورجہ قبت



وہ جہاں کی تماں این جگہ کھڑی رہی۔ چھت یہ جاند كى ہلكى ہلكى روشنى چھيلى ہوئى تھى۔اس ہلكى روشنى ميس اس نے ایک سائے کوانی طرف بردھتے محسوس کیا۔ زیان قدم بیجھے کی طرف موژنی بالکل دیوار کے ساتھ لك كئي- آنے والا وہاب كے سوا اور كوئي بھى مليل تھا۔ کویا اس کی چھٹی حس نے اسے بالکل درست

" نیان تم اس وقت یهال ... لکتا ہے میری طرح مہیں جی نیند نہیں آرہی ہے۔"

دبواریہ ایک بازو پھیلا دیا اب وہ اس کے سامنے دبوار بن كرخود بهي حائل تفا-وه بهت دوستانه انداز بين بات كررہا تھا۔ زيان كى طرف سے جواب بين خاموشى

کی برهایا توزیان کو کوفت نے آن کھیرا۔

"میری کسی کے ساتھ کوئی تاراضی مہیں ہے"وہ

" پھرساراون تم اینے کمرے سے کیوں سیس تکلی "آپ کوغلط مہمی ہوئی ہے"اس کی سرد مہری برقرار

ست مي اشاره دے كر خروار كيا تھا۔ زیان جس طرف کھڑی تھی وہاب نے اس طرف

کیاتم جھے تاراض ہو؟"اس نے ایک قدم آگے

رکھائی۔۔بولی۔

ہومیں جب بھی آ ناہوں تم غائب ہوجاتی ہو۔" ص-وہ چاہ رہی می وہاب آے سے بٹے تو وہ سے جائے۔اگراہے علم ہو یا کہ دہاب پہلے سے جھت پہ

كونى آدم خوربلامول-" "بيرميرا كهرب ميس كمرے ميں رہوں يا با ہر بيتھوں میری مرضی "وہ دہاب کو کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دہاب کے ساتھ اس وقت عمراؤاے ازحد کوفت میں مبتلا کر رہاتھا۔ " زیان لا نف ایسے تو میں کزرے کی تم میری ہونے والی بیوی ہو۔خود کوبدلو۔" ''کیا کمائم نے ۔۔ تمہاری اتی جرات کہ تم بھو سے بدیات کمو۔" وہ شاکڈ تھی۔ حالا تکہ اس نے عفیت خانم اوروباب کے مابین ہونے والی باتنیں خود سنی تھیں روباب نے آج تک کھل کراہے کچھ نہیں کما تھا۔ صرف نظروں سے اسے جلا تا اور اس کی سے معنی خیز براسرار نگاہی ذیان کو سخت بری لکتیں۔ ابھی اس نے اليك وم اتنى برى بات كروى تھى- رات كے اس سیائے میں زمان کی آواز اچھی خاصی محسویں ہو رہی تھی۔ کیونکہ اس کی آواز میں غصہ اور تیزی تھی۔ " ذیان مجھے عصر مت دلاؤویے ہی زرینہ خالا نے حد کردی ہے۔"وہاب منہ اس کے قریب لا کر جیسے يھنڪارا تھا۔ " آنی سے کیٹ آؤٹ ورنہ میں حشر کردول کی ذیان میں اس وقت اجانک جانے کمال سے جرات آئی تھی ورنہ ابو کی وفات کے بعد اسے وہاب سے موجود ہواور کبھی نہ آئی۔ موجود ہواور کبھی نہ آئی۔ " بجھے غلط تھنی نہیں ہوئی ہے میں جب بھی آئا سے "میں نے بہت برداشت کیا ہے صبر کے ساتھ" ہوں تم جھٹ خود کو کمرے میں بند کرلتی ہو جیسے میں وہاب نے جھپٹ کراس کا بازدانی مضبوط گردنت میں

ابتدكون **178** جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



" تم کیا مجھتی ہو شور مجا کر مجھ سے نیج جاؤگی۔" وہاب عجیب سے کہتے میں بولٹا اپنا چرا اس کے قریب لایا تو زیان نے سوتے مجھے بغیراس کے چرے یہ تموك ريا- مورت حال كو مجھنے ميں دہاب كو مرف چند کھے بی لکے اس کے بعد شیطان بوری طرح اس پہ طوی ہو کیا۔اس نے زیان کے منہ یہ اپنا بھاری ہاتھ

میں تو مسلح و صفائی ہے تمام معاملات طے کرنا جابتا ہوں مراب تم نے بھے مجبور کردیا ہے کہ شادی ے پہلے بی مہیں ولهن بنادوں۔"وہ خون رنگ کہیج میں اس کے کان میں یولا۔

نیان کے دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنے ایک ہاتھ میں جکر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ ہے اس نے زیان کے منہ کو دیا رکھا تھا ٹاکہ وہ شور مچاکر کسی کو متوجہ نہ كر سكے اس ليے وہ اپني من الى سيس كريا رہا تھا۔ايے ای ایک موقع یہ اس کا ہاتھ زیان کے منہ سے ہٹاتواس نے زور دار یے اری اور وہاب کے ہاتھ یہ اینے وانت كا ژويدے وقتى طوريدوباب كى توجداس كى طرف متى تواس في اورى آواز مس يهلي بوااور بعرزريند آئى

اس کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی چینے ہی یوامتوجہ ہو لئیں۔وہ تہجد کی نمازے فارغ ہو کر تسبیح بڑھ رہی میں جب زیان کی جگریاش آوازان کی ساعتوں سے الراني- "بوانجهي بياؤ- زرينه آني پليز بياؤ-"

بوانے ول يہ ہاتھ رکھا۔ لائيك آچكى تھى انہوں نے جوتے بہنے بغیر آواز کی سمت رخ کیا۔ زرینہ کا وروانه اور جانے سے انہوں نے نوروار آوازمیں وحرر وحرالیا۔ وہ اس اجاتک افرادیہ بڑروا کے بے دار

سب سے پہلے بوااور ان کے پیچھے زرینہ بیکم سرطیاں جرحتی اور آئی ۔ زیان نے جونئی جین کے شور مجانے کی آواز پہنی ہی تہیں تھی اس کے وہ مارس وہاب اسے چھوڑ کر بھل کی تیزی سے قائب ہوا۔ مزے سے سوری تھیں۔ بوا اور زرید کو زیان اکملی چھت پہ روتی ہوئی کی۔ وہ نیان روزی تھی ہوائے گئی تھیں۔ کچھ بھی سی بات پریشانی والی تھی۔ وہاب خصے اور خوف کی زیادتی سے کانپ رہی تھی ہوائے گئی تھیں۔ پچھ بھی سی بات پریشانی والی تھی۔ وہاب

اسے فورا"ساتھ لپٹالیا"کیاہوامیری بی سب تھیک "بوا \_ بواوه وباب \_ إ "غصاور شرم كى وجه \_

نیان این بات عمل نه کرسکی-اس کی ادهوری بات میں جو معنی نبال تصاب کو بھنے کے لیے کی خاص معل یا دلیل کی ضرورت میں تھی۔ زیریند بیکم کووہاپ کی طرف سے پہلے ہی کسی گزیرہ كى توقع سى- اس كے تيور جارمانہ تھے وہ بھرے ہوئے دریا کی مانندِ تھاجس یہ صبراور جرکامزید کوئی بند باندهنا تقريبا" ناممكن موكياً تقا- زيان جس كي ايك جھلک کی خاطروہ جار سال سے خالا کے کھر کے چکر كان رباتفا آج اسے اكيلايا كروہ چھوڑنے كے موديس كز جميل تقا-اسے پتا تعاذيان كواس سے سخت نفرت ہے۔ زیان کے نسوائی پندار کو روند کروہ بیشہ کے لیے اے سر عموں کرتا جاہتا تھا۔ باکہ وہ مجراس سے شادی سے انکار کی جرات ہی نہ کرسکے قسمت نے یہ موقعہ فراہم کیا تھا ہروہ اس موقعے سے زیان کے شور مجانے کی وجہ سے استفادہ نہ کریایا۔ اور تیزی سے منظرے

ودكيا ضرورت محي اس وقت چھت يہ آنے كى-میں کمال تک رکھوالی کروں تمہاری-"زریند ذیان پہ غصے ہورہی تھیں۔

"امير على خود تو مركة انى مصيب ميرك سروال محصة اجيما خاصار شتهط كياتفاتهماراليكن تم فيان کے نہیں دیا۔اب بھکتو۔ بچاؤائی عزت سے بناؤ میرا تماثا۔میرے پاس ایک عزت ہی تو ہے لگ رہا ہے اس کی بھی نیلامی ہوئےوالی ہے۔" بوااور زرينه كى مدر عنيان چمت سے ينج آئى تھی اب وہ تینوں بوائے کمرے میں تھے۔ حرت الکیز طوريه مدينه بإبرسين نقى تحين شايران تك زيان

لی پیر کھٹیا حرکت نظرانداز کرنے والی نہیں تھی۔اس نے آن کے کمرین میٹ کرزیان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی تاکام کو مشش کی تھی اس نے زرینہ کی ماثھ بازه بيوكي كالجمي خيال شيس كيا تقا-

"بوالجمعے بتاؤ کیا کروں میں؟" زرینہ سخت پریشان معیں لے دے کے بواہی تعیں جن سے وہ حال دل

"جھوتی دلهن میں کیابتاؤں میراتو اپنادہاع ماؤف ہو كياب كري عجب عجيب باتي مورى بي-چھوٹامنہ بری بات وہاب میاں نے کوئی اجھا کام سیس كياب-الهين لكام والنے كى ضرورت بيوانے ڈرتےڈرتے مشورہ دیا۔

"بواجهه الملي عورت كووماب تووماب روبينه آيا جي آ تھیں دکھانے کی ہیں۔ان کی نظرامیرعلی کی جائداد يہ ہاور طامرے زيان بھي ان كى بنى ہے۔دونوبال بنالا في من آكت بن-" زرينه بيلم في آج يملى بار ان دونوں کے بارے میں ان کے مازہ عزائم کے بارے میں زبان کھولی تھی۔

" ہاں جھوٹی دلهن وہاب میاں نے مجھ سے بھی کرید کرید کر کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوسٹش کی تھی میں نے آپ کے خاندان کا بمک کھایا ہے نمک حرای

"بوا عفت خانم كووباب في ذليل كرك تكال ديا ہے اور میں سلے شاید زیان کی شادی وہاب سے کردیتی بشرطيكه اس كأجذبه سجامو تأكراب مين خود نهين جامتي كه وباب اين إرادول من كامياب مو- من امير على كو کیامنہ دکھاؤں کی مرنے کے بعد "زرینہ کی آنگھیں

بوا خیرت سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ساری عمر زریند نے زیان سے تفرت کی تھی مکرشو ہرکے گزر يهال ان كے كھريس وہاب كومت آنے ديں۔ شايدوه تھيں۔

ابنی بنی کی خاموتی اور ہے بسی سے بہت سی ان کھی اتيں از خود جان کئے تھے۔اس کے زرینہ مہیں جاہتی میں کہ امیر علی کی معت کو کوئی تکلیف ہو۔ نیان نے بھلے سے سرافعایا۔ آج زندگی میں پہلی بارزریند آنی نے اس کی سائیڈلی تھی اس کے حق میں بات کی سی- روتے روتے اس کے ہونوں یہ سی سلرابث ألئ بهت در بعد جب زرينه ولي مجملين تووہاں سے آنے سے سلے انہوں نے بواکو ذیان کے بارے میں بہت ی بدایات دیں۔

"بوانی الحال آپ زیان کوایے ساتھ بی سلائیں۔ مين دباب كو سبح ديمون كى اس وقت رات بسب رہے ہیں میں خوامخواہ ہنگامیہ سمیں جاہتی۔"بوانے سرملایا۔ زیان میسی روری تھی۔ بوانے اس کے سرکو سی دینے والے انداز میں تھیکا "چلوبیٹا اب سوجاؤ

"بوامن آب کے پاس سوؤں کی بچھے ڈر لگ رہا ہے۔"وہ ڈری ہوتی گی۔

'' ہاں زیان بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی سووں کی۔ كىكن كب تك ميس مهيس بيلياوس كي-وباب ميال كي نیت تعیک میں ہے۔اب ان کی نظر تمہارے ساتھ ساتھ امیرمیاں کی دولت یہ بھی ہے۔ کیلن تم انہیں يند شيس كرين - ناكامي كي صورت مين وباب ميان والح مجى كركتے ہيں۔ يا توان سے شادى كر لويا بعربسال سے چلی جاؤ۔" زیان رحمت ہوا کی کرد بازولیٹائے رو رہی بھی ان کے مشورے یہ ایک دم اس کے آنسو بہنا

" میں وہاب مردود سے کسی صورت بھی شادی سیس کرعتی-"اس فے شدت سے نفی میں سرملایا۔ " پھرتم يمال كيسے رہوكى - چھوتى دلهن خود مشكل میں ہیں المبیں نے مجھے خودائے منہ سے کوئی بات كي بعدان كي شوڀرريتي بنوززنده تھي۔ انہيں معلوم نہيں بتائي ہے ليكن ميں سبِ جان تي ہوں۔ وہاب تفاكه امير على زندگى كے آخرى ايام ميں وہاب ہے۔ ميال مرد ذات بن موقعه باكر بھرے اپنا مطلب برگشتہ ہو گئے تھے انہوں نے زرینہ سے كما تفاكه وہ جامل كرنے كى كوشش كر سكتے بيں۔ " بوا متفكر

ابتد **كرن 180 جولائي 2015** 

ابندكرن 181 جولاني 2015



"هي كمال جاول بواميراكون باس دنياض"وه اب سک ربی می-"ايامت كوميرارب تهارب مايم بهد كونى لاوارث ياب سمارا سس موخود كواتنا كمزور مت مجمور موا كاول اس كے والكيد كہجية كث ساكيا۔ "بوااس اتنى برى دنيام كون ب ميرا- ندمال أنه باب انه كونى بهن بعالى- زرينه آئى ميرى مكل تك دیلمنے کی مدادار سیں ہیں۔ رائیل متال آفاق ے میں نے بھی قریب ہونے کی کوشش کی بھی توانہیں محص زردى دوركياكيا-انهول نے آج تك مجھ بن نہیں سمجا۔"اس کے آنسو نوروشورے بہہ رے تھے۔بواساتھ لگائے اے تھیک رہی تھیں۔

فیان کے شور مجانے یہ وہاب فورا "مینے اتر کرائے كمريض آكياتفا السي در تفااجمي بورا كرب وار ہو جائے گا ہی لیے سب سے پہلے اس نے اپ كمرك كادروانه لاك كيا مجر عجلت مي شب خوالي كا لباس بہنا اور جاور مان کرلیٹ کیا۔ لیکنے سے پہلے وہ اسيخ زحمى ہاتھ يہ كس كے رومال باندهنا سيس بھولا تھا عمل زیان نے این دانت بوری قوت سے گاڑھے تصراس كاباته الجما خاصا زحمى تفااجمي تك بلكابكا خون نكل رباتقااور تكليف محسوس مورى ممى-ات نیجے آئے آدھا گھنٹہ ہو چلاتھا ابھی تک کسی نے اوھر کا رخ شیں کیا تھا۔ شاید خطرہ عل میا تھا۔ وياس نے سب کھے پہلے سے سوچ لیا تھا آکر کسی نے زیان کے چیخے کا سبب معلوم کیا اور اسے ذمہ دار محسرانے کی کوشش کی تو وہ صاف مرجائے گا۔اس کے پاس این جموث کو یج ابت کرنے کے بہت سے ولائل تصد سائے میں اسے کسی کے قدموں کی

سے چھوٹی بات کے ساتھ اپنی ذات بھی یاد آ رہی تھی۔ نیان نے اس کے منہ یہ یوری نفرت کے ساتھ تعوكا تقا- بعرب ياد آنے يداس كى آنھوں ميں خون اترآياتھا۔

" فيان من تمهارا وه حشر كيون كاكه تم كسي كومنه وكھانے كے بھى قابل سيس رہوكى-تم نے جرات وكھا راجهانسيس كياب-"خودكلاي كرت بوعاس ك معمیاں محق سے بھنجی ہوئی تھیں۔معی بند کرنے سے التح ميس تكليف بونا شروع بو كئي تحى- وباب نے زىركىب فيان كومونى مونى كاليال دير-

زرینہ خالا اس کے ہاتھ یہ بندھی پی کومعاندانہ نگاہوں سے ویلم رہی تھیں۔ روبینہ بھی وہاں موجود هيں- زرينه نے رات والا واقعہ من وعن وہرايا تو ب غصے بھڑک اٹھا۔حب توقع اس نے تردید

" زرینه م تو میری مال جانی مو - وباب یه ایسا شرمناک الرام لگاتے ہوئے تمہار اول سیس کانیا۔ میں سوچ بھی شیں علی تھی تم اتنابدل علی ہو۔ آخر ہارا قصور کیا ہے۔ اپنی سوٹیلی بنی کی خاطرتم نے دہاب کا بھی لحاظ منیں کیا حالا تکہ میں نیان تمہاری تطروب میں کانے کی طرح چیمتی ہے اب تم اس کی حمائت بن کے آئی ہو۔ وہاب ایسا سیں ہے۔" روبینہ نے بہن کو

برى طرح لنا ژانووباب بھی تیر ہو گیا۔ " ہاں خالا آپ خود سوچیں مجھے ایسا کام کرنے کی عبرى دكھانے كى كيا ضرورت ہے۔ من بھلانيان کے ساتھ ایا کر سکتا ہوں۔ محبت کر تا ہوں میں اس ے اور اب تو ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں امی ہونے والی بیوی کی عزت کیے خراب کر سکتا رست الله المراق المراق

زرینہ نے بات ٹال- وہاب نے رویینہ کو آنکھ سے "به تمهار مهاته كوكيامواب رات تك توبالكل

"بال زرينه پركب مي وباب كى بارات لاول؟ وہ پھرے اصل موضوع پہ آسیں۔

آیا میں ابھی وکھ اور صدے میں ہول۔عدت بھی بوری سیس ہوئی ہے اور آپ کو شادی سوجھ رہی ہے۔"وہ رکھائی سے بولیس توروبینہ قدرے شرمندہ ہو

"م تھیک کہتی ہو۔عدت سکون سے گزار لو پھر شادی بھی ہوتی رہے گ۔ کون ساوہاب یا زیان بھا کے جارے ہیں۔"روبینہ نے جیے سکون کی سائس لی۔ "خالا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ای کو یمال آپ کے پاس چھوڑ کر خود کھرچلا جاؤں۔اے ون سے مارا لمریند برا ہے اور چرمیں سیس جابتا کہ رات بدا ہونے والی غلط مھی کی وجہ سے کسی کو باتیں کرنے کا موقعه طے میں ای ج میں چکراگا تارموں گا۔"وہاب نے بہت چالا کی سے خود کو عارضی طوریہ منظرے مثانے کا بروگرام بنایا تھا۔ زرینہ ول میں بہت خوش ہو تیں۔وہاب کی موجود کی سے انہیں ہمہ وفت خوف اورعدم تحفظ کا حساس ہو یا۔اچھاتھاوہ کچھ عرصے کے ليے يمال سے وفعان مو جايا۔ اس عرصے ميں وہ اطمينان سے سوچ بچار كرسكتي تھيں۔

روبینہ کھانے کے بعد لیٹ کی تھیں۔ وہیں لیٹے کیٹے آنکھ لگ می تو زرینہ جوان کے پاس بیٹی تھیں انہوں نے انہیں ڈسٹرب کرنا میاسب نہ سمجیا اس طرح سوما رہے دیا۔ خود وہ استی سے باہر آگئیں کیونکی بوانے ان سے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ زرینہ انہیں ڈھونڈتی باہر نکلی ہی تھیں کہ

پھولے نہ ساتیں۔اب یعنی روبینہ آپااور وہاب یے گھر ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ یہ راہ مال کو وہاب نے ہی دکھائی تھی۔ وہ اسے اپی طرف بردھتی دکھائی دیں۔ "چھوٹی دلهن آپ میرے کمرے میں آجائیں" ہوا کا انداز چوکنا اور راز دارانہ تھا۔ زرینہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائی ان کے ساتھ آگئیں۔ بوانے کمرے کا

عن عدت مين مول بعد مين اس په سوچول گي" ميم كون 183 جولائى 2015 ·

ماتھ ہی سب پہلے ڈاکٹرے کلینک کارخ کیا تھا۔

نیک تھا۔" انہوں نے نظریں جماکر غورے اے

" مج جب من جا لنگ کے لیے نکلا تو بھا گتے

بهامتي الركم اكيارات من يقرروا تفايني كرالوباتهيه

چوٹ کی آتے ہوئے ڈاکٹرے بیندی کروائی ہے۔

وه ایسے فرفربول رہاتھا جیسے ہرسوال کاجواب سکے سے

"م ذیان سے پوچھو۔وہاب کے پیچھے کیوں پڑمٹی ہو

اليے بى خوامخواہ الزام لگار بى ہے ميرے بچے۔ میں

خود يوچھوں كي اس سے-" روبينه كويد يوچھ كچم پند

نہیں آرہی تھی ادھرانہوں نے زیان سے پوچھنے کا

قصد کیااد هروباب کے چرے یہ بے چینی پھیل کئی۔

وهمال چھوڑیں نال بس اب زیان نہ جانے کیوں

چرانی ہے بچھ سے خبرشادی کے بعد خود ہی تھیک ہو

جائے گ۔"اس نے روبینہ سے زیادہ جیسے خود کو سلی

شادی کربی ڈالو۔ میں شادی سادگی سے کرنے کے حق

میں ہوں۔میں تمهاری تنائی کے خیال سے استے دن

سے اپنا کھرچھوڑکے میتھی ہوں۔وہاب بھی تمہارے

کے فلرمندے۔اس کیے آفس سے سیدھاادھرچلا

آبا ہے۔ لیکن ہم مال بیٹا کب تک کھرسے دور رہ سکتے

ہیں۔ تم میری مانو تو زیان کو وہاب سے بیا ہے کے بعد

خود بھی میرے کھر آجاؤ۔اتنا برا کھرے میرایمال م

اللی لیے رہو کی "یوبینہ کے کہجے میں بہن کے لے

مصنوعی فکر مندی تھی۔ زرینہ امیر علی کی موت کے

بعد ان کے بدلتے روسید اور ول میں آنے والی لا یج

ہے باخبرنہ ہوچی ہوتیں توان کی اس آفریہ خوشی ہے

ال درينه من تو مهتى مول كه اب تم ديان كى

ويكحالووه ادهرادهرد يمين لكا-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابنار كرن 182 جولاني 2015

چلی تھی۔ اس کے راہتے کے خار صفتے صنتے ملک ارسلان کے اپنے ہاتھ زحمی ہو گئے تھے بروہ مشکوہ ذبال بوای بھاجی مغریٰ بواکے کہنے پر خوداینے بیٹے۔ ہے نہ لائے۔ ان کی محبت مشکوے شکایتوں سے ماورا ساتھ ملک عل "میں موجود تھیں۔ صغریٰ نے من و تھی۔ ساری عمراس کی صدایہ وہ آنکھ بند کرتے چلے عن جو کچھ بوار حمت نے انہیں بتایا تھاسب کچھ ملک تصاوروه اب بھی بے بھینی کاشکار تھی۔ ارسلان اورعنیزہ بیم کے کوش کزار کردیا تھا۔عنیزہ "ہاں میں اسے ... خود جا کرلاؤں گاانی بنی کو"وہ نے بھٹکل اینے جذبات کو قابو میں رکھا۔ صغریٰ نے ان کے رائے کے خارا یک بار پھرے چن رہے تھے۔ انهيں بوا كاتمبر بھى ديا-و کسی کو کوئی اعتراض تو شیس ہو گا جہا نگیر بھائی اور صغری اور نواز ان کی بھرپور مہمان نوازی کالطف افشال بعابھی کو!" ساری عمربے بھینی کے عالم میں اٹھانے کے بعد جا چکے تھے۔ عنیزہ جس نے مشکل کزارنے کے بعد اب بھی اندیثوں کے تاک انہیں ہے اینے اعصاب کو کنٹرول کر رکھا تھا ان کے جاتے ای طرف بردھتے محسوس ہورہے تھے۔ ہی بلحر کئیں اور ملک ارسلان کے سینے سے لگ کررو جها نكير بعاني اور افشال بعابهي كيون اعتراض كريس ردیں۔ "ملک صاحب! میرے جگر کا مکوا کن حالوں میں مدر دخیلا کے۔ تم اتنے سال بہال رہے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے مزاج کو مجھ میں یا میں۔ انہوں نے نینال ہے۔ بچے جرای شیں۔ بائے میرے جیبی بے خرمال آنے یہ بھی کچھ شیں کما'نہ کوئی سوال کیا ایک بار بھی ونیامیں نہ ہو گ۔"وہ روتے روتے کی عرار کررہی توہ کینے ہماری طرف تہیں آئے۔ان کا مل بہت برط ے۔ جما نگیر بھائی ہمدرد فطرت کے ہیں افت**ث**ال بھابھی " مجھے انی بی کو وہاں سے نکالناہے بھے اس سے بھی ان کار توہیں۔"ملک ارسلان نرم کہے میں بولتے اور دور تهیں رہنا اب - مجھے میری کی لا دیں ملک جيے ان كے كانوں من رس شكار ہے تھے۔ صاحب مجھیہ اور ظلم نہ کریں مین بچی ہے دور رہ کر "ليكن بحربهي ممين ان كوبتانا جايي-"عنيزه میں نے جو سزا کالی ہوہ بہت کڑی ہے۔ ملک صاحب نے رخ موڑتے ہوئان سے اپنے باڑ آت چھیانے میری سراحم کردی - بھے میری بی چاہیے "عنیزہ ''اجِما بابا آوَ ابھی بھائی جان کی طرف چلتے ہیں۔" "وہ صرف تمهاری تهیں میری بھی بنی ہے میں خود ارسلان نے عنیزہ کو کندھے سے تھامتے ہوئے اس کا اسے جا کرلاوں گا۔ تم خود کو سنجالو ورنہ میں بھی رخ ای موژ کرایے مقابل کھڑا کیا۔ يريشان رہول گا"ارسلان نے ان آتھوں سے بھل مہیں یادیے شادی کی پہلی رات میں نے تم سے ایک بات کی تھی کہ "تم ... تمهاری خوتی "تم بے " بچ آب اے لے آئیں گے ؟"وہ انہیں۔ وابسة مررشة مجهي بهت عزيزب عيس اس كى اتن قدر مینی سے دیکھ رہی تھیں۔ارسلان کاول کٹ ساگیا۔ ر تاہوں جننی تم کرتی ہو۔ کیونکہ میں نے محبت تمیں اس عورت اس چرے سے انہوں نے دنیا میں موجود مردشت 'مرشے سے براہ كر محبت كى تھى دہ اس كے دكھ ان کے ساتھ شادی شدہ زندگی کا جتنا بھی عرصہ گزارا تھاجلتے تڑیتے سسکتے گزارا تھا۔وہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ ىبتاركون 185 جولائى 2015 بالدكون 185

يەبدىانى كىفىت طارى مورىي تھى-بھل ہتے آنسوصاف کیے۔

"بواات برس كزر يكي بس كيايتا اب طلات كيے بي .... "وه تذبذب مي صير-"حالات بالكل تحيك بي-"بوا پهلى بار سكون \_ مسکرائیں۔ "آپ کوکیے پتابوا؟" مرابع میری رفتے کی بھا بھی صغریٰ ای ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے جس کا پتا خط میں لکھا ہے۔ میں نے اے ڈھکے چھے الفاظ میں پچھ معلومات کروانے کو کہا تقل اس نے اپنے بیٹے کواس گاؤں میں بھیجا۔وہ سب والمحدد ملي بعال آيا ہے۔ بس ميں اس بات اس جرات و شرمندہ مول کہ میں نے آپ کو اطلاع سے بغیریہ سب كياج مواكى نكابول من شرمندكى صى-"ارے بوالی بات تونہ کریں۔ آپ نے تو بیٹھے بينضح ميراميئله حل كرديا ہے۔ ميں جس كام كو مشكل مجھ رہی تھی وہ اتناہی آسان ہو کیاہے کیونکہ ذیان کی طرف ہے میں از حد بریشان ہوں۔" زرینہ کاچراخوشی سے چمک انجا۔وہ مج میں خوش تھیں۔ " چھوٹی دلئن میں صغریٰ کو ویال جانے کے کیے لولتی ہوں وہ سب حالات بتا دے کی ان شاء اللہ وہاں سے اچھی خبری کے گی-"وہ برامید تھیں "بواکیاوہ فیان کواینیاس کھنے کے لیے تیار ہو کی؟مطلبوہ لوک اے قبول کرلیں گے ؟" زرینہ کا انداز خدشات ہے بھراتھا۔ " چھوٹی دلهن صغری بہت تعریف کر رہی تھی کہ نیک اور خدا ترس لوگ ہیں بہت امیر بھی ہیں۔ باقی الله خوب جانتااور مجمعتاہے" '' بواہمیں جلدی جلدی ذیان کو یسا*ل سے بھیجنا ہو* كالم من وباب كي طرف معمن سيس مول ''مغریٰ وہاں سے سب معلومات کے آئے بھر میں آپ کویتاؤں کی۔'

یوزین ایران از بران کی ایران کی ایران کی ایران کی می در مت کرنا تفاد از کرکیا تفاد کردی تفایل کے پاس بھیج سے بولیں۔ دیں۔ "بوانے نمایت سکون سے بواب دیا" خط کے "جھوٹی دلمن آب اللہ سے دعا کریں بس "بوانے آخر میں بالکھا ہوا ہے میں اس کی بات کردی تھی۔ " انہیں تسلی دی۔

وروازه بند کرے جستی ٹرنگ کھولا اور اس میں رکھا بوسیدہ برسوں براتا خط نکال کر ان کی طرف برمعلیا۔ زرینہ نے سوال نگاہوں سے پہلے خط اور پھربواکی طرف ويكمابوان جوابا" انهين خطير صنح كالشاره كيا-زريد خطيره چي تعين-خط بصح وألے نے آخر من ایناتام نمیں لکھاتھا' پر پھر بھی زرینہ بیلم جان کئی تھیں كه بدخط بعيخ والى مستى كون ٢٠ "بوا آب به سب مجمع کول بتا ری بن "زرینه بيكم كى نكابي باته من تعاب موئ خطب محيل ان

کے چرے یہ شدید بیجانی کیفیت ھی۔ " چھوٹی ولمن خدا کواہ ہے میں نے خود کو اس کمرانے کا فرد سمجھا ہے اور بھی نمک حرای سیں کی اس کے جائے کے باوجود میں نے اس خط کا جواب نبیں دیا کیونکہ یہ نمک حرای ہوتی پھرامیرمیاں جی

يندنه كرت ليكن اب من مجمتي مول كه أن خط كيوابدي كالمائم ألياب معبوا آب كياكهناجابتي بين؟

"چھوٹی ولمن اس خط کے آخر میں ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے مسلے کاحل ہے۔ کیونک نیان وہاب میال سے کی صورت کی قمت یہ بھی شاوی کرنے کے حق میں سیں ہیں۔"

ممس خود بھی ذیان کی شادی وہاب سے کرنے کے حق میں سیں ہوں۔ اس کی نظرمیرے کھریہ ہے ميرے بچوں کے حق يہ ہے۔ زيان سے شاوى كى صورت من وباب ايخ مقصد من كامياب موجائ گا۔ میں اور میرے بیجے در درکی خاک جھاتیں کے وہ ذیان سے جی سب کھ بتھالے گا۔ میں امیر علی کی روح كو كوكونى تكليف يختيج نهيس و كميم على-"زرينه كي آواز بمرائق-"اوربه ایدریس کاکیا چکرے-"اسیس یاد آگیاکہ بوائے خط کے آخر میں لکھے کی ایڈریس کا

ىبنى **كرن 184 جولانى 2015** 

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



ساتھ تھا، آج بھی ہوں اور بیشہ تمہارے ساتھ رہوں كك با ب من جب الله عدماما نكامون توكمتامون كه اے اللہ تونے عنيزہ كوجس طرح اس دنيا ميں میرے ساتھ رکھاہے۔ مرنے کے بعداس دنیامیں بھی ميري محبوب بيوى مميري محبت كوميراجم سفريناتك ملک ارسلان ان کی تم آنکھوں کی کمرائیوں میں بغور وطمعتے ہوئے المیں این محبت کا بھین ولا رہے تصے عنہذہ ان کا وائیں ہاتھ تھام کر عقیدت سے لبوں تک لے کئیں۔ یہ ان کے اظہار محبت کا خاص

عنيزه كي والده حيات تهين تحيين صرف والديق جنهوں نے اسے مال بن كريالا تھا۔وہ اكلوتى اولاد تھى بہت ساری محبت اور توجہ سمیننے کے باوجود بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ اس اکیلے بن کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے بہت ساری سیلیال جی بنا ر کھی تھیں۔ لیکن ساراون ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ خود میں تعنقی محسوس کرتی۔ ملك ارسلان كالونيورشي من ملنا تعارف ب تکلفی اس کے لیے زندگی کا دلچسپ تزین جربہ تھا۔ ملك ارسلان اس كے ساتھ است كاؤں بھائى بھابھى این بختیجوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور شرارتوں تک کو بھی شیئر کریا۔اے ارسلان کابولنا بہت اچھالگیا تھا۔

طریقہ تھا۔ ان کی آنگھوں میں محبت و لیفین کے

وہ اس بوندر سی میں ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان کے درمیان تعارف کے آبتدائی مراحل بہت جلد طے ہوئے ملک ارسلان پنجاب کے زمین دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔اس سے برطانیک بھائی اور تقا- حال ہی میں اس نے یونیورٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ملک ارسلان کا برا بھائی شادی شدہ اور دو چھوتے چھوتے بچوں کا باپ تھا۔ ملک ارسلان یہاں شہریس ردهائی کی غرض سے مقیم تھااور ایک شاندار کھر میں اس کی رہائش تھی۔وہ دو ماہ میں ایک بار گاؤں جا آاور سبے مل کر آجا آ۔

موڑے عرص میں ہی وہ عنیزہ کے ساتھ ب

كرتے ہوئے اے فيجراوس ہونے سے بحاليا وہ فورا" البخد مول په مسلمل " يا وحشت آپ كے پیچھے ملك الموت تھا جواندھا دھند بھاک رہی ہیں آپ۔" وہ جو کوئی بھی تھا اے وانث رہا تھا۔ عنیزہ نے خفت سے نگاہی اور الفائيں۔ کے چوڑے سرائے یہ پر کشش چرا اور شرارتی آنگھیں بھی تھیں۔ یہ ملک ارسلان کے ساته اس كايبلا تعارف تعال

ہزاروں دیے جمکارے تھے۔

عنیزہ سبح یونیورٹی کے لیے تیار ہو کر نکلی تو ہلکی بوندا باندي كاسلسله جاري تعله سورج كا آسان به كهيس ملم ونشان تك ند تعالم محتاصور كمثاول في يورك ماحول كو كويا اين سحريس جكر ليا تفايديون محسوس موريا تعاجيبي ون چرهنے سے سلے شام و حل آئی ہو۔ عنیزہ نے یونیورئ میں قدم رکھاتو رکے رکے باول بوری قوت اور شدت کے ساتھ برس بڑے۔ اس کا بوغور تی میں سلاون تھا۔ وہ بریشانی سے ادھرا ادهرائ ان دو كالج فيلوز كو دهوعدري محى جنهول في بوغورى من اس كے ساتھ بى ايم اے اکنامس ميں واخلد لیا تفادوه کیفے ٹیموا سے ابھی کائی فاصلے یہ تھی جببال شدت كماته كرجاس فابي جكه كمرے كمرے نور دار ك ارى- وہ درختوں ك سائيس مى اس كے بھلنے سے كافى مد تك محفوظ می - لین بادل کر دے ساتھ ہی اس نے در ختوں کے جمند سے باہری طرف دو ڑنگائی۔ کیونکہ اس نے س ر کما تھا کہ در ختوں یہ اسائی بیلی کرتی ہے اور جس خوفتاك آوازم الجمي بادلي كريي تصاسع ذرالك ربا مفاکہ بھی ہمیلازی کرے گی۔ بھائے ہوئے ای وهن اور پاؤل کی بھیلنے کی دجہ سے وہ خود بھی کرنے والی تھی جب کسی نے پاؤل اپنی ٹانگ سمیت آھے

ہوئے کھیں۔وہ برسول بعد ہوار حمت کی آواز سنے والی ھیں۔بالا خران کا انتظار تمام ہوا۔اب بواے ان کی "بوا آپ نے بہت دیر کردی۔ میں تو مجھتی تھی کہ

آپ میرے دیکے دل کی بکار کوس لیس کی - میں ابن کی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی رہی۔ میں اس کے کیے کتنارونی مکتنا ترقی آب بھی مہیں جان یا تیں گی-وہ صرف خط مہیں تھا ایک مال کی حسرتوں کا نوحہ تھا الفاظ کی صورت میں نے ایناول چیر کرر کھاتھا۔ پر آپ کو کیااندازہ ممتاکا کیونکہ آپ کادامن اس جذہے ہے خالی جو رہا "بوا کے ول یہ کھونسا سالگا کچھ بھی تھا انہوں نے ذیان کومال بین کربی بالانھا۔

"ايسامت كهيل- ميري اين مجبوريال تحييل جن کے بوجھ سلے میں مسلتی رہی ورنہ آپ کے اس خط نے میرے عمیریہ بہت کوڑے برسائے ہیں۔ میلن میں تھی تو ایک ملازمہ-میرے اختیارات محدود تھے بواکی آوازیس می در آئی توعنیزه کواین الفاظ کی كروابث كا اندازه موا۔ انهوں نے فورا "بات كارخ

"میری بی کیسی ہے؟خوش ہےناں؟" "ہاں بہت خوش ہے۔" بواکی آواز دھیمی بر گئی۔ انهول نے عندو کے ساتھ بات چیت سم کی توزیان کو انتظار میں پایا۔ ابھی اجمیں زیان کے ضروری سلمان کو پک کرنا تھا۔ جب سے بوا اور زرینہ آئی نے اسے اس کی ال کے پاس روان کرنے کی بات کی تھی وہ سلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی دورورہی

"بوا میرا کوئی شیں ہے تاں ابو کے بعد۔ میرا کوئی یکھر میں ہے تال؟ "وہ بچوں کی طرح استفسار کررہی

ی۔ "نوان بیٹااب تم نہ اکبلی ہونہ ہے گھر ہو تمہاری کے۔ مال ہے اور تمہارے جھے کی محبت 'خوشیال تمہارا ''مواج 'آپ آیا کریں گی وہل؟"اس کی آنکھیں۔ انظار کررہی ہیں۔وہ دونوں میاں یوی اکبلے ہیں اس خوشی ہے چیک اٹھیں۔ انظار کررہی ہیں۔ مصلح مصلح ہیں کے رب کوان کی ممتاکی ''ہل ذندگی نے مسلت دی تو ضرور آول گی۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

عنیز دو حرکتے ول کے ساتھ فون کان سے لگائے ابتدكرن 186 جولاني 2015

پاس تم ہے ہی بجھالی منظور ہے۔" " بجھے نفرت ہے ان ہے۔ اٹنے برس وہ کمال تحيين يهكيه مين قطره قطره مري مول-" زیان پر بریانی کیفیت یکا یک طاری ہوئی۔ یمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کافیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یمال سے جانا اسے کانٹول یہ چلنے کے مترادف محسوس ہورہا تھا۔ پر بوانے زمانے کی او پچے مسمجھاتے ہوئے جو تلخ حقیقت بیان کی تھیں وہ بھی اپنی جگہ کم عین مہیں تھی۔ وہ یہاں رہتی تواسے ہرحال میں

وہاب سے شادی کرنی برتی جو کہ اسے منظور شیس تھا۔ اب امیرعلی بھی سیس تھےجن کی وجہ سے طوبا" کہا"وہ يهال ريخيه مجور هي-زندکی کرداب میں کھری ہوئی تھی آئے جمنواں

میجھے کھائی می - زرینہ بیلم نے اس کے یمال سے جانے کے عمل کی حمایت کی تھی۔ کچھ بھی تھا اسیں وہاب کی وست درازی پند میں آئی ھی کم سے کموہ انی ال کے اس ایس صورت حال سے محفوظ رہتی۔ عر کوئی زیان سے بوچھتاوہ کس مل سے یمال سے جا رہی تھی۔ بوا کے لاکھ نرمی سے سمجھانے کے باوجود ایس کی نفرت اور دل کا زہرجوں کا توں تھا۔ بوا کو امید ھی کہ آنے والے وقت میں این مال کے ساتھ اس کے تعلقات معمول یہ آجائیں کے مان کے ساتھ رہے ہے اس کی متاکی نرمی محسوس کرنے ہے جلدیا بديراس كي تفرت كاخاتمه موجانا تحا "بس اب مہیں رونے وطونے کی فلر کرنے کی

ضرورت میں ہے۔ مجوانے اسے جیکارا۔ موامیں آپ کے بغیر کیے رہوں کی؟" ہے ہی ی ہے جی میاس کے لیجہ میں۔

ومیں آول کی تم سے ملنے"انہوں نے آ تھوں

ابند كرن 187 جولاتي 2015

شب عم برى بلاب خوتی مدے سوا تھی۔ عنیزہ نے سی سے چیلے نینال کو بتایا کہ میری بنی آرہی ہے بورے کھر کی صفائی

> نے اسس ابھی کھے در پہلے ہی زیان کی یمال سے رواعي كابتايا تعا-وه بتنول الجمي الشخ مجهدوار سيس تتص كه الليل كل كر مجمد بنايا جاتا- زيان في ان ك ساتھ اب تک کی تمام عمر کزاری تھی کیلین ان میں بين بعائي والي مخصوص محبت بإجابت بيدا تهيس بويائي تھی پر ابھی جب وہ زیان کو روا نکی کی تیاری کرتے د ملھ رے تصاس کاول کررہاتھا تنوں کو تھے لگا کرروئے ملك ارسلان اليخ ورائيور اورايك كاردك ساته زیان کو لینے چیچے کے تصربوا ان کو پہل کے حالات اوروباب کے بارے میں محقرا" بتا چکی تھیں اس کیے وہ احتیاطا" کسی بھی بدمزی سے سمنے کے لیے گارڈ کو جى مرعوب كيانقا-

زیان نے انہیں پہلی بارد یکھاتھا۔ انتہائی باو قار اور انظار کردی تھی۔

عنيزه مجوسور عباك في تفيل بيني اور ابتار کون 188 جولائی 2015

ممين يبرجي تعاغنيت جو کوئی شار ہو تا بميس كيابرا تغامرنا آكرا كيسبار بوتك نیان جانے کے لیے تیار تھی۔ آفاق رائیل منامل

موا آپ مرے ساتھ ہی چیس تا۔ یمال کیا

معیں نے ساری عمریمال کزار دی ہے۔اب اس

كمركوچموزكركس تبين جاؤس كي-اب ميري ميت

ى يىلى سے جائے كى- يىلى چھولى ولىن ہے-

اقلق رائل منال ہیں۔ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر کیے

ان کاچرو محبت کی روشن سے جگمک جگمک کررہا

تھا'اس محبت ہے جوانیوں نے اس کھرکے مکینوں

ہے 'بے غرض ہو کر بغیر کسی صلے کی تمنا کے کی تھی۔

نیان محبت ہے بہ بہو کران کے سینے سے لگ

تھوڑی در بعد ہوا زمان کے کپڑے اور دیکر چیزیں

موث لیس میں رکھ رہی تھیں۔وہ ان کے پاس جیمی

السي د ميدرى مى-كلاي يهاس على جاتاتها-

واب کی طبیعت خراب می اس کیے شام کو روبیند

اینے کھر چکی گئی تھیں۔ بوا اور زرینہ دعا کررہی تھیں

كدنيان آرام وسكون عي جائد بعد من جومو ما

ويمعاجا آفي الحال وباب كالاعلم رستا ضروري تغا-

مريعل ميرے مسافر

ہوا حم پھرے صادر

كهوطن يدرجون بممتم

دي في في صدائي

كريس من عر عركا

كه مراغ كوني الي

مرايك اجبى سے يو پيس

ى يادنامەبركا

جوياتفااين كمركا

مركوئ تاشناسيان

میں دن سے رات کرنا مجمی ان سے بات کرنا مہیں کیاکموں کہ کیاہے

كريس كى؟ وه يول كى طرح فيهنكى-

اے جرت بھری نگاہوں ہے دیکھ رہے تھے۔ ذرینہ ساتھ لائے تھے جو سے تھا۔وہ جس شاندار گاڑی میں فیان کولینے آئے تھاس نے بواسمیت زرینہ بیلم کو

شاندار مخصیت کا مالک درمیانی عمر کاب مرداس کے ليے اجبى تقاس نے كسى خاص جذبے كا ظهار تہيں کیا۔ ملک ارسلان نے تب خود ہی آگے برمھ کر تعارف كروايا اورائ مريه بارسيات عجم المعالي نے موہوم ی کرم جوشی سے ان کے سلام کاجواب ویا تووہ مسکرائےوہ اس کے غیرت بھرے رد مل کے بس منظرے آگاہ تھے اس کا یہ ردعمل عین فطرت تھا۔ اس كالمختفر ساسلمان كازى مين متفل موچكا تعاب وه سب ے ملی۔ ایک نئی منزل اڑان بھرنے کے لیے اس کا

ى بىثى كى أيك جعلك تك نە دىيمى تھى نە ذِكر سنا تھا۔ وہ جاہے کے باوجود بھی ان سے یوچھ نہ یائی۔ بوری حویلی اشکارے مار رہی میں۔ عندوہ نے محوم پھر کر بورے کمر کا خود جائزہ لیا۔ حویلی کی اوپری منزل پہ انہوں نے اپنی بئی کے لیے بطور خاص کمراتیار کروایا تفاجس كي سجاوث اور فر بيجرد مليضے كے لا تق تقا۔ جابه جا كمرے ميں مازه محول بهار و كھارے تصاور خودعنهذه آج بستابتمام عستار بوئي تحيل وونول كلا يول من موتيم كے كجرے سجائے ارسلان كى يىند كاسوث زيب تن كيے خود كو خوشبوم بسائے عنيذه کی نو عمردوشیزه کی مانند پرجوش اور ترو تازه لگ ربی

نينال باغ من ص- دور دور تك بريالي ي جادر چى صىدوه پيول تو ژ تے ہوئے عنمزه ملك كى يتى کے بارے میں سوچ رہی محی جس کے استقبال کی تاریاں ایسے ہو رہی تھیں جیے کی ریاست کی منزادی آری ہو۔ چھ درے کے اے عنیز املک کی بنى سے حسد سامحسوس ہوا۔اسے بلیا یاد آئے تھے۔ ان كياد آئين ول يجيي عاري وجه آن كرا ويسانينال يعنى رهم في بهت جلد حو ملى كے رنگ وهنك ابناك تصريه فللاحل فلرت يكرمخلف تعلد کیلن اس فرق میں اسے ایڈوسنے اور کشش محسوس ہوئی۔ لکی بندھی زندگی سے پلسر مختلف۔وہ یمال ایک عام ی لوکی تھی بے سیارا۔ بے آسرا عنیزه ملک نے اپنے تین اسے ہر ممکن سمولت دینے کی پوری کو خش کی تھی۔

وہ نوکرانیوں کوہدایت دیتی ان کی تکرانی کرتی تواس میں بھی ایے لطف آ ماکیونکہ اس کے اندر کی رخم سيال زنده تھى جواحمد سيال كىلاۋلى تازوں يلى بيتى تھى۔ اسے رات کی تنائیوں میں ان کی یاد آتی تو مل میں سے باس کے کیے ایس کی دراس باتھا۔ سے سباس کے کیے ایس کی دراس باتھا۔ عندہ آج بے بناہ خوش تھیں۔ مج میج ہی انہوں مان کیتے تو آج بہالی نہ بڑی ہوتی شادی کر خاہے ابنی بٹی کی آمد کی نوید دی تھی۔ اسے بہال کے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی۔ سب کچھ ہونے کے آئے ایک ماہ سے اور ہو چلاتھا اس دوران اس نے ان باوجود وہ لاوار توں کی طرح یہاں بڑی تھی۔ اور وہ خود

ابند كرن 189 جولائي 2015

كوالى ب اور ئے يردے بھى لگانے بيں-اس نے

ورا"يه كام اين زمد ليا-كوئي ديكما تو يحيان نديا ماكه

لان کے عام سے سوٹ میں ملبوس خوب صورت

اسًا مَل مِن رَّاشِيده بالول كوبانده صرية وويثا او رُهِ

وہ سلے سی اب رہی بھی کمال تھی۔وہ اب عام سی

نوكرانيوں كے كام كوچيك كرنےوالى يداؤكى دغم --

الله كلاس الوكى لكتي تهي- نه وه اسانداشي دريستك نه

سب ہے متاز کر تار کھ رکھاؤ'نہ نزاکت اور مخراب پہ تو

نیناں تھی۔ جالات اور زمانے کی ستائی ہے آسراہے

سارالزی جس کاونیا میں آگے چھیے کوئی نہ تھا۔ ملک

ارسلان اور عنیزہ ترس کھا کر ہے اینے ساتھ لے

آئے تھے عنیزہ نے یمال اس یہ کمال مرانی کرتے

ہوئے اس کے سرد چھوٹے موٹے کام کیے تھے۔

مثلا "نوكرانيول كے كام كوچيك كرتا-باغ كے بودول

کو ویکھتا کہ آیا ان کی درست دیکھ بھال ہورہی ہے کہ

سیں۔ ای نوعیت کے اور چھوٹے موٹے کام تھے

۔جو ہر لحاظے حویلی میں کام کرنے والوں کے نزویک

باعزت بتص اس کے باوجود بھی وہ اپنی حیثیت سے

واقف تھی۔اس نے سب کے اچھے برباؤ دملے کرول

فارع موكرعنيزه كياس بيه جاني ووساراون

و ملک محل " میں آنے والی عورتوں کے و کھڑے اور

مسائل سنتين ان كاحل تكالتين-نينال كويد كام بهت

ولچیب لگآ۔ ہر عورت کے پاس الگ ہی موضوع

ہو یا۔ جو دو سری عورت کے مسلے سے بالکل ہی جدا

ہو آ۔اس نے شرمیں نازولعم میں زندگی گزاری تھی۔

مهائل 'مشكلات 'غربت ' بياري ' دِكھ ' تكليف اور

آفت کیا ہوتی ہے اسے ان باتوں کا ہر کز اندازہ نہ تھا۔

مِن كَيْ خُوشْ فَهُي كُوجِكُهُ مَين دي هي-

منوں مٹی تلے جاسوئے تھے۔ پھول تو ڑتے ہوئے کوئی كائاس كالقريم ميكا تعاص تكليف احاس عود واركرنے كمات مات ياكى يادوں كے حصارے بھى نكالا - كيان يد كيے ممكن تھا آنسو اس کی آعموں میں نہ آتے۔

ستك مرمري سفيد عمارت إن كي منزل ابت موتي ۔ یہ عمارت دور ہی سے مینوں کی امارت اور خوشحالی کا اعلان كررى مى-اس مى قدم ر كفتى ديان كوبست ى باوں كاندازه موكيا-ليند كوزرجس ميں بيش كروه یاں چینی می رہائتی صے ہے اہر کھڑی می زیان کا مخقرسا سلان اس میں سے نکال کر اندر پہنچایا جاچکا

عنده اس كاستقبل كي لي منقش وروازك کے پاس می کمڑی تھیں۔ سفید سنگ مرمر کی اس عمارت کی طرح ان کی مخصیت مجمی برانتهاشاندار تھی۔ان کے بیاتھ باو قاری ایک اور خاتون بھی تھیں یہ افظال بیکم تھیں۔عنیزہ کو دیکھتے ہی زیان کے ول نے خاص کوانی دی کیو تکہ ان کے چرے یہ محبت ہی محبت تھی متا کا تھا تھیں مار یا سمندر تھا۔ انہوں نے وونوں بازو کھولتے ہوئے برمھ کر ذیان کو سینے سے لگا لیا۔وہ اس کے چربے 'ہاتھوں' بالوں اور ماتھے یہ دیوانہ واربوت دےری معیں۔

"میری بی میری نوان مجھے امید شیں تھی کہ جیتے جی میں حمیس دمکھ پاؤل کی ۔" یہ اسے سینے ہے چمٹائے بولتے ہوئے رونی جارہی تھیں۔افشا*ں بیکم* اور سائقه کمزی نو کرانیوں کی آنکھیں اس جذبا کی منظر يەخودىد خودى بىلىكى كى-

عنده فطول عرص بعدائ جكرك ككرك كو ويكما تعابر سول تزني تحيس اور آج وه حقيقت بن كران کے سامنے کوئی تھی۔ان کی متاامنڈی پردری تھی۔ ليكن نيان بالكل نارق اندازيس ملى عنيزه كى جذباتى مل مرفة كيفيت نياس كاندروه خاص جذبه بيدا

میں کیا جو برسوں بعد مال سے طنے والی بنی کے ول مرعوبيت كانام وياجا سكتاتفا

سب نوکرانیوں نے فردا" فردا" اے سلام کیا۔ عنيزه ساتھ ساتھ تعارف بھي كروائي جاري تھيں۔ نینال سب سے الگ آخر میں کھڑی تھی۔اس نے مى زيان كوخوش آمريد كها-زيان في سفيد شيفون كي لاتك شريث اورجواري وإربائجامه زيب تن كرر كهاتفا ساتھ مرنگ جھاگ جھاگ دویٹا جس کے کیارے یہ میرون اور سکورلیس کے ساتھ ستھے منے تھنگھرو لگنے ہوئے تھے۔ یاوں میں سلور تکوں والی ہائی میل جوتی رہمی کہے بال جو دونوں شانوں کے کرد بھوے تھے۔ ستوال ناك مغرور جاذب تظرناك نقشه وه يهلي تغ میں ہی اوروں کے ساتھ ساتھ نینال کو بھی متوجہ کرکئی می-قدرت نے اے جی بھر کرول کتی اور جازیت سے نوازا تھا۔ نینال نے ایک کمری نظراسے دیلھنے کے بعد خود کو و مکھا۔ کتف عام سے کیڑے اور عام سے حلير عن هيوه-

مے میں اسے فیشن آئیکون کما جاتا تھا اس میں اسے بھی ما تھا۔ مرآب سب بدل کیا تھا۔ وہ شہر

میں ہونا چاہیے تھا۔عنیزہ کے بعد افشال بیلم نے بمى اس سينے ت لكايا اور اس كمات يربوسه ثبت كيا- نيان نے اچھے طريقے سے ان سے خير خيرت دریافت کی افشال بیکم کے چرے یہ زیان کو دیکھتے ہی متاثر ہونے والی خاص کیفیت پیدا ہوئی تھی جے

ے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ الکت نوکرانی بن کئی تھی۔

کے اسائل کو کائی کیاجا آ۔اوراب پیاڑی جو کروفرے ملك كل من بأزه يازه وارد مونى تفي اسے خوامخواه بي بریشانی سے دوجار کر کئی تھی۔اتے دان کے بعد نینال عرف رتم كواني براني زندكي ياد آني تھي۔ بھي وہ بھي اسينايا كے ساتھ اسے كھريس اى كروفراور آن بان کے ساتھ رہتی تھی۔ بالکل کسی شنزادی کی ماندے جو بروتوكول عنهزه ملك يبني كويهال الريا تفااي كمر عنيزه محبت ي زيان كود ميمري محين سيرياي متاکی آنکھیں تھیں۔انہوںنے زیان کو کھودر بعد

نوكراني كيساته اور بعيج ديا ماكه وه فريش موجائ اور اینا کمرہ بھی دیکھ کے۔

افشال بيكم اور عنيزه اب دونول شاندار سشنك روم میں بینیس باتنی کررہی تھیں۔موضوع مفتلو

"ماشاءاللد زيان بهت خوب صورت إلى نام ی طرح۔جاند کا فکراہے"افشال بیلم نے جو تھی بار یہ جملہ کماتو عنہذہ مسکرادیں بیہ خوشی کی مسکراہٹ محى كيونكيدان كي ذيان كوحو يلي من قبول كرليا كيا تعا-"جهانگير بھائي كي طبيعت اب ليسي ہے؟"انهول

ئے گفتگو کے دوران پوچھا۔ "پہلے سے توبہتر ہے لیکن آپریشن کروانے کے بعد جى ملك صاحب كو آرام ميں ہے۔ ۋاكٹرنے بت احتياط باني برسنة بي سي كي "افشال بيم كا لهجه شكائ تعا-

"كل جب من إن كي طبيعت كا يوجيع عني توكمه رہے تھے کہ لیٹے لیٹے تک آگیا ہوں چھ پڑھ جی

"ابھی آند آند موتھے کا آپریشن مولہے اسی جلدی كمال كهروه عيس كي"

" بھابھی جہانگیر بھائی بھی کیا کریں مجلسی 'یار ہاش انسان ہیں۔ایک کرے میں رہ رہ کر کھرا کے ہیں۔ « بال تم تھیک کہتی ہو یہ بردهایا اور بیاری انسان کو الميس كالميس جھوڑتى۔ من نے زيان كا بتايا تھا يروه میک سیں ہیں اس کے سیس آئے ہیں ملک صاحب "

" بهابھی شرمندہ تونہ کریں مجھے ذیان خود جا کرمل آئے کی ان سے بزرگ ہیں وہ مارے۔" "اور بدنینال کمال ہے کافی درے نظر نہیں رہی ہے۔ "افشال بیکم نے بات کارخ بدلا۔ "صبح سے نوکرانیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں بھی لگوائے ہیں۔نہنال بہت محنتی ہے۔ کہتی ہے بیٹے بیٹھ کے تھک جاتی ہوں معروف رہنا اچھا لگتا ہے۔

اوهرادهم کھے نہ کھ کرلی ہی رہتی ہے۔"عنیزہ نے افشال بیکم کو تفصیلی جواب دیا تو انهوں نے تاسف ے سہلایا۔"بے جاری۔" " بال بعابعي بيد ايب اندسريل موم كي تعميركب شروع كروائ كا؟ "عنيزه في اجانك يوجما-ود كهه ربا تفا جلدي كام شروع كرواوك كاميتريل تو منكواليا ب-اى سليلي من شركيا مواب-"افتال بيلم نے سادہ انداز میں بتایا۔ " بعابعی میں سوچ رہی ہون جب ایک اپنا التدسريل موم بناك توهس نينال كيارے مساس

"كون ى بات؟"وه تنفر موسيس-" يهي كه نونال كو بھي اندستريل ہوم ميں كوني كام بتائے بردھی لکھی اڑی ہے اس حساب سے کام کرنی الحجمي لكي كال-

"بال بے جاری اچھے کھر کی لگتی ہے یہ قسمت رول دی ہے انسان کو "افشال بیلم نے کمرے فلسفیانہ لہجہ

" ہاں بھابھی ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ ججھے تو بہت ترس آیا ہے نینال پہ "عنیزہ نے بھی ہدردی کے جذبات كااظهاركيا

وسیع و عریض ڈائنگ ہال میں کھانے کی میزیہ صرف عين تفوس تصعنيزه علك ارسلان اورخود نیان - تیبل انواع و اقسام کی ڈشنر سے بھری ہوئی مى- ملك ارسلان اور عنيزه أيكِ أيك چيزخود انحاكر اس كى پليث ميں وال رہے تھے چھنے كے دوران بى ایس کا پید بھر کیا تھا۔ بیات اس نے ول میں سلیم کی می کہ کھانا ہے حدلِزیز ہے۔عنیزہ نے نیان کی آمد ے می محضے پہلے ہی کھانا پانے والی مینوں نو کرانیوں کو باورجی خانے میں مصروف کردیا تھا۔ ملك ارسلان كارويه ب حدددستاند اوراينائيت

بحرا تھا۔ کھانے کے بعدوہ اس کی اجنبیت دور کرنے

ابنار كون 191 جولائي 2015

ابنار كرن 190 جولاني <del>- 2015</del>



كي اوحراوحرى الني كرف لك تھی۔ جبکہ یمل تو ملک ارسلان سے شائدار برسالتی عنيزه محبت بحرى نكابول يصذيان كوديم جاربى محیں۔ زیان بہت کم بول رہی تھی یا محضر ترین جواب وے رہی محی-ان کے سبع اور انداز می زیان کے بے مفقت می اے بہت سوینے کے بعد بھی ایسا کوئی لحدیاد شیں آیا 'جب امیرعلی نے پاس بیٹھ کراس ے ای محبت اور توجہ سے کوئی بات کی ہویا ہو چھاہو۔ محجہ دیر بعد اس نے کھڑکوں یہ بڑے بردے يداجبي مردكول اسيه حدورجه مهان ٢٠٠٠ كيول ائن شفقت كابر لؤكرراب جبكدات سكياب تكسن اسے بھی اتن اہمیت سیں دی جھنی پہلی مل رعی مى-اس كوماغ ميس كش كمش مورى مى-

> ملك كل مساس كى آمرى بهلي رات مى عندو خود زیان کو کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں۔اس کابید روم اورى منزل يه تفا " چکوتم آرام کرو تھک ٹی ہوگی کیے سفرے

عنهذه كواس كياس بينصيندره منث سے اور ہو كئے يتصان كى باول كے جواب من زيان مول بال كردى مى يا بحرس ملاتے يہ اكتفاكر رہى مى عنده اے نينديا محملن كالرهمجي تحمير-

" مِن چلتی ہوں بیٹائم ریسٹ کرو "عنیزہ نے جلنے سے پہلے اسے سینے سے لگا کرایک بار پھراس کا ماتھا چوال وہ رسی ہے انداز میں مسرانی-عنیزہ چھوتے چھوتے قدم الحقی کیے جارہی تھیں۔زیان کی نظری جیے ان کے آئے برجے قدموں کا حساب کر ربی تھی۔ وہ نگاہوں سے او بھل ہوئی تو اس نے

اس نے دروانہ لاک کرنے کے بعد آگے ہردے مجی مینج دید چرکھڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے ہی سلوك كياتوبعد مسايات ايناس احتياطيه خودى مس آئی۔ یہ زرینہ آئی کا گھر نئیں تھا بلکہ وہاں سے وہ آج یمال آئی تھی اور وہاب جیسا عفریت بھی نہیں تھاجو وہ اس طمح سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر رہی

کے مالک۔ اس کی مال محی عندہ ۔ بالکل ملک ارسلان کی طرح باوقار - بدب بناه سولیات والا شاعدار كمرااس كاتحاريراس كول مي بياه نفرت مجى توسمى-ول مي المنفوالي نفرت وريا عى كے تاور ورخت كو بازه إلى مل كيا تعلسوه و محد مثبت سويضيه آماده

سر کائے واقلی وروازے کے ساتھ کی بوری دیوار سینے کی می جس پردے تھے اس نے دہ سب بردے بھی ہٹا دیے۔ شینے کی دیوار کے آگے طویل بر آمدہ تھا جس کے کونے کے ساتھ بودوں کے پینٹ کیے ہوئے ملے تھے بر آمدے کو سمارا دینے والے ستونوں کے رد سرسز بیلیس لیٹی اوپر تک جا رہی تھی۔ ذیان کو شيشے كى ديوارے برے نظار ابراد كيب لكا وہ بير روم كا وروانه كحول كريام برتدي من آئي- سائ کنارے یہ چارفٹ او کی دیوار تھی۔سامنے آگے کھے فاصلے یہ بالکل اس بناوٹ کی ایک اور عمارت تھی۔ شام كوعنيزه في اس بتايا تفاكه سامن والاربالتي حصہ افشاں بھابھی کا ہے۔

دونول عمار تیں ایک جیسی تھیں۔دوسری عمارت كى اويرى منزل يد ذيان كے كمرے كے عين سامنے بالكل أي جيسا كمرا تفا- وه ويواريه كبنيال تكاكر كعري ہو کی اور سامنے موجود کمرے کو دیکھنے لکی جس کی کھڑی اور دروازہ ونول ملے ہوئے تھے۔ کمرے کی بر آمدے کی سب لا تثین بھی آن تھیں۔وسیع ٹیرس پھولوں کے برے برے ملول سے سجاہوا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر کوئی ذی نفس دکھائی تہیں دے رہاتھا۔ بردے سمنے ہونے کی وجہ سے وہ اندر موجود ایک ایک چیز کود مکھ علی تھی۔مشرقی دیوار کے ساتھ جہازی سائز بیڈیڑا تھا۔ سیلنگ فین کے چلنے کی وجہ سے سمٹے پردے

وہ بڑی دلچیں سے جائزہ لے رہی تھی جب اچانک ایک نوجوان تولیے سے سرد کڑتاجائے کمال سے بر آمد

ہوا اور ڈرینک میل کے سامنے کھڑا ہو کیا۔ زیان کی طرف اس کی پشت سی ۔ چوڑے کندھے اور بازووں كے مسلو واسى تھے۔ وہ بالوں ميں برش كررہا تھا۔ اے پہلے کہ وہ پلنتا زیان بر آمدے سے ہٹ کر کمرے میں آئی۔افشاں آنی کے کھرہے ہی کوئی ہو گااس نے اندازہ لگایا۔اے یہاں آئے اجی جوہیں منے جی سس ہوئے تھے اس لیے یمال کی مکینوں کے بارے ميل لاعلم بي تعي-

فكرب كدوه اس اجبى نوجوان كے سخ موثرنے ے بل ہی مرے میں آئی تھی وہ بر آمدے کی وہوار یے ساتھ کھڑی بے دھیانی میں جائزہ لینے میں مکن محى وه جو كوئي بھي تھااسے اس انداز ميس ديلھا تو جانے کیا سوچتا۔ دونوں کمرے اوری منزل یہ بالکل آھے سامنے اور طرز لتمیر' نقشے' بناوٹ ' رنگ میں ایک جیسے تصلك كل كووه تصايك مي ملك جما نلير اور دوسرے میں ملک ارسلان رمائش بذیر مص دونوں حصوں کو الگ اور جدا کرنے کے لیے ڈم ڈم کی باژاوراس کے بعد سرسبزمیدان تھا۔

زیان صوفے یہ بیٹھ گئے۔وہ کچھ سوچ رہی تھی۔اینی ہے معنی 'لا یعنی سوچوں کے بھنور میں ڈوہے ابھرتے جانے کتنی در کزر چکی تھی۔اس کی بلکیں نیندے بو بھل ہونے کی تھیں۔وہ اٹھ کربیڈی طرف آئی تو نہ چاہتے ہوئے نگاہ تیشے کی دیوارسے بڑے کمرے کی طرف اٹھ کئے۔ دوسری طرف بھی شیشے کی دیواریہ سے یردے سرکادیے کئے تھے۔اندر زیرویاور کی سبزلائث جل رہی تھی اور وہ جو کوئی بھی تھا بیڈیہ لیٹا ایک تکیہ سیدھے بازویلے دیائے سورہاتھا۔زیان کے کمرے کی لائنس آف تھیں۔ پر بھی احتیاطا"اس نے شیشے کے دیواریہ بردے برابر کردیے۔البتہ کھڑی ہنوز کھلی تھی اوربردے جی ہے ہوئے تھے۔وہ صوفے سے اٹھ کر مستری په آنی اور تیم دراز جو گئی۔

تصے چھ چھیں یا تیں جی جاری تھی۔ " ملك صاحب عجم ماركيث جاتا ب- زيان كو شایک کروانی ہے۔"عنیزہ نے ملک ارسلان کومطلع كيا-ذيان في الك نگاه الحاكردونوں كے چرے يدوالى اور پھرے تاشتاكرنے ميں مصوف ہو كئ ر " ہاں تو تم ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ چلی جاؤ۔" انهول في عنهزه كواجازت دي-" آپ ساتھ سیں جائیں کے ؟"عنیزہ کو جیے تعوری مایوسی ہوئی۔ " مجھے آج کورٹ جاتا ہے چودھری ریاض والے کیس کے سلسلے میں۔ رات ایک بھی واپس آگیا ہے۔ میراجانا ضروری نہ ہو آتو

"اجھاایب آگیاہ۔"عنیزہنے خوشی کااظہار

تمهارے ساتھ ضرور جا آ۔ایک بھی ای وجہ ہے آیا

"بال رات كو آيا ہے۔ جركى نماز يرصے كے بعد ميں اس سے ملاہوں" ملک ارسلان نے تفصیل بتائی۔ اچھامیں زیان کے ساتھ جلی جاؤں گ۔"عنیزہ الہیں

" تم ناستا کرنے کے بعد جانے کی تیاری کرواچھا خاصاتاتم لگ جائے گا۔"ملک ارسلان نے مشورہ دیاتو انهول في اثبات من سرملايا-

" زيان بيڻا' ناشتا کر چڪي تو چينج کرو جميں جلدي جاتا ہو گا۔"عنیزہ نے روئے محن اس کی طرف موڑا تو اس فوهرس اثبات من سرملایا-

خریداری کرتے ہوئے زیان نے کسی خاص دلچینی كالظهار نهيس كيا-بس عنيذه جوليتي كئيں وہ بغير كسي تاثر کے دیکھتی رہی نہ بیندیدگی کا اظہار کیا نہ نا بنديدكي كا-ايسے لك رہاتھا وہ روبوث ہے سونج آن آف کرنے کی مخاج۔

عنیزہ نے اس کے لیے بے شار کیڑے 'جوتے ' جیواری کاسمینکس بروڈ کٹس خریدیں سب اشیاء برانڈڈاور بیش قیمت تھیں۔ پر زیان کے چرسے ایک زیان 'عنیزہ اور ملک ارسلان تینوں ناشتا کر رہے ہار بھی کسی ناثر نے جگہ نہیں بنائی۔ اس کی بیاضامو تھی

ابند کرن 192 جولائی 2015

ابنار **كون 193 جولا كى 20**15

يمرد مرى اوربيًا عنده كي الياس تكليف وه تقى-گزرتے اٹھارہ برسوں نے زیان کو ان سے صدیوں کے فاصلے یہ لا کھڑا کیا تھا۔وہ اجبی کی اند پر باؤ کررہی مى-وە خودى مخاطب كرتىس تونيان بولتى ورنداس كيوليد جيب كافقل تفا

" واليسي يه بهت دير مو جائے كى ورنه آج ميں مميس جها نكير بعائي سے ملواتی - تم ان سے مل كربت خوشی محسوس کرو کی کیونکہ جمانگیر بھائی بہت محبت كرف والے انسان ہيں۔"شاينگ حم كرنے كے بعد وواب والس جارى تحيس جب عنهز وفي تفتكو كا آغاز كيا جواب من نيان في سماايا-

"يا إ افشال بعابهي تمهاري اتى تعريف كرربي تعیں کہتی ہیں زمان جاند کا عمرا ہے بہت خو صورت بسس عنده كاچروية بتاتے موئے خوتى سے چک رہاتھا۔ ذیان کے چرے سر اہدا بحری۔ "افشال بھابھی کے دو بیٹے ہیں۔ چھوٹامعاذ پڑھنے کے لیے باہر کیا ہوا ہے جبکہ ایب بیس ہے۔ زیادہ تر شرمیں رہتا ہے بہت معموف ہو یا ہے۔ کہتا ہے كاؤل من الدسريل موم بنواوس كابلكه اس في كام بعي شروع کروا دیا ہے۔اس کا ارادہ گاؤں میں بہت اچھا اسكول بنانے كا بھى ہے۔اس كے ول ميں اوروں كے کے کام کرنے کا جذبہ ہے۔ شمرے ساتھ ساتھ وہ كاوك مين بحى بهت مصوف ريتا بيه بم آج شايك كے ليے آئے ورنہ تممارى اسے ملاقات ہو جالى۔ ایک بهت احرام کرتاب میراد"

بس غائب دماعی سے سملائے جارہی تھی۔

عنیزہ ایک نای مخص کے بارے میں بہت

تغصیل سے بتارہی تھیں اسے کوئی دیجی تہیں تھی

ایک کک ارسلان کے ساتھ کورٹ سے والیس چکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں گئے تھے۔ واپسی پہ ملک ارسمان نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ کھانا تیار تھا مرف نیمل پہ لگانا تھا۔ نینل نے

ملک ارسلان کی واپسی کا سنتے ہی کھاتا اپنی نگرانی میں لگوایل-وہ کھانے کی ڈشنر اور ڈاکٹنگ ہال کا جائزہ لے ربی تھی جب ملک ارسلان مجبیک کے ساتھ ڈا کننگ ہال میں ہیجے۔

اب بيراتفاق كى بات تقى كەنىنال كا آج پىلى بار ملک ایبک کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ حالا نکہ اے لك محل"من آئے كافي دن موجلے تصرايك إجبى صورت ملک ارسلان کے کھرایبک نے مہلی بارویکھی تھی لندا اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف

ایر نینال ہے اور ہم اے ..." وہ نینال کی موجود کی کے خیال ہے بہت آہستہ آواز میں بات کر رے تھے۔ ایک نے کھوجی نگاہوں سے نینال کا جائزه لياتواس في ايبك كوسلام كيا- يرها لكهامهذب لیجہ تھا کیڑے بھی اس نے طریقے سلیقے کے بین رکھے تھے اس کیے اس نے نینال کوغورے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ریکھنے ہے اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایب نے ودیارہ نینال کی طرف نہیں دیکھا۔ بلکہ ارسلان کے سیاتھ باتوں میں ملن ہو کیا۔ نینال دہاں سے جا چی ھی۔ملک ارسلان اب کھل کرنیناں کے بارے میں

"بس اس بے جاری کا دنیا میں کوئی تمیں ہے۔ عنيزه بهت تازك اور خداترى ول كى الك بي جحث اے این ساتھ کے آئی۔ ہمیں اس کی موجود کی سے کوئی تکلیف یا پریشانی تهیں ہے۔ ساراون حویلی میں للی رہتی ہے۔ عنیزہ اس کے بارے میں تم سے بات كرناجاتى ب بحے كمدرى تھى كدايب سے كوں ك ايدسريل موم اور اسكول بنوانے كے بعد اسے بھى وہیں رکھ لو۔ پڑھی لکھی لڑی ہے بہت کام آئے گی ئی بھی ہے۔" ملک ارسلان نے نیناں کے ہو تل میں گراؤ اور اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ گول کردیا تھا۔ پرایک کورہ رہ کرایک عجیب سااحیاس ہو رہاتھا۔

نے ان کی بات بورے غورسے سی اور کسی بھی قسم

"تہاری چی توشانگ کرے ابھی تک سیس لوئی ہیں۔"ارسلان کلائی میں پہنی کھڑی پہ ٹائم و مکھ رہے

"چامس رات کو آول گا-" "ہاں تب میری بنی ہے بھی مل لینا" ملک ارسلان ے سے کاپر رنگ بہت انو کھاسا تھا۔وہ یک ٹک اسمیں

مجت اتر آئی تھی۔ ابھی ابھی ایک نے بھی پیہ مظاہرہ ويکھا تھا۔ ملک ارسلان چھا اور عنيزہ چکي کي محبت کي كمانى سے وہ بہت المجھى طرح واقف تھا۔ول سے وہ ان کی عزت کر یا تھا کیونکہ ایبک ان کی اعلا ظرفی اور وسعت قلبی کاشابر تھا۔عنیزہ پی کی بنی کاعلم اے کھے برس پہلے ہوا تھا جب عنیزہ چی یہ ڈیریش کا اینے آنسوچھیاتے دیکھاتھا۔اس نے جرات کرکے چاہے ہوچھاتھا۔ تب انہوں نے اسے سب بتا دیا کہ عنیزہ چی کی اس شدید بکرتی حالت کاسب کیا ہے

" چیا جان بر تو الحیمی بات ب الله کرے چی اب ایے ہی خوش رہی "ایک نے مل کی مرائی سے وعائيه جمله بولا تھا جس بيہ ارسلان كا آمين كمناب تساری چی کل ے اتی خوش ہیں کہ مجھے بھی نظر

انداز كرديا ب-"ملك ارسلان فينت موت لطيف

" چی ایسی نمیں ہیں کہ آپ کو نظرانداز کریں۔'

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابتر كون 194 جولاني 2015

عنیزہ بہت خوش ہے۔جب سے میں اسے بیاہ كريهال لايا مول تبساب اب يملياراتناخوش اور مسرور دیکھا ہے۔ وہ زیان کو دیکھ دیکھ کرجی رہی عنیزہ کا نام لیتے ہی ملک ارسلان کے سبح میں

شدید حملہ ہوا تھا انہوں نے کمرے میں رکھی کئی مرجز توژدی تھی اور خود کو بھی زخمی کرلیا تھا تب ہیتال میں ایبک نے ارسلان چھا کو طویل کوریڈور میں حملتے اور ایبک کے بس میں ہو آتوان کی بنتی کہیں سے لا کران كے سامنے كورى كرديا۔ كيونكد ارسلان چااورعنيوه زنده موكر ملك محل مين آھئے تھے۔

نینال کی بوری مخصیت سے سی بھی مسم کی بے جاری اور درماند کی کااظهار مہیں ہو رہاتھا جس کا تذکرہ ابھی ابھی ارسلان چھانے کیا تھا۔اس نے چھاکے سامنے اینے خیالات کا اظہار کرنا مناسب سیس سمجھا۔ ایس کے تبعرے سے کریز کیا۔

اس نے بورے و توق سے کما۔ " الله تم تعیک که رہے ہومیں توبس ایسے ہی آج ذرااے تک کرنے کاموڈ بنا رہاتھا"ارسلان تھا ک أعمول من شرارت محى-اسبارايك كاقتعه-

ابتدكرت 195 جولائي 2015

فيان اورعنيزه كافي ليسوالس أسي-مغرب تومو ای چی می-اس تاخیر کاسب شرسے گاؤں کاطویل فاصله تفا- پرجيوار كياس الهيس كافي نائم لك كيا تفا-عنمزہ نے زیان کے کے کولڈ کی اور دیکر جیواری خریدی می داشمنڈ کے ایئررنگز اور خوب صورت س رتك توانهول في جيوارى شاك يدى نيان كوزيردسى

نیان اس آنے جانے میں آج بہت تھک کئ ھی۔اس کی طان دیکھتے ہوئے عنیزہ نے تو کرائی کو كونى اشاره كياتو كجهد دير بعدوه أيك ثب مي يتم كرمياني کیے چکی آئی۔بانی میں کلاب کے پھولوں کی پٹیاں تیر ربی تھیں۔عنیزہ کے علم یہ اس نے پائی والا ثب صوفے یہ جیمی زیان کے پاؤٹ کے پاس رکھ کراس کے سوچنے بھنے سے بیستری اس کے یاؤں نرمی ہے اٹھا کر مب مين وال سيد- وه احتجاج كرما جاسي تحمي يريه جانے کیول عندوہ کاچرود ملی کرخاموش ہو کئے۔نو کرانی نمک طے پانی سے اس کے پاؤل دھور ہی تھی بانی میں گلاب کی پہنوں اور نمک کے ساتھ اور جانے کیا گیا کچھ ڈالا گیا تھا۔ کیونکہ پانی میں سے بڑی الحجی خوشبو آرہی

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہمی۔ نوکرانی نے اس کے پاؤل دھوکر صاف کردیے خصے اب وہ تو لیے ہے اس کے پاؤل خشک کر رہی منی نیان کو بے پناہ سکون کا احساس ہورہاتھا۔ وہ آتھ میں موندے صوفے یہ نیم دراز تھی جب نینال بہت سے شاہرز لیے وہال آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ملک ارسلان بھی تھے۔ نیان آتھ میں کھولے سید ھی ہو کر بیٹھ گئے۔ سید ھی ہو کر بیٹھ گئے۔

" آگئے آپ لوگ واپس اور میری بیٹی کیسی ہے؟ لگا ہے تھک گئی ہو "وہ بیک وقت عنیزہ اور زیان سے مخاطب ہوئے ان کے منہ سے "میری بیٹی "کا لفظ زیان کو بہت مجیب سالگا کیونکہ ابونے بھی اسے میری بیٹی کمہ کر بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس کی پروائی میری بیٹی کمہ کر بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس کی پروائی

" بی بس تعوری ی محصن ہے " نظریں جھکا کر اس نے مخاط انداز میں جواب دیا۔

"
زراد کھائے تو کیا کیا شاہ گی ہے آب نے "
اس بار ہی ان کا خاطب سوفی صد ذیان ہی تھی۔ ناچار
وہ نینل کے لائے گئے شاہر اٹھا کران کے پاس بیٹھ کر
خریدی کی چزیں دکھانے گئی۔ انہوں نے آیک آیک
چیز شوق اور دلچی سے دیکھی اور تعریف کی۔ عنیزہ
ان دونوں کو دکھ دکھ کر نمال ہو رہی تیس۔ ملک
ارسلان ڈیان کو صدور جہ توجہ دے رہے تھے۔

نینگ آس نے کمڑی تھی کہ ذیان کاپوراچرااور
ہاتھ پاوں اس کے سامنے تھے۔ وہ بڑی توجہ ہے
ارسلان کو مخلف چیزس دکھانے میں مصوف تھی۔
براعزہ کپڑوں جوتوں پرفیومز 'جیولری اور دیگر اشیاء کا
ایک جھوٹا ساڈھیرنینگ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔
ایک جھوٹا ساڈھیرنینگ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔
فیان کے گلالی آمیزش لیے سفید ہے داغ پاوں اس
کے دل کو مجیب ہے عنوان می پریشائی اور جھنجلاہث
میں جلا کر رہے تھے۔" یہ سوٹ کل پمننا" ملک
ارسلان نے پنگ اور وائیٹ کلمبنیشن والا فراک
ارسلان نے پنگ اور وائیٹ کلمبنیشن والا فراک

نکل کرالگ ہے رکھا۔ نینل کے دل کوجیے کسی نے مغمی میں مسلا۔ احر سیال بھی تواہے ایسی ہی فرمائش کرتے تھے۔

دونوں مل کر شاپگ کرتے اور انی پند ہے اس کے لیے
جس اپنی رائے دیے اور اپنی پند ہے اس کے لیے
خریداری کرتے اور جب ان دونوں کو مل کر کمی جگہ
جاتا ہو با تو وہ خوداس کے لیے پنے جانے والے کپڑے
سلیکٹ کرتے پورے دن میں پہلی مرتبہ ذیان کے
ہونٹوں پہ بے ریا مسکر اہث نمودار ہوئی۔ اس نے
اثبات میں سرطایا جیسی کمہ رہی ہو ہاں میں کل ہی
اثبات میں سرطایا جیسی کمہ رہی ہو ہاں میں کل ہی
کبڑے پہنوں گی۔ رنم سے یہ منظر مزید برداشت
نمیں ہو رہا تھا اس لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ اے ایا
لگ رہا تھا جیسے ذیان کو دکھ دکھ کردہ احساس کمتری کا
شکار ہورہی ہے۔

کھانا کھاکر ذیان اوپری منزل پہ اپنیڈروم میں آ گئے۔ لائٹ جلا کر اس نے سب سے پہلے بردے سرکائے تو نگاہ دوسرے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ بر آمدے کی سب لا منش آن تھیں پر سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تو طبیعت کی سب محکن اور ہو جمل بن دم تو ڈ کیا۔ تکیہ سر تلے رکھے وہ سونے کے لیے بن دم تو ڈ کیا۔ تکیہ سر تلے رکھے وہ سونے کے لیے ورازہوئی تو بہت جلد نیندگی وادیوں میں اتری۔

ایک سونے کے لیے اپنیڈروم میں داخل ہوا۔ نیچے وہ ملک جہا تگیر اور افشال بیٹم کے پاس بیٹھا ہوا تفالہ ملک جہا تگیر نے پھر سے اس کی شادی کاموضوع چھیڑر کھا تھا۔ اس بار افشال بیٹم بھی ان کی ہمنوا تھیں۔

سیں۔
"بیاجان ایڈسٹرل ہوم کی تغیر شروع ہے۔ اسکول
کا سک بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے۔ میں پچھ ماہ بہت
مصوف رہوں گا۔ "اس نے جیے اپنی مجبوری بتائی۔
" بیٹا شادی اور دیگر کام سب ساتھ ساتھ چلتے
ہیں۔ "جما تغیر نے اس کی بات کو چنداں! ایمیت نہ
دی۔ بھلا ہوا افشاں بیگم کاجو انہوں نے ذیان کی آمد کا
قصہ چھیٹردیا تب کمیں جاکران کی توجہ ایک کی شادی
سے ہی ۔ وہ خیرمنا آاان کے پاس سے اٹھ آیا۔
سے ہی۔ وہ خیرمنا آاان کے پاس سے اٹھ آیا۔

کرے کی لائش آن تھیں۔ ملازم مغرب سے
پہلے اس کے بیڈروم اور اوپری صبے کی تمام بتیاں جلا
ریخ جسے اس نے شرف آبار کر بیڈید رکھی اورواش
روم میں آگیا۔ نمانے کے بعد وہ نائٹ شرف اور
روی ملبوس باہر آبا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو
رکیلے بالول میں حسب معمول برش پھیرا۔

ملک جہاتگیری باتوں کو از مرنوسوچتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آگیا۔ جہال دیوار کے ساتھ بھولوں کے کملے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور باہری آیک کری روی تھی وہ اکثر یہاں آگر جیشتا

اورپاس ہی آیک کری پڑی تھی وہ اکثریمال آکر بیشتا تفا۔ وہ جیسے ہی کری پہ دراز ہوا نگاہ اچانک ارسلان چیا کے گھر کی طرف اٹھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اوپری منزل پہ داقع عین اس کے کمرے کے سامنے والا کمرا

اندرزردپاور کے بلب کے ساتھ بیڈلیپ بھی آن قا۔ سب بردے سٹے ہوئے تنے اس لیے منظرواضح قا۔ سامنے بیڈیہ اوندھے منہ ایک نسوانی وجود محو خواب تھا ہمونکہ تھلے لیے بال اس سوئے ہوئے وجود کے اردگرد بھرے ہوئے تنے اس کی معلومات کے مطابق اوپری حصہ خالی تھا۔ خالی ان معنوں میں کہ سامان توسب کمروں میں تھابہ کوئی رہتا نہیں تھا۔ سامان توسب کمروں میں تھابہ کوئی رہتا نہیں تھا۔ عندہ جی اور ارسمان جیا نیچے رہائش پزیر تنے۔ نوکوں کے لیے الگ رہائش حصہ مخصوص تھا۔

عندہ چی ادر ارسلان کیا ہے رہائش پزیر سے
نوکروں کے لیے الگ رہائتی حصہ مخصوص تھا۔
اجانک اے باد آیا کہ حویلی میں عندہ چی کی بنی بھی تو
آئی ہے۔ سونی صدوہ می ہوگی۔ ملک ایک نے اندازہ
لگایا۔ اسے دو سری بار دیکھنا نامناسب محسوس ہوااس
لیبیڈروم میں آگرلیٹ گیا۔

2 # #

نیان مج خاصی دیر بعد بے دار ہوئی۔ لکا پھلکا ناشتا کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو نوکرانی اطلاع کرنے آئی کہ آپ کے کپڑے استری ہو چکے ہیں "آپ تبدیل کر لیں۔ بھی وہ سوٹ تھاجو ملک ارسلان نے الگ نکال کر رکھا تھا۔ ذیان تبدیل کرکے آئی تو وہی نوکرانی ہاتھوں

میں موتعدے کے جربے لیے کھڑی تھی۔ زیان کی دونوں کلا ئیوں میں اس نے مجربے پہنائے "جھوٹی بی بی آپ بہت سوہنی ہیں"اس نے زیان کو بغور دیکھتے ہوئے تعریف کی تو وہ جھینپ سی گئی۔ نوکرانی نے اس بڑی رکیسی سے دیکھا۔

زیان فی دی لاؤ کے بیس آئی تو عند وہ بھی وہیں بیٹی خیس ان وعند وہ بھی وہیں بیٹی خیس ان تو عند وہ بھی وہیں بیٹی و خیس انہوں نے اس کے لیے اپنیاس جگہ بنائی تو وہ ادھری بیٹے گئی۔ فی وی پہ مشہور زمانہ ایک ٹاک شو آن ایئر تھا۔ ذیان کی نظریں بظا ہر فی وی سکرین پہ اور وہ میں کسی اور شے کی طرف مرتکز تھا۔ عند وہ فی وی وی میں جس کے ساتھ ساتھ اسے ادھرادھر کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی ہے وہ سرملا کر ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔

تبہی ملک ایک تی دی لاؤے میں داخل ہوا۔
خوشبووں میں بیا تک سک ساتیار۔اے دیکھ کرجیے
زندگی اور تازی کا احساس فضایہ حاوی ہورہاتھا۔
" السلام علیم " اس کی آوازے کر بحوثی اور
ابنائیت جھلک رہی تھی۔ ذیان نے سلام کاجواب بہت
مرہم آواز میں دیا۔وہ فورا "پیچان گئی تھی۔رات اپنے
سامنے والے مرے میں اس نے جس نوجوان کو دیکھا
تھاوہ بی تھا۔

"کُب آئے ہو بیٹاتم اور سب ٹھیک ہے تال؟" عنیزہ نے کھڑے ہو کر جس محبت سے اس کا ماتھا چوم کر حال احوال دریافت کیا تھا وہ ذیان کو ایک کی اہمیت بتائے کے لیے کافی تھا۔

" چی جان میں کل شام کو آپ کی طرف آیا تھاسوچا مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی پر آپ لوگ نہیں ملے میں نے سوچا ابھی جا کر خیریت معلوم کر آوں۔"اس کا اشارہ ذیان کی طرف تھا۔ بات کرتے کرتے ملک ایک نے ایک نظراس کی طرف دیکھا۔ ذیان کے چرے کے آٹرات میں کسی بھی قتم کی گرمجوشی اور مروت نہیں تھی۔

"ایبک به میری بنی زیان ہے اور زیان به افشاں بھابھی اور جما تگیر بھائی کا برط بیٹا ایبک ہے۔ وہی جما تگیر

ابتركرن 197 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

ابتدكرن 196 جولاني 2015

بعائی جن کے کمرجانے کامیں نے حمیس بولا تھا۔ عنیزہ نے تعارف کروایا۔ زیان عدم دیسی کا اظہار كرتے ہوئے في وي و يله ربى مى-ايك نے ميزياني كے اصول بھاتے ہوئے خودے بات كا آغاز كيا۔ فیان آپ کی کیامعوفیات ہیں آج کل کیا کردہی ج

عنده شرمنده ی مولئی-زیان کاانداز له مارف والاتفا بيعيول كراحسان كررى مو-" ابيك ' نيان نے طل بى ميس كر يويش كيا ہے۔"عنیزہ نے اس کے رویے کی سخی کو زائل كرنے كے ليے خود جواب رہا۔ " آپ نے كن سبجيكف كے ساتھ كريجوش كياہے زيان؟"ايب ی طرف الکاسوال آیا۔ " میں نے ماس کمونیکیتن میں کر یجوشن کیا

" آے کیا ارادے ہیں آپ کے ؟" ابیک نے ولجيي ليتي بوئ يوجعك

" كي خاص مني -"وه يملے كي طرح سرد لبجه ميں بولى توعنيذه كوب ائتياشرمندكي موتى-"میں ذرا فریدہ کو دیکھ آول مہیں اچھی سی جائے یلوانی ہوں۔"نیان کے رویے کی شرمندگی کی وجہسے پدا ہونے والی شرمندگی کے آثر کو زائل کرنے کے ميعنيزه واسته طوريدوبال ي مناجاري معيل-" چی میں آج در سے اٹھا ہوں ابھی چے در پہلے ناستاكياب في الحال منجائش شيس بيسسي ايبك نے

سلقے انکارکیا۔ "اجھامس جوس کابول کر آتی ہوں ذیان نے تاشتے من صرف اندااور توسث کھایا ہے۔ اس بہانے بیا جی لی کے گ "عنیزہ نے اس کی افلی بات سے بغیرقدم

نیان نے عندہ کے جاتے ہی ریموث کنٹول ہے چینل تبدیل کر دیا۔ اب صرف ٹی دی کی آواز تھی ابیک اور ذیان دونوں خاموش تصد ابیک نے ایک

نظرخاموش بيتمي نيان كي طرف ديكعك پنك فراك اور ٹراؤزر میں ملوس دونا سریہ لیے (ابیک کے آنے سے پہلے دویٹا اس کے شانے یہ سمٹارا تھا۔ ابیک کو ويمصة بي اس نے پھيلاكر سريہ او را ما تعالى) تاتك يہ انك ركمي ايخ خفا خفاس تأثرات سميت وه كاني مغرور نظر آربی تھی۔ابیک کے موجھوں تلے دب عنالی مونول یه عجیب بیساخت ی مسکراهث در آئی اس فے جھٹ سے جواب ریا "میں کھے جمیں کرتی" می- نیان مار در حا ژیب بحربور ایکشن تحرار قلم دیکھنے میں بوری طرح من حی-جیسے اس کے سوایسال اور کونی ذی نفس موجود بی نه مو-ابیک کی موجود کی کااس فے کوئی نوٹس بی میس لیا تھا۔

نینا ' فریدہ کے ساتھ تی وی لاؤ ج میں واحل ہوئی۔ قریدہ اور نینال کے ہاتھ میں دوٹرے تھیں۔ جن میں جوس سمیت کھانے پینے کے مختلف لوا زمات تصان کے پیچھے ی عنیزہ تھیں۔ کھانے پینے کی سب اشياء تيل يرج کئي تھيں۔"نينان آپ ليسي ہيں؟" وہ کلاس میں جوس ڈال رہی تھی۔ ذیان نے حرت بحرى نكابول سے اس كى سمت ديكھاوہ عام سى نوكرائى اسے کتنے طریقے اور سبحاؤے بات کررہا تھا۔نینال کے ساتھ اس نے فریدہ سے بھی حال احوال ہو چھا۔ نینال نے بہت ادب سے جوس کا گلاس ایک کے سامنے تیبل یہ رکھا۔ دوسرا کلاس اس نے زیان کے سامنے رکھا۔ وہ کی مغرور شزادی کی طرح ٹاتک یہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہو۔ رنم کو جانے کیوں چراس یہ شدید غصہ آیا۔ مربار ذیان سے آمنا سامنا ہونے یہ ایسا محسوس ہو آ جیے اس نے رہم کی جکہ یہ بصنہ کر لیا ہو۔ ملک ارسلان عنیزہ بیلم ہے کے کر توکرانیاں تک اس تك چرهى زيان كوانى بلكول يه بشمار ب تصحيف اسے اہمیت دے رہے تھے زیان کواس قدر اہمیت دینا

ہے۔ میں جاہتی ہوں جب تم اند سٹریل ہوم بنالوتواس

کو بھی وہاں رکھ لو۔ وہاں کے سب معاملات کو سنجال لے کی عنیزہ نے ابیک کی توجہ نینال کے مسلے کی طرف ولالي-" چی میں اب کاؤں میں بی موں۔ اعدسریل موم

ی عمارت محیل کے مراحل میں ہے۔مزدوروں اور مستروں نے جلدی بنانے کے لیے دان رات ایک کر ریا ہے۔ اہمی تھوڑا ٹائم باتی ہے جب سلائی معین اور ويكرسلان آجائے كاتوميس آپ كوبتاؤل كااور نينال كي لي بهي جكه ديمول كا"اس في عنيزه يكي كواميد ولائی۔ وہ نہناں کے مسئلے کی طرف متوجہ تھا اسے

خوشی محسوس ہورہی تھی۔ "ہاں ایسے جو بھی کام دو سے کر لے گی۔"عنیزہ

نے اس کی تعریف کی۔ "وہ چی جان آپ کا تھم سر آئیھوں پہ "وہ مسکر ایا۔ زیان ایک بار پر حران مورتی تھی۔عنیزہ اور ابیک ایک عام ی نوکرانی کے لیے کتنا فکر مند تھے۔

ابیک نے اپنی طرف رکھاجوس کا گلاس اٹھایا۔ عنبيذه يجي كي مغرور بيني ايكشن فلم ميں بري طرح دولي ہوئی تھی۔ ابیک کو مزیدیہاں بیٹھنا عجیب سالک رہا تھا۔ وہ والیس کے لیے اٹھا۔ زیان نے اسے جاتے ہوئے بھے ہے دیکھا۔اس کے چوڑے کندھے اور پشت نملیاں تھی۔ وہ سر جھنگ کر پھرے تی وی کی طرف متوجه مولى-

زیان عنیزہ کے ساتھ ملک جما تکیری طرف پہلی بار آئی تھی۔ اس نے مین شیفون کا جالی لگے بازدؤل والاكالا فراك اورساته چوژي دارياستجامه زييب تن كرركها تفا- كمبال ربز بين دمين جكڑے بيجھے كمريہ یرے تھے۔مہین شیفون کادورابہت سلیقے سے سرچ جماتھا۔ ایک کلائی میں پرل کانازک سابر اسلیٹ تھا۔ افشال بیکم بہت پیار ہے اسے محلے نگا کر ملی تھیں۔ بھروہ اسے ملک جما تگیر کے پاس ان کے کمرے میں لائیں۔وہ بیٹرید نیم دراز تصل طبیعت کی خرابی کی

وجدس واكثرزن الهيس بيرريست كامعوده ديا تقا-اسي ديمية موئ زيان كو امير على ياد آ محصه ملك جیا تلیراور امیرعلی میں اے مشابہت محسوس ہو رہی سی زندگی کے آخری دو برسوں میں دہ بھی تو ملک جمائلیری طرحبیر کے موے معصفے تصداس فطل میں ہدردی کی اسراتھتے محسوس کیا۔ افشال بیلم نے زيان كانعارف كروايا-

ان کی نظر آبریش کے بعد کافی ممزور اور دھندلائی ہوئی تھی مر پر بھی زیان الہیں دیکھنے میں بہت ا تھی کی۔ انہوں نے پاس بلا کر اس کے سریہ ہاتھ چھیرا۔ ان کے اس ممل سے زیان کو ایک بار پھرامیر علی یاد آ مسے انہوں نے زیان کو بیڈ کے پاس رطی کی کری ہے اسينياس بيضن كااشاره كيا- شروع مي تووه كم صم ربي مراست آستدان کے ساتھ باتیں کرنے لی۔اس مل سے عندوہ خوشی محسوس کررہی میں۔

وہ افشاں بیکم کے ساتھ باتوں میں مصوف محیں۔ ملك جما تكيركي طرف محى-افشال بيكم جب بهي ذيان کی طرف دیلیتیں ان کی آ تھوں میں عجیب سی چک آجاتی۔ابیک کوان کی آمد کی اطلاع ملی تووہ بھی وہیں آ کیا۔اس نے سب کو سلام کیا اور پھر بیٹھنے کے لیے جكه تلاش ك-زيان كے ساتھ والى ايك اور كرى خالى برى محى-وه اسى يدبين كيا-وبال بيض من اس كى كسى خاص سيوچ يا نيت کاوخل خهيس مخاـ

وہ قیمتی مردانہ پر فیوم استعال کرنے کا عادی معلوم ہو یا تھا۔ کیونکہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پیندیدہ مهک نے ذیان کی حس شامہ کو متوجہ کر لیا۔وہ اب اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ بابا جان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ملک ایک نے ایک نگاہ زیان یہ ڈالی آج اس نے کالے رنگ کی فراک زیب تن کی موئى تقى تازك سے ياؤں بھى كالى سنندل ميں مقيديتے وہ خوامخواہ ہی توجہ اپنی طرف میڈول کروا رہی تھی۔ چرب پہ خفکی والے باٹرات آج کچھ کم تصابیک کو جانے کیوں ہمی آئی۔اس کی موہوم سی مسکراہث

ابتار كرن 199 جولائي 2015

ابتدكرن 198 جولاني 2015

افشال بيم كى نكابول سے تحفى ندرميائى-ان دونول كو استفے بینے دیکھ کران کے مل میں خودی ایک خیال الهام بن كراترك دونوں ايے بهت اليم لگ رب

وہ ملک جما تھیر کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے وينا تحيك كررى محى اور ابيك عنهذه كي ساته بات كرتي موئ مطرار بالخلدونون اي جكد الك موت ہوئے بھی ایک عمل منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ "إوراكريه دونول بميشه ايك ساتھ رہيں تواور بھي الحصے لیں۔ افشال بیلم کی سوچ نے در امزیر آکے کا من کیا تو ان کے ہونوں یہ مسراہث آگئی وہ عرابث جس من بزار معانى بنال تص

ملک ارسلان دودن سے بونیورٹی سیس آیا تھا۔ عنيزه ان دو دنول من بولائي بولائي پرتي ري- يوري دنیا اے دران اور اواس نظر آ رہی تھی۔ پہلے تواس کے ساتھ ایا بھی میں ہوا تھلہ ارسلان دو دن کے بعد یونورش آیا تو دہ اے اوجھڑ کر ناراض ہو گئے۔ طلاتكيه ووصفائي ويتارها بعروه نه جلن كيوب ناراض مو ائی سمی-ارسلان نے دودان چمنی کی سمی اس نے يور ايك سفتى ممنى كى-

عنيزه كوبورك مفق شديد بخاررها - جبده دوباره بوغور سی کی تب بھی بخارے ہونے والی مزوری باقی می-ارسلان کواس کے آنے کی خرموئی تووہ بے الی ہے دھونڈ یا ہوا لائبرری میں آیا۔سلینے وہ کتاب رکے رامنے کی تاکام کوشش کرری می۔ ارسلان اس كے سامنے كرى تھيت كر بيشانوعنيزه نے نگاہ الماكرات ويكماات جميكا سالكاكيونكه ارسلان كي مالت لكرباتفاده بهت بريثان ب

ارسلان نے اسے اغنے کا اشارہ کیا۔ وہ کشال

نسي پوچماكه تم بحصے كمال لے جارہ ہوندارسلان

چند مند بعدارسلان کے ساتھ وہ ایک ریسٹورنٹ میں میمی تھی۔اس طرح و پہلی باراس کے ساتھ کھر سے بلکہ یونور تی سے باہر آئی تھی۔ معنوده من چھلے بورے ہفتے سے بہت پریشان

مول-و مله لويس في شيو تك سيس ك-"جوت ك طوربهارسلان فاني دا ژهمي كي طرف اشاره كيا-ومم كول بريشان ربيج"

معنده بحم معمت موسى بارسلان فاعاتك مدانى يب بملير بولا توايي جكه بيني بين وہ جیسے کم صم می ہوئی جیسے کی نے جادوے پھر کردیا

" حميس يرى كلى ب ميرى بات ؟"كافى ديروه خاموش ری توارسلان نے بے مالی سے بوجھا۔ "مجھے پتاتھا تہیں یہ بات بری لگے گی۔ لیکن میں اہے مل سے بورا ہفتہ لڑتا رہا ہوں جمیں رہ پایا تو تم ہے آج کمہ دیا۔"وہ اس کی مسلسل خاموشی سے ول لرفتة بهور بانتحاب

" مجھے تہاری بات بری نہیں کی ہے۔" بلاخر عنيزمن خاموتي كيردك كوجاك كيا-"تو پراچی کی ہے؟"وہ فرط شوق ہے اس کی أعمول مس جماتك كرجي اين سوال كاجواب وحوير رہا تھا۔عنیزہ نے نظرچرالی۔ملک ارسلان کو این سوال كاجواب ل چكاتفك

عنيزه علك ارسلان كيازويه سرر مح يعني اواس می وه الهیں مسلسل سلیال دے رہے تھے۔ ويلمو تمهارے اور ذیان کے در میان چند برسوں کا فاصله سي بلكه بدفاصله صديون كاب بمين ان کشل اس کے پیچے چلی آئی۔ پارکٹ اریا ہے وجوہات کا سراغ نگاتا ہے جس کی وجہ ہے اس کے ول ارسلان نے اپنی نئی ٹویوٹا کولا تکالی اور اگلا دروازہ میں دوری آئی ہے۔ اس کے شکوے 'شکایت اس کا محولا۔ عنیزہ کوئی سوال کیے بغیر بیٹے گئے۔ اس نے عاملاب سرد ردیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ محولا۔ عنیزہ کوئی سوال کیے بغیر بیٹے گئے۔ اس نے عاملاب سرد ردیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ

تمهاري مجبوري كواس وفت نهيس سمجھ سکتی كيونكه وہ بجبین سے جود میصتی سنتی آئی ہے اس کا اعتبار ان باتوں پہ زیادہ ہے۔ تمہیں مبراور محبت سے کام لیتا ہو گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ محبت سے پھر پلمل جاتے ہیں 'جانور مطیع ہو جاتے ہیں وہ تو پھر بھی انسان

"آپ ٹھیک کتے ہیں۔ آپ سے ڈسیکس کرکے میراول دو اغ پرسکون ہو گئے ہیں۔"وہ مسکرا ہے۔ " چلواب سب بریشانیاں ذہن سے جھٹک گرسو جاؤ-"انهول نے عنیزہ کا سرزی سے تیلے یہ رکھ کر چادران يدوالي-

ملک ارسلان ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کب کے سوچھے تھے عنہذہ کونیند نہیں آرہی ھی۔ وہ امنی کاسفر کرتے کرتے بہت بیچھے چلی گئی تھیں۔ اس وقت وه صرف عنهزه قاسم محى-البرعم س اور زندكى سے بحربور عنيزه قاسم - جسي ملك أرسلان برى طرح ول باربيشا تحا-

عنیزه کتابین سرسز کھایں یہ رکھے علک ارسلان کیاتی عورے س رہی تھی۔ " تمهارے ابوے بت جلد اب ملنا پڑے گا۔" ارسلان نے شرارت سے اے دیکھا۔ "كول؟ ميرك ابوت كياكلم ب؟"اس في مونی مونی آ تکصیں بوری کھول کراس کی طرف ویکھاتو وہ جسے ان نگاہوں میں ڈو بنالگ یا سیں اے کب لیے کس وقت اور کمال عنیزہ سے محبت ہوئی تھی۔ کیلن اے یہ خبر محی وہ عنہذہ کے بغیرجی شیں سکتا۔ اسے شرعی طوریہ بھیشہ کے لیے اپنا بنانے اور اس کے جملہ حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ملک افتخار ہے بات کرنے کی سوچ رہا تھا۔اے بوری امیر تھی معاشرتی تفاوت کے باوجود مجمی ملک افتیار مان جائیں کے کیونکہ وہ بہت اچھی تھی 'خاندانی تھی اس کے ابو خود دار اور عزت نفس کی دولت سے مالا مال تصراس

آئي تو عنيزه ليس بحي د كماني حين دي - نينال دوسری نوکرانیوں کے ساتھ کلی ہوئی تھی۔ زیان ایک انہے کے لیے اس کیاس رکی۔

نے ملک افتخار کو راضی کرلیتا تھاورنہ ملک جما تگیرے

شام ومل رہی تھی۔ زیان سو کر اٹھنے کے بعد

عجیب سی مسل مندی محسوس کردہی تھی۔موسم کرد

الوداور جس سابحرا تفاوه فحند يالى يرك بحرك

نمائی تو سستی قدرے کم ہو گئے۔وہ کپڑے بدل کر سیجے

سفارش کروانی تھی۔

ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

|       | الله معنف السلط | الم المام الم |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500/- | آمندياض         | بهاول                                                                                                         |
| 750/- | ماحصجيل         | الدوم                                                                                                         |
| 500/- | دفساندها وهستان | رع كى اكسوشى                                                                                                  |
| 200/- | وفسائسة كمعسنان | وشيوكا كوفئ كمركش                                                                                             |
| 500/- | خاديهمرى        | المرول كروواز                                                                                                 |
| 250/- | عديهوى          | تيرسنام كالثمرت                                                                                               |
| 450/- | Upet            | ولايك شرجون                                                                                                   |
| 500/- | 16.56           | آ يجول كاخير                                                                                                  |
| 600/- | 16.56           | بحل يعليان حرى عميان                                                                                          |
| 250/- | 16.58           | 2 Kilon 2016                                                                                                  |
| 300/- | 16.56           | يكال يهار                                                                                                     |
| 200/- | 27.317          | これとっと                                                                                                         |
| 350/- | آسيدزاتي        | ولأست وحوث لايا                                                                                               |
| 400/- | ايم سلطان فخر   | شامآردو                                                                                                       |

كتيده عمران والجست -37 اردوبازار كرايى-32216361

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ىبتە كرن 201 جولانى 2015

ابتركرن 200 جولاني 2015

ممشيلهزابه

عرفان اور حميرادوي بهن بھائي تھے۔عرفان کے والد كانتقال بارث اليك سے موجكا تھاوہ ميديكل استور چلاتے عصد ان کے بعد بد ذمہ داری عرفان نے ایھالی۔ حمیراعرفان سے یا مج برس چھوٹی اور کھر کی لاڈلی تھی۔ شادی کے ایک ماہ بعد جب میں نے پہلی بار کھیر بنائی تو کی کی ہرچیزے نابلد تھی۔ کھانے پکانے میں اک ندہونے کے باعث کھانوں کی بڑاکیب سے بھی نا واقف تھی۔ پہلی بار بنائی مئی کھیرمیں علطی سے چینی کی جكه نمك نے کھيركويدذا تقديناڈالاتھا۔

ساس نے اس علظی کو تظرانداز کرڈالا تھالیکن نند صاحبه ای فطرت سے مجبور مجھے مذاق کا نشانہ بناتی رہی۔ بھی بھی تو بچھے ایسا لگنا تھا کہ جیسے میری نید مجھے نیجا دکھانے کے لیے ہر لمحہ مذاق کا نشانہ بنائے رکھتی



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ایک براسا گھونٹ کافی کا لیتے ہی حلق کرواہث سے بھر گیا۔ برائے نام دودھ اور چینی نے کانی کے ذاكفة كوكروا اوربد مزاكر ديا تفا-منه ميس بحرا كهونث مشكل ميس في اندرا باراتها-

"كىسى كىي-"مىرى نندىنا انتائى جوش و خروش سے پوچھااس کی نظریں بدستور میرے اور پھر کافی کے

"واه ... زبردست-"میں نے زبردی مسراتے ہوئے اسے سرایا- ول توجابا کمدودل کرد "لی لی اب خداکے کیے رحم کرواس معدے پرجس کو تم نے چھلے دو ماہ سے جربوں کی زومیں خراب کررکھا تھا۔"بلاگی خوشی میری نند کے چرے پر نظر آرہی تھی اور میرا حلق تک کروا تھا۔ وہ ان وھن میں ملن میرے ولیا تاثرات ہے بے خرائے ہاتھوں میں تھامی ایک مجی چوڑی کسٹ پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔اپنے بالول میں پھنسایال پین نکال کراس کمی چوڑی کسٹ میں سے کافی کے نام پر مارک لگایا جاچکا تھا۔اس کامطلب سے تھا كه حارى نندنے ايك اور وش پر اين فتح كاجھنڈ ا گاڑديا

" اکلی کس وش کی شامت آنے والی ہے۔' میرے میاں عرفان شرارت سے میری طرف ویکھتے

وكل سوچ ربى مول كھير بناؤل سسرال ميں جہلى وش توسى بنائي موكى تا \_ ارب بال ياد آيا بها بهي آب کویادے آپ نے جب پہلی بار کھیرینائی تھی چینی کی جگه نمک .... "میرای بلند موتی بسی بھائس کی طرح سینے میں چیھ ی گئی۔اس کے تھحیک بھرے انداز نے جھے شرمندہ کرڈالاتھا۔

وہ میرے چرے اور حھلکتی آنکھوں ہے بے خبر بولے جارہی تھی۔ میں وہاں مزید رہے بغیر کین میں آ گئی جہاں کی بے تر تیمی میری منتظر تھی۔ کچن کا طلبہ درست کرتے میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور دماغ ماضی کی اسکرین پر الجھا ہوا تھا۔

بيل ليني موتى تھي۔وه اس طرح اکيلي پہلي بار آئي تھي، اس سے پہلے ایک بارعنیزہ کے ساتھ یمال آئی تھی اب جما تكيرانكل سے ملنے آئى تھى توخود سے اندر كا رخ كرتے ہوئے جھك ى محسوس ہوربى مھى-ده حویلی کاجائزہ لینے میں مگن تھی جب آیک نوکرانی کی نگاہ اس برین وه بھاگ کراس کی طرف آئی۔

ونى يى جى آپ ادھر كيول رك كئي بيس آئيس اندر میرے ساتھ ۔" وہ اس کے یمال کھڑے ہونے یہ مسے جران ہو گئی تھی۔ زیان نے رکے بغیرقدم آگے برمھائے نوکرانی اسے ملک جہانگیر کے پاس جھوڑ

وہ تلے سے ٹیک لگائے میم دراز تھے۔سفید جادر ان کے سینے تک بڑی تھی۔اے ی فل کولنگ کے سیاتھ چلنے کی وجہ سے کمرے میں اچھی خاصی خنگی تھی۔اس سے وہ اسے بالکل امیر علی کی مانند محسوس ہوئے۔الیمی کی طرح لاجار اور بےبس ۔ بیہ صرف اس کی سوچ تھی ورنہ وہ لاجار اور ہے بس نہیں تھے یہ تو باری نے اسیس مرور کردیا تھا۔

زیان نے اسے دل میں جھانکا اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ جمانگیرانکل کے لیے اس کے دل میں کسی بھی م کی نفرت سیں تھی بلکہ اس کا دل ان کی طرف لهنچتا بت بی تواس وقت ده پهال هی-"انكل آب سورے بي ؟"اس فيان كياس

جاكر آبسته آواز ميں بير جمله كما تو انهول نے فورا" آ تلهيس كھول ديں-

دونهيس مين سونونهيس ربابس آنگھول ميں تھوڙي تکلیف تھی سوایے ہی بند کرکے پڑا ہوا ہوں۔ انہوںنے تفصیل بتائی-

باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی حالت بگڑ گئے۔ سینے سے خر خراہ کسی ملتی جلتی آوازیں آئی۔ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان کا سرتکیے پہ ڈھلک گیا۔ (باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرائیں)

"مماكمال بي؟"اس في استفسار كيا-"وہ اپنے کرے میں ہیں۔ شاید سور بی ہیں۔"اس كے بجائے فريدہ نے جواب ديا توزيان نے عائب دماغي ے سرباایا۔ نینال نے ایک نظرای کے دیھلے تھے گلالی چرے کو دیکھا۔جس کے کرد کھلے کیلے بالوں كا بالہ تھا۔ سفيد مومى راج بنس جيسے ياؤں كالے رتك كى تازك ى جوتى من مقيد تص آج-تالسنديدكى كاتيزو تندريلانينال يعنى رنم كوشرابور كركيا- كيونك سب نوکرانیوں کی نگاہوں میں ریٹک و ستائش کی نمایاں جھلک اس نے محسوس کی تھی۔ "میں جمانگیر انکل کی طرف جا رہی ہوں۔ مماسو کر انھیں تو بتا وينا-"ذيان في إنهيس مطلع كيا-

"جھوٹی بی لتنی سوہنی ہیں۔"اس کے جانے کے بعدایک نوکرانی نے تبصروکیا۔

"خوب صورت تو ہیں ساتھ مغرور بھی ہیں-" ووسرى نے كره لكائى تو فريدہ بھى يہجے تهيں رہى ادھر اوهرو مله كر آواز دباكر بولي-

"جھولی لی بست اتھری ہیں توبسہ توبسہ بجھے تو ور لکتا ہے۔ "اس نے با قاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ "جو بھی ہے مجھے توجھو لی لی بہت اسچی لکتی ہیں۔ نه غصه كرتي بين نه مچھ كهتي بين نه كسي كام كابولتي ہیں۔" کہلی والی یولی۔

" ہاں ہیں توبہت اچھی۔ کتنی جیپ جیپ رہتی ہیں " و سری نے بھی فورا" تائدی۔

"مجھے تونمیں اچھی لکتیں۔"رنم نے دلی تاثرات کے اظہار میں کسی جل سے کام نہ لیا۔ تینوں اسے عجیب ی نگامول سے دیکھ رہی تھیں۔وہ کربرا کئی ۔ "ميرامطلب بجعيفان لي لي كاغرورا حجاسين لكيا"اس في عقل عبي كام ليا تفا- إكر عنيزه بيكم ے کوئی شکایت کردیتاتوانسیں بہت برا لگتاتھا۔

نیان اونے ستونوں والے بر آمدے کیاس کھڑی تھی۔ جس کے گرد آتی گلالی چھولوں والی نازک ہی

ابنار كون 202 جولائي 2015



کے کوئک شوز کا بجس کی بدولت میں انازی ہے ہے۔ میں کھے بھی بنالوں وہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی کھلاڑی بن گئے۔ میرے اندر پچھ کر دکھانے کی لکن طاش کروالتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹی کھنٹول نے بچھے بالا خر سرخرو کر ہی دیا۔ میں شادی کے تین روتیرائی اور میرے شوہرمیری وجوئی کرتے رہے۔ سالوں میں ہر کھانے میں باک ہو چکی تھی پھھ وقت "جھو ثداب بيرونادهونابند بھي كرد-اس كى باتوں کو طب ر مت لیا کرو۔ اپنی خامیوں کو درست کرنے کی نے بچھے نند کی باتوں سے لاہروا بنا ڈالا تھا' کچھ میرے بيني دالش في محمد معروف كرو الاتحا-ان تین سالوں میں حمیرا کالج سے یونیورٹی کی صدود "عرفان! من لتني بحي كوسش كرلول وه ميرى يكائي مرجزي كونى نه كونى لى ضرورة موعد تكالتى ب جرسب میں داخل ہو چکی تھی۔ حمیرا کے رویے میں کافی لیگ آ كے سامنے ميرى انسلك كرناجيے اس ير فرض ہے۔ کئی تھی اور کیوں نہ آئی۔ رہنتے والی خالہ نے حمیرا کے رہے کی بات چلائی اور آنا" فانا" منلنی کے بندھن اب ویکھو آج لئنی مزے دار بریائی بنائی تھی میں نے ارياني توجيف في عي الحجي لكتي إب-اب محترمه زياده ے جڑنے کے بعد حمیرا میں خوشکوار تبدیلیاں آنی من مسلا بند ميس كريس تواس من ميراكيا فصور شروع ہو گئی تھیں۔وہ نئی جے کچن کا دروازہ دیکھتے ہی معل ساراوقت شور مجانی ربی که بریانی تو کھانے کے لحبرابث شروع ہو جاتی تھی اب یونیورش سے آنے کے بعد اس کارخ سیدھا کجن کی طرف ہی ہوا کر تا۔ لا فق مي حمين اس مي مرجين بهت زياده بي-" مي شاوی کی تاریخ جلد ہی رکھ دی گئی تھی اور جب سے نے بلند آواز میں روتے ہوئے کہا۔ بریانی کانوالہ منہ میں لیتے ہی حمیرا کے چرے کے موصوفہ نے ساکہ ہونے والے شوہر کھانے کے برت ارات اوراس بر تفحیک آمیزجملول نے میرا شوقین ہیں وہ نئ نئ تراکیب اخبار ورسائل سے دیکھ کر خون کھولا والا تھا۔ اس کا اس قدر شور محاتا مجھ ہے آزمانی رہتی۔ " چلو در آید درست آید "عرفان ایک خوشگوار · مرداشت نه موااور من کھاتا چھو ڈکر کمرے میں آجیمی مسكرابث بونول يركي بيزير دراز بوكئ تقي مى-شديد دكه مونے كے باوجود من حميرات ولامن میں نے مسکرا کر بلث کر عرفان کی جانب و یکھااور كهتى-ميرى جكه ساس يول دين تحيي-اہیے ہونٹوں پر شادت کی انگی رکھ کرانہیں مزید کچھ " بیثارنق می*ں عیب نکالنا اللہ کو پیند نہیں۔ حکر* نه علمنے كا اشارہ كيا۔ دانش بير مشكل ميري تھيكيوں ي الحمدلله كرك كعليا كو كمانے من بركت موتى ہے يہ سویا تھا۔ میں شدید خماری آ تھوں میں لیے بے سدھ تماری بت بری عادت ہے کھانے میں عیب تلاش بنه کیا کرد بینا"وہ رسال کہتے میں بیٹی کو معجمانے کی برے وائس کے برابر میں جھلتی جلی کئی کھے ہی در میں نیند کی دیوی مجھ پر مسلط ہو چکی تھی۔انظے روز خمیرا کی مایوں می چرایک تھکادیے والے مرحلے کے خود لیکن نند صاحبہ کے کانوں میں جوں نہ رینگتی۔وہ وى كرتى جواس كاول كر ما تعاجمان كوب نقط ساناجي كوتيار كرباتها يعرفان ميرى روتين سيواقف تصوه ساراون بجصے بکنی کاناج تاچناد مکھتے رہتے سو مجھے نڈھال اس كالبنديده معظم تعاداس كى عادت سے سب بى سوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پاس پڑی جادر جھ پہ اور دانش کواو ژھادی۔ ﷺ واقف تصفح توسب كي طرح ميس في بعي ندكي را كني كو برداشت کرکے بیر همی پر قدم رکھ کر اپنی منزل تک دانش کواو ژهاد کینچے کافیصلہ کیا۔ مینچے کافیصلہ کیا۔ بردے بو ڑھے کہتے ہیں وقت سب سے برط استاد "جی ای!" ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر آگیا۔ بھلا ہوئی وی دار ہوئی ہو۔ "حمرات حمرات" "جى اى!" دەلىسے چوكى جيسے كى خواب سے ب

"بیٹادھیان کمال ہے تہماراً؟ کھانا ٹھیک ہے کھاؤ نا۔" وہ اسے بلیٹ میں بڑے چند نوالے پر خالی چچ چلاتے ہوئے کی کر تشویش سے بولیں۔ "جی میں کھاری ہوں۔" وہ اپنی بلیٹ پر جھک گئ۔ "رائے تو لیا نہیں تم نے 'بریائی میں رائے ساتھ نہ ہو تو تم کھانا چھوڑ دہی تھیں اب بغیر رائے کے بریائی کسے کھائی ؟"عرفان کے ٹوکنے پر وہ عجیب شرمندہ ک ہو گئی جانے ہوئے بھی اب بل نہ سکے زیان سلے ہو گئی جانے ہوئے بھی اب بل نہ سکے زیان سلے ہونٹ دیالی۔

"براتي بى بعائى ! كه عادت بدل ى كئ - " حميران ايك عجيب نظرائ برابر بين رضوان بردالى جو كهانا كهان عين ايسے جما تعاجيد اس كامقعدواحد يمان آكر كهانا بى كهانا تعال

"ارے کولڈ ڈرنگ دینا تہیں بھول ہی گئی" ہیں نے بجھی بجھی ہی تمیرائے حالی ہاتھوں ہیں زیردسی کولڈ ڈرنگ کا گلاس بکڑا دیا۔ جےوہ غلاغث بنے گئی۔ بجھے اس کی حالت پر ترس آرہا تعاد شادی کے ایک او بعد میکے آنے والی بید وہ تمیرا تو نہیں ۔۔۔ خاموش خاموش حال تھی ہردم آکڑ کررہنے والی تمیرانہ جھی ہی ہردم آکڑ کررہنے والی تمیرانہ جھی ہی ہردم آکڑ کررہنے والی تمیرانہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس کو آیک ہی رنگ میں وہ تمین سال ہے دیکھتی آرہی تھی۔ یہاس کی شخصیت کا تمین سال ہے دیکھتی آرہی تھی۔ یہاس کی شخصیت کا تمین دیا روپ نمبیل پر موجود گھر کے ہر فرد کے لیے شاکنگ

"بھابھی!واہ مزا آگیا۔ بریانی تو خصب کی بنائی ہے

آب نے ... اور یہ قورمہ قسم سے بہت لاجواب ہے

... ایسے ذا کقہ دار کھانے اپنی نند کو بھی سکھاویتیں۔
قسم سے کل ہی کیات ہے ہماری امال نے اپنی بہو سے
قورمہ بنانے کی فرمائش کرڈائی۔ معلوم نہیں قورمہ بنایا
تھا یا شور ہے میں ڈوبا کوشت ... ہاہا ... اب ایسے
کھانے کی کون تعریف کرے گا اور تنقید محترمہ کو
برداشت نہیں ... دیکھیے نہ کیسے غبارے کی طرح منہ
برداشت نہیں ... دیکھیے نہ کیسے غبارے کی طرح منہ
بھولائے بیٹھی ہے۔ "رضوان کا نداز تمسخرانہ تھا۔
جیراکی آنکھ میں پانی بھرنے لگاوہ منہ بھیرے بیٹھی
دیکی اور رضوان اس کے بنائے ہوئے کھانوں کا نداق

اڑا رہا تھا۔ اس کے گو بحتے قبقہوں کو سبب ہی ہوئی ہے۔
ہے دیکھ رہے تھے۔ کمر آئے داماد کو بچھ کہنے کی ہمت میں نہ تھی۔
میں نے دیکھا یہ وہی نمیل تھی۔ جس کری ہر آج میرا بیٹھی تھی کل بھی میں بیٹھاکرتی تھی۔ اس میل مرب اور میرے بنائے ہوئے کھانوں پر طنزیہ فقرے اور ممکنت بھرے قبقے اچھلتے کودتے رہجے تھے۔ آج کر سیوں کی تر تیب بدل می تھی۔ میرے صبر نے آج مسلحوں کی تر تیب بدل می تھی۔ میرے اللہ! تیری مسلحوں کو ہم تا سمجھ بندے ہر گز نہیں جان سکتے مسلحوں کو ہم تا سمجھ بندے ہر گز نہیں جان سکتے مسلحوں کو ہم تا سمجھ بندے ہر گز نہیں جان سکتے

اجانك ميس في حميراي طرف ديكمواده ميري طرف بے بی ہے ویکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھااس کا بورا وجودمعاني كاطلب كارتفاه ليبل يرركص دونون بالمحون کو متھی بنا کروہ مسلے جارہی تھی۔ میں نے دھیرے سے ا پنا ہاتھ بردھا کر اس کے ہاتھوں پر رکھ کر تھیتھیا دیا۔ میرے دھارس کے زم مس یا کراس کی آ تھوں کایاتی تشکرکے جذبے سے چھلک پڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جياس كاوجود كى بوجه سے آزاد مو كيا تھا۔ زندگی کانام امتحان ہے۔اس شاہراہ پر ممکنت سے علنے والے کمیں نہ کہیں ضرور ڈیم کا جاتے ہیں۔اللہ کو عجزيبند ہے۔ جھکی ڈالی ہی ہمیشہ کھل یا تی ہے۔ بھلا سرو جسے ورخت کو کب چل لگا کرتا ہے جمیرا سمجھ دار تھی۔ زندگی کی شاہراہ پر حمکنت سے جلتے جلتے اجانک ملنے والی تھو کر بر کر گئی تھی۔وہ جانتی تھی شو ہر کے ول کاراستہ معدے سے ہو کر کزر تاہے کیلن اس مرحلے راے گزرنے کے لیے مبرے کام لینا تھا۔ میں جن "مرحلوں" سے گزر کر" معتبر" کی جس کری پر براجمال تھی اس کے لیے حمیراکو محنت در کار تھی۔ میں نے مل ہی مل میں اس سفر میں اس کا ساتھ دینے کا

ابنار کون 205 جولائی 2015

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



ابتر كرن 204 جولا في 2015

# #



"جلدی ہے شبیر حین - تم کوں نہیں سمجھ رہے۔ یہ سرکاری مینتال یا تمهارے کسی جانےوالے کاوہ فلیٹ یں جمال پر ہے۔ اس نے جان کرجملہ ادھوراچھوڑدیا۔ مگروی ادھوراجملہ اسے جیسے بورامزادے گیا۔ "جمال رمیں۔ کیا۔"اس نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ تاکلہ کو آگ ہی لگ گئی۔ "جمال تم نے انسان سے حیوان کا روپ دھار کر مجھے نوچ کھایا تھا۔"وہ پھنکاری۔ شبیر حسین بے ساختہ ہے۔ "جمال تم نے انسان سے حیوان کا روپ دھار کر مجھے نوچ کھایا تھا۔"وہ پھنکاری۔ شبیر حسین بے ساختہ ہے۔ جياس كىبات في السيروامزاديا مو-"إلىبات وتم في ميكي جب ي تومزالك كيا ، محصة تيرالهومنه لك كيا بميرس" تاكله مر جھنگ کردو سري طرف ديلھنے للي - جھراولي-"جلدى كام كىبات كرواور نكلويمال --" " لے جلدی کس بات کی ہے تھے ۔۔۔ چل جاری ہے توجلدی کر لیتے ہیں۔" وہ اٹھ کراس کے زویک آیا۔اسٹے نزویک کہ ناکلہ ہے ساختد ایک قدم پیچھے بننے پر مجبور ہو گئے۔اور عین اس وقت جبوه اس سے دور ہور ہی تھی۔اس کابازو شبیر حسین عرف شبوکی انگلیوں کے کھانچے میں فٹ ہو گیا۔ "اندازہ توہو گانچھے میں کس کام ہے آیا ہوں تیرے اسے" اس فاسبازوے بكر كرخودے قريب كيا۔ ماكلہ كى آتكھيں بيث كئيں۔ انن \_ نن \_ نميں \_ نميں ميرا ہاتھ چھو ڑو \_ تم ايسا نميں كرسكتے "يوا يك دم دہشت زودى ہو گئى۔ اور بری طرح ایزابازد چھڑانے کے لیے کسمسانی ۔ لیکن اس کی کردنت مضبوط تھی۔وہ بے بی سے پھڑ پھڑا کررہ گئی۔ "خبردار بجهمائه مت لگانا- من شور مجادول كي- تم بجهم ..." باقی الفاظ طلق میں گھٹ گئے۔اس نے اپی متھیل اس کے منہ پر جماکراہے دیوارے لگادیا۔وہ بے جان پہلے کی ماننددیوارے چیک تی۔ "نياده آوازنگالنے کی کوشش مت کرناورنه...." اس كالمائه فيص كاندرريك كيا ورجب المرتكلاتواس من ايك تيزدهار فيل والاجا قوجك رماتها "بيدوكيدرى بي نال دندگى بحرك ليے خاموش موجائے كى -"اس كى آئھوں ميں سفاكيت ورندگى كى حدول کوچھورہی تھی۔اور ناکلہ کوانی جان جم کے پنجرے سے تکلی دکھائی دے رہی تھی۔ " چل 'اب شرافت ہے ادھر۔ چل۔"اس نے تا کلہ کے پھرائے ہوئے بے جان جم کو آھے دھکیلا اور سامنى نظرآتاس كےبيروم مل لےجاكربيروطيل ديا۔ چھوٹے ہے کھرکے اوپری پورش میں آج بہاراتر آئی تھی۔ ای خدا کے حضور شکرانہ اداکرتے نہیں تھک رہی تھیں۔کمال تودن رات انہیں یہ فکر کھائے جاتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کامستقبل کیا ہو گا ور کمال سے دان کہ ان کے دونوں داماد سماری پریشانیاں اور مسئلے مسائل حم کرے ان كاب بهوت ي كريس بين بن الساد ال من سے بھی سے مفت اور ہائی جان بھی اوپر ہی آگئی تھیں۔ اور تواور۔۔ آج تو ہا جان بھی سیڑھیاں چڑھ آئے تھے۔ عفت خوب تیزی 'پھرتی ہے ای کے ساتھ کھانے کے انظام میں لگی ہوئی تھی۔ بظا ہر تووہ بھی سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ لیکن اس کامل اور دماغ الگ الگ بھا گے دوڑے پھرتے تھے۔وہ اپنی غائب دماغی کو قابو کرنے

وہ الم سے ملنے کے لیے گھرے نکل چکا تھا۔ لیکن اس کا ذہن ابھی تک وی پی اپنے فلیٹ بیں ہونے والی سے تعلقہ میں انکا ہوا تھا۔ جس میں اس نے ڈزنی کوصاف الفاظ میں جنادیا تھا کہ پاکستان سے والبی پر اسے اپنا فلیٹ خالی چا ہے۔ وہ فورا "ہی راضی ہوگئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنے اور حسیب کے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ کا نکات کی سب سے بڑی سچائی تھی کہ حسیب اور اس کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی آیک شرمناک "کڑوی اور ڈراؤنی حقیقت تھی کہ ولی ان دونوں کی ہی اولاد تھا۔

ولی جواس کا بیٹا تھا۔ اس کی مخصیت کا مجھول تھا۔ اس کے کردار کا داغ تھا۔ یہ وہ جھول تھا جو زندگی میں کسی بھی رفتے کے دھائے کو کا منے کر دلگانے یا بل دینے ہے جانے والا نہیں تھا۔ یہ وہ داغ تھا 'جولہو ہے دھونے کے بعد مجھی منے والا نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کی اپنی اولا د تھا۔ وہ اسے اون نہیں کر تا تھا۔ لیکن اس کی سربر سی سے ہاتھ بھی نہد وٹر اساس تا ہے۔

وتماس سے كول لمناجاتى مو-"

" سے یوں میں ہوں کہ میں اس کید نصیب ماں ہوں۔ جس نے اسے جنم تو دیا لیکن اپنی ممتانہ دے گئی۔"
دے گئی۔"
" ہر کر نہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں کا اسے پتا چلے کہ اس کی ال تم ہو "اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ گئن میں۔
میں۔ جہیں یقین کیوں نہیں آ تا حبیب میں اپنی پچھلی زندگی کو بہت پچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اپنے شو ہر سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہرغلط اور براکام چھوڑ دیا۔ اور سی بات میرے شو ہر کوبند نہیں آئی۔ میں اس سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہرغلط اور براکام چھوڑ دیا۔ اور سی بات میرے شو ہر کوبند نہیں آئی۔ میں اس سے

میں نے زور دار طریقے ہے بریک لگایا تھا۔اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔وہ وہاں سے نگلنے ہے پہلے بہرالحال وُزنی کو اس کے بیٹے بہرالحال وُزنی کو اس کے بیٹے کے لیے معذرت کر آیا تھا اور بھرپور تاکید بھی کہ وہ اُس کے لوٹنے سے پہلے اپنا بندوبست کمیں اور کر لیے۔

ومنزله جعونى اوربرانى عمارت والأكفرجوكه اسكاسسرال تفاسامني فقا-

"تم ۔۔۔"تا کلہ کے منہ سے چیخی نکل گئی۔ "ہاں تو۔۔! تم تواپے جران ہورہی ہوجیے بھوت دیکھ لیا ہو۔ "وہ اپنے انلیاطمینان سے کھڑاتھا۔ "اندر توبلاؤگی تاں آج۔ دیکھوا نکار نہیں کر سکتی تم۔ کیونکہ میں نے تمہارے اس چند شوہر کو گھرسے نگلتے دیکھ اقتار "

تاکلہ کے بیروں تلے سے حقیقی معنوں میں زمین سرکنے گلی۔ شبیر حسین آج یوں دروازے سے ملخے والا نہیں تھا۔ وہ خوب المجھی طرح دیکھ بھال کر نیکا بندو بست کرکے آیا تھا۔ اس نے خود کو سخت بس محسوس کرتے ہوئے اسے داست دیا۔

"جلدی بولوکیاکام ہے۔"وہ اندر آکرلاؤنج کے صوفے پر پھیل کربیٹے گیا۔ جبکہ ناکلہ دہلیز پر بی ایسے کھڑی تھی۔جیے شبیر کے بجائے وہ خوددہاں سے نکل بھا گئے والی ہو۔ "بتادوں گاکام بھی۔ اتی جلدی کیا ہے۔"

ابتدكرن 209 يولائي 2015

ابتر كرن 208 جولا لى 2015 ا

اس کے اس کے ہرکو سٹن پر اپنی ہے رہی بیکا تی اور اجنبیت سے پائی چیردیا۔ اس نے جتنا اس کے قریب موتے کی کو حسی کی وہ اس سے اتنائی دور بھا گ۔ کیوں۔ اس کاجواب شایدوہ ایک حد تک جانا تھا کہ وہ انس کو چاہتی سی۔ بالق اس طرح جس طرح وہ تا کلہ کے بجائے اس کی بہن کو اپنانا چاہتا تھا۔ تا کلہ بھی اس کے بجائے اس كے بعانی كى زندكى من آنا جاہتى تھى۔

ایاتوہوسیں سکا۔توچلو۔جو بھی ہوا۔جیسا ہوا۔اے قسمت کالکھااوررب کی رضا سمجھ کرجب اس نے جھو یا کرلیا۔ تووہ کیوں میں کررہی۔ کیوں میں کر سکی اور کیوں کرنا میں جاہتی۔ یوں اپنے اور اس کے بچ دوری کی بام نماددیوار کھڑی کرےوہ آخر مسبات کا انظار کررہی تھی۔اوریہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ طاہرہے سارى زندگى توشيس چىل سلسانتما-

"جھے تاکلہ ہے صاف صاف بات کرتی ہوگی۔"

آف كا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔اس نے بے حد تھے ہوئے انداز میں اپنی جلتی ہوئی آتھوں كومسلا اور سامنے رمے کمپیوٹرر نگاہی جمادیں۔

رات اپنا کائی سفر طیے کر چکی تھی۔ حیلن نینداس کی آ تھے وی سے کوسول دور تھی۔وہ بے حد محبت بحری نگاہوں ے اس کاچروپڑھ دبی می۔جواس پرائی ہے صدوحساب چاہیں لٹاکر نیندی وادیوں میں اتر کیا تھا۔ كتنے دن كے بعد ' كتنے صديوں جينے بل ' كتنے سالوں جيسے كھنٹے بتا كران بانہوں كا كھيرا اور ان سانسوں كى ہر حدت اور خوشبو کواس ندر قریب محسوس کیا تھااس نے ۔۔ دہ جانے کب تک یو نہی محبت یاش نگاہوں ہے دہ میران چرود مصی رہی۔معا"اس کی آنکھ کھل کئ۔اے یوں خود کو اتن محویت سے تکیا ہوا ویکھ کروہ دھیے ہے

«کیاہوا...نیند مہیں آربی کیا۔"

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس یونی خاموجی سے مسکرا کراسے دیمنی رہی۔اس نے واپس نیند میں جانے ہے سے سلے بند ہوتی آ تھوں کو کھولا۔ پھراس کی پیشانی پر پوسد لیا۔

و موجاد جان- چرمیج با نمیں دبر تک سونے کو ملے انہیں۔"

اس نے ایک کری پر سکون سائس بحرکر آ تکھیں بند کرلیں۔ لیکن صرف چند لمحوں کے فرق سے اس کی جڑی

ہوئی پلیس الگہو گئیں۔ حبیب کے سل پر کوئی مسمع آیا تھا۔اس نے سائیڈ نمیل سے اس کاموبا کل اٹھایا۔ کسی انجانے نمبرسے آیا

ہوامیسج۔۔۔ شایددئ ہے۔۔۔ "حبیب بنی االس ی ڈننی۔ اگر تم جاگ رہے ہوتو پلیز بتادو کہ کافی کمال رکھی ہے۔ میں نے سارے کیبنشس

نہ کوئی بخگاگری تھی نہ آندھی آئی نہ طوفان۔بس چند لمحوں پہلے کامحبت بحراف رہا جاتک غائب ہو گیا۔اس
کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ماتھے پرشکنیں ابحر آئیں۔اس نے ایک بے یقین نظراطمینان سے سوتے
ہوئے حبیب پرڈالی اور اس بے یقین کیفیت میں ٹیکسٹ ٹائپ کرنے گئی۔
"شاید کانی ختم ہوگئی تھی۔تم جاکراسٹورسے لے ہؤ۔"
"شاید کانی ختم ہوگئی تھی۔تم جاکراسٹورسے لے ہؤ۔"

المناركون 2015 جولاتي 2015

من الام مولى جارى مى-انس اور حبیب کے درمیان جو بھی اختلافات تھے۔ اپنے بہت سارے دنوں کے بعد ملنے پر انہوں نے ان کا بلكاسا شائبه بعى البين درميان آف نسيس ديا تعا-في الحال تودونون بنسى فداق كرف اور قنعهد لكاف يس مصوف

ملا كے مل میں ایک خوشی بحرا اطمیتان بلکورے لے رہاتھا۔ اس نے حسیب کے قیمتی موبائل سے اپنی مانس اورسوای ای اور عفت این اور حبیب کی ل کے دھیروں تصویریں کھینجیں۔خوب روئق ملے ملے میں دوسر کا كهانا كمايا كياب سوالور لما كويون خوش باش وكليركم تائله كي ياد آتي توايك كمي كاسااحساس موتا- ساتھ بي وہ مشكر مح مياد تبالك إسكيل من كوئي چنكيان بحرف للكار ول من خوديا خود هنكوه ساا بحرف للكار

ويهابوجا بااكرناكله ي موسم اور صيب "ومارياراستغفاريوه عن لتق-ما کله ی مدید کے ساتھ کزری تمامیا تھی بھلا کر زعد کی گئے سرے شروعات کر لتی تو۔"

اس کی ابنی سویس می صیر اس کے اپنے علاقم تصریب میں وہ اربار ڈوب کر ابھرتی۔ پھرحا ضرین محفل کو و کھے کرایک زیروسی کی جھتی ہوئی مستراہٹ کبول پر سجانے کی کوشش میں انہیں بس دائیں یا تیں پھیلالیتی۔ جو

چىد محول يعدينا كى شعورى كوستى كواليس سكرجات

سيرك قريب جائي كرائس في سواكو يلئ كالشاره كيا-ان كالراود ما نيختى حبيب بحى الموحميا-" آنی می خاص طور پر ماہا ہے گئے بہت ایم جسی میں آیا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تومیں اس کو آبی کے يىلىكے جاوى- پرسول ميرى والى ب بحر كل بم لوك درا كھوم بحرايس كے۔

اي كو بعلا كيااعتراض موسلنا تعال

وابتم آی میمورها اوجی ساته ی فی ایان تانى جان نے اچا تك مى اى كول كى بات كردى- كمرے كى روئق بحرى جہلوں مى لحد بحركود تف آكيا-"جى كى الى مور- "حيب كه كزيراساكيا- بحر تعو داسا كه كاركربولا-

"الرباباجاب كاورسول ميركساته ي

مسوام كونى سامان بمول كروميس جاريس؟

المانے جان بوجد کراس کی بات کاف دی اور سوائے خود تائی جان اور تایا کے سب بی نے اس بات کو محسوس كيا-اي في توبا قاعد ما الوكوري تك وعدالي-

ای کمریں ای کمری دوبیٹیاں جمال اپنے کھروں کوواپس لوٹ یہی تھیں۔وہی ایک بیٹی ایسی بھی تھی۔جو اليك كمريس تناائي بدنصيبي سے نبرد آزما- پھوٹ پھوٹ كررورى تھى-

افتیار فتم ہو گیا تھا۔ داخی روبائی کو ہاس سے لے کرچڑای تک سب ہی نے محسوس کیا تھا۔ اس کاخود پر سے افتیار فتم ہو گیا تھا۔ داخی روبیک کر 'ٹھر کر' رک کر' پلٹ کرایک ہی ست کوبھاگتی تھی۔ اور دوچروں پر جستی میں

ابند کرن 210 جولانی 2015





"كين تهماراتو پورامندسوج رہا ہے۔ آئكيس كتني مرخ ہورى ہیں۔ايبالگ رہا ہے جيے تم يانسيس كب سوبا كى آواز من حقيقي تفكراور خلوص چھك رہا تھا۔انس البتہ اب تك خاموش تھا۔ ناكلہ نے كوئى جواب ملیں دیا۔اس کیاس کوئی جواب تھا بھی مہیں۔ " چلونیندگی کولی کھاکر آرام کرو۔ میں آگئ ہول میں صدید بھائی کو سمجھادوں گ۔وہ ناراضی ختم بھی کردیں کے اور حمهیں ڈسٹرب بھی ممیں کریں ہے۔" سوہا اے سلی دینے والے آنداز میں مسکرائی۔ نائلہ کے ول میں ایک بار پھر حسد اور رشک کے ملے جلے وہ استھنے کی تھی تباس کی نظرانس بریری۔ وہ صوفے کے پاس پڑا ہوا کوئی مڑا تڑا گاغذ اٹھارہا تھا۔ تا کلہ کی سانس اسکنے گئی۔ یہ موٹا کاغذ اور اس کے اندر کپٹی چکیلی بی اس پان کی تھی جو شبیر حسین نے یہاں آئے کے بعد کھایا تھااور لاپروائی سے پھینک دیا تھا۔ کاغذ اور پنجی پہلی پی اس کی تھی جو شبیر حسین نے یہاں آئے کے بعد کھایا تھااور لاپروائی سے پھینک دیا تھا۔ کاغذ اور سنرى يى يركك كتف كے نشانات واضح تف ی پی پر کلے تھے کے نشانات واسطے تھے۔ انس نے چند کیمے کاغذ کوغور ہے دیکھا پھریتا کچھ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ناکلہ کی انکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔وہ تیزی سے کرے میں کھس گئے۔ حبيب الماكوكم جمور كراييزيورث كيا تحا-بورے وجود پر اداس افسوس اور پر مردی طاری تھی۔وہ کھونیہ کرتے بھی ایک بار پر مجرم علام ہے مجرم بن چاتھا۔اے اے ایناور ماہا کے تعلقات برائی سے برلانے کے لیے جاتی محنت کرتی بڑی می سید ہے کار کئی می۔ اسے کمروایس چھوڑتے وقت اس کے وہی انجان انداز تھے نم آنکھیں موقعا چرواور کم آواز۔نہ اس نے کوئی صفائی مانگی ۔نہ اس نے خود کو کسی وضاحت کے قابل سمجھا۔اب کی باربر کمائی کی دحول میں۔ آند حمی جلی تھی اور ماہا کادل 'دماغ ،عقل سب کچھاس آندھی کی سرخ مٹی میں منوں وزن تلے دب چکا تھا۔ سامنے آجانے والے ان موٹر سائنکل سواروں کودیکھنے لگا۔جوافرا تفری کے عالم میں اس سے کچھ کمہ رہے تھے۔

ایر رورٹ نزدیک ہی تھا۔ جب اجانک اس کے خیالات کو ایک جھٹکالگا۔ کیب رک چکی تھی۔وہ تا مجمی سے جتني دريس حيب ان كي بات مجماان مي سے ايك نے حيب كے اتھ ميں وباموبا تل جمينا۔ حملہ بے حد غيرمتوقع تفا-حسيب في اختيار مزاحت ك-ڈرائیوردوسرے لڑکے کے کن بوائٹ پر تھا۔ حبیب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔بس لمحہ بھری بات تھی۔اڑے نے ٹر میروبادیا۔فضامی کے بعد

انہوں نے ٹیکسی میں لدا ہوا دو سراسامان تھسیٹا اور خون میں لیت بت جسم کووہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پوری گاڑی ڈرائیور اور حسیب کے گاڑھے سرخ خون سے بھرتی جارہی تھی۔

وہ کتنے دن کے بعد اس کمرے میں انس کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی رتگ بر گلی سوچوں نے اس کا ہاتھ تھام کر آ تھوں میں آ تکھیں ڈالنی چاہیں۔ لیکن اس کے دھیان کے پردے پر کوئی اور ہی منظران یا دوں

ابتدكر**ن 21**3 يولائي 2015

اتنے یے تکلفی۔یدانداز تخاطب دہ پیٹی ہوئی آتھیوں سے آنےوالامسی وسری تھے۔کوئی بالقین س بي يقين محى حبيب كے قليت بركوئى عورت مورى محى-اور حبيبات وہاں چھوڑ كرماہا سے ملنے آيا تھا۔ مزارون سوال كون ؟كون يكون يكن كون ياورجواب ندارد-سورج کی شعاعیں سدھے چرے پر برد کراسے بدار کرئی تھیں۔ "اوں ہو نسدید کھڑی کیوں کھول دی المایارات توبند کردو۔ کتنی تیزد طوب آربی ہے۔"اس نے تکیے میں منه تميزا - جرب جينى ات و كلها - جويالكل سامنياس كى جانب يشت كيد ورينك كي آع بيني تقي-"ای من تم سے کھے کمدرہاموں۔"کوئی جواب نہاکراس نے محرد کھا۔ "كول كمولى بوعروبند كرويار-" "آب کوجا نے کے لیے کھولی ہے۔ اکد آپ کے ہوش وحواس تھیک طرح سے بدار ہوجا کیں۔"اس کی آواز مارى مم اور بحرائي مونى سى-حبيب ايك وم جو تكا-"مردرى بو \_ كول \_ مالاكيابوا -؟" ودچند کمے یونی بیٹمی ری۔ پر پلٹی اور ہاتھ میں پکڑا اس کاسل فون پٹنے کے سے انداز میں اسے تھینچ مارا۔

شام كميرى موكررات كے آلىل ميں چھپ رہى تھي جبود لوگ كھر پنجے۔ يوري كلي ميں صرف إيك ان بى كا مرتفاجو عمل اندهرے اور خاموتی میں دویا ہوا تھا۔ کیٹ پر کھڑے ہو کر اسٹی باربیل بجانی بڑی کہ کھبراہث ی ہوئے گئی۔اس دن یہ اُنقاق ہی تھا کہ انس کمرکی ڈیلی کیٹ چائی ایٹے ساتھ لے جانا بھول نمیا تھا اور کھرا ہے۔ تشویش میں دلنے گئی تب صحن میں لگا انری سیور جل اٹھا۔ چند لمحوں بعد دروا زہ کھول کرنا کلہ انتہائی مجلت میں

اس اور سوادون نے بی بطور خاص اس کابیاندازنوٹ کیا۔ سوانے اس ایک کمے میں جب وہلاث رہی تھی اس كاس خاور سوجا موامنه بحى و كيد ليا تعا- جميى جند قدم كے صحن باركر كے بر آمدے ميں قدم ركھتے بى اس كے

"السلام عليم!ناكله كيابات ب-تهاري طبيعت تعيك ب-" تیری طرح تیزی سے واپس اے کمرے میں مستی ناکلہ دیلیزر رک کئی۔ "ميس-"اس كي آواز ميمي مولي سي-جيسيديد در دولي ربي مو-"كيابواطبيت كو-"اس في آح بريه كرناكله كواني طرف ممايا-اورده كمنول ي جي كى مدردكده كى تلاش من تھى- يكدمى سواك كندھے أن كلى-اوراس برى طرح بھركردونى كر سوالة سواخودائس بھى

وہ جلدی سے اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ سوانے اسے صوفے پر بھیایا اور اس کا سر سیکنے کی۔ ناکلہ کااس طرح بے قراری سے تڑپ کررونادونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔نہ تودہ اتنی نازک تھی اورنہ اس کے اعصاب... بانی پی کردب ذراطبیعت تھری تواس نے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کو اپنی طرف تکماپایا۔

"وفسيمس-"اب سجه تهين آرماتها كه كياجواز چين كر--"اتخان ے مرمی اکلی تھی اور آج منح صدید بھی نارامنی کے عالم میں جو نظے تو اب تک واپس نہیں آئے مغرب کاوقت تھا میں ڈر کئی تھی۔

ابتدكرن 212 يولاني 2015



ہ انی بات دہراکردہیں سے واپس پلٹ می۔ انس نے مڑکر سوہا کودیکھا۔ پھراس کے نزدیک آیا۔ ''بینا کلہ کوکیا ہوا ہے۔ ''اس نے سرکوشی کی۔ ''بیانہیں۔''جواب بھی سرکوشی میں آیا۔ انس معصوم سامنہ بناکر سوہا کی طرف جھکا۔ سوہانے اسے بیچھے دھکیلا پھر دروا نہ کی طرف موڑا پھرپشت پرہاتھ رکھ کرد ھلیل دیا۔ انس ڈھیلے بن سے آئے بڑھتا چلا گیا۔

اس نے جھی جھی نگاہوں ہے ان کے جھریوں بھرے سانو لے ہاتھ دیکھے۔ دس میں سے جار انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ جو ان کے سانو لے ہاتھوں سے ذرا بھی میل نہیں کھاری تھیں۔ چھوٹی میٹرے میں جائے کے دد کپ اور بسکٹ کی پلیٹ رکھے۔ وہ جھی۔ ٹرے امال اور ان کے درمیان ہی مسمی پر نکادی۔ اس کے سیدھے ہونے ہے بہلے ہی وہ ہاتھ اس کے سربر آن تھمرا۔

" "جیتی رہو۔ خوش رہو۔ اللہ تعیب کھو کے۔ جلدی ہے اچھاسا برملائے اپنے کھر کا کرے۔" خاتون کے منہ سے دعاؤں کے پھول جھڑے۔ اور کمرے کا ماحول مہک کیا۔

"يى بميرى بني عفت الله على الله على المرا المراد المعرب آلاب تم الماجميانا-بس."

وہ سربہ سے اتھ ہنتے ہی لیٹ کر کمرے سے نکل آئی۔ گھر کی تینوں لڑکیاں بیا ہی تئی تھیں۔ بس اب صرف ایک ہی باقی تھی۔ اس کی فکرنے ہی امال کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔وہ خود توساراون گھر میں ہی رہتی تھی۔نہ کہیں آنانہ جانا۔نہ ملتا ملانا۔خاندان کی تقریبات میں بھی اباک وجہ سے بھی جانا ہوجا آنھیا۔اور بھی نہیں۔

میں ہے۔ ہو ہوں ہوں کے دہلیزتو کوئی رشتہ بھلا نگتا ہی نہیں۔ پرانے وقتوں میں بیری کمتی نہیں تھی کہ پھر امال کے بقول''<sup>و</sup>اس گھر کی دہلیزتو کوئی رشتہ بھلا نگتا ہی نہیں۔ پرانے وقتوں میں بیری کمپتی نہیں تھی کہ پھر

کرنے شروع ہوجاتے تھے اور اب..." کمجی بھی وہ عفت کی موجود کی کالحاظ کیے بغیر بھی چی تو بھی ابا کے سامنے شروع ہوجا تیں۔ معلی بھی دہ عفت کی موجود کی کالحاظ کیے بغیر بھی چی تو بھی ابا کے سامنے شروع ہوجا تیں۔

عفت بس ایک پھرائی ہوئی سی کیفیت کے ساتھ المال کے تبعرے اور تجزیے سنتی رہتی۔ کل اہا اور سوہا کے اپنے گھروں کو چلے جانے کے بعد رات میں امال نے ہمت پکڑی اور محلے کے ہی کسی گھرے کمہ من کروچولن کو

بلوا بهيجابيه وجولن جه بورا محكم سيم خاله كي نام عد جانيا تقا-

محلے کے گئی گھروں بیس رہتے کہ وا چکی تھی۔ ساتھا۔ کائی کھاتے بینے علاقوں میں بھی اس کا آنا جاتا تھا۔ بہت اسے ایسے گھرانے جہاں اسے بہت امید اور آس کے ساتھ بلایا جا ناتھا۔ رشتہ طے ہوجانے سے لے کرشادی کی کامیابی تک کے مرحلوں میں اسے خوب نواز تے تھے۔ رشتہ بکا ہوجانے کی صورت میں اس کی اپنی فیس بھی تھی۔ جس کی وصولی میں وہ دور ہرا ابر بھی موت نہیں دکھاتی تھی۔ لیکن بے چاری مزاج اور طبیعت کی بہت اپھی تھی۔ افغان اور ملنسار اور پھھ اس کے بروفیشن کا نقاضا بھی تھا۔ لیکن اس کا آپنا کہنا یہ تھا کہ جس طرح اس نے اپنی مین افغان اور ملنسار اور پھھ اس کے بیوگی میں بھاک دوڑ کی۔ شادی کروانے میں جس طرح دھول بھا تکی اس سے یہ سین بیٹے اس کے ایک بلاوے پروہ بلا جیل و جمت چلی آئی تھی جبکہ جانتی تھی کہ یہاں سے مال ملنے کی کوئی امید نہیں۔

کوئی امید نہیں۔
عفت نے بارور چی خانے میں آگرا یک ممری سانس لی۔ چو لیے پرچڑھی مسور کی دال میں سے اڑتی بھاپ کو عفت نے بارور چی خانے میں آگرا یک مری سانس لی۔ چو لیے پرچڑھی مسور کی دال میں سے اڑتی بھاپ کو کوئی امید نہیں۔

ابنار كون 215 جولاكي 2015

كويز ب بثاكر أن كمر ابولك ومندج بح موے جی اس مظری دوب دوب جاتی۔ سب يهلي جاكروب ال في وريتك من اينا سرايا و يكها اوريشت ير ابحرت انس كے على كود كي كردھيے ے مسرائی تب اس جوابا"مسراكرواش روم چلاكيا-تب اس نے چوڑیاں الرس میک اب جو کہ بست ہلکائی تھا۔ بوھیائی میں تشوے رکڑتے ہوئے اور اس کے بعدی دویا انگار کراس کو تذ کرکے بارباروایس کھولتے ہوئے انس کے نکل کے آنے کے بعد بھی وہ اس سوچ م م م مى كه آج آخرنا ئله كومواكيا تفا-وكيابات ب-كن خيالول من كم بين بيكم صاحبه!" انس اے خاطب کرتے ہوئے بہت فریش تھا۔ سوانے چوتک کراسے دیکھا۔ پھرایک وم آزہ وم ہو کر وہبدے یاس کمڑی تھی۔ اتھ میں دویا تھا۔ قریب ہی انس اس کے برابرے ہو کربد پر بیٹے چکا تھا۔اس کاول انس كے تھرے وجود كود كي كر كمي بحرك كيے كل ساكيا۔اس خاليك بے خودى كے سے عالم ميں آتے براء كر اینانواس کے کندھوں یہ نکاکراہے حصار میں لے لیا۔انس اس خوب صورت سپردگی کے لیے تیار جمیں تھا۔ وہ نے اختیار اس کے محبت بھرے اس انداز پر مسکراا تھا۔ آج وہ بتا جھکے 'شرمائے اور جھوتی موتی ہے بغیر سیدھا اس كى آئمول من آئموس ۋالے دىكىدرى سى-"كياد كهدى مو-"الس كے ايداز زالے بھی تصاور بے مدخوب صورت بھی۔ سب کھے۔ اس کے کدا زلیوں پر الفاظ چکے۔ "سب ولحد سب وله كيا-"وه حيران موا-"أتكسين تاك بهونث بال سب كجهد "اب كسوباكا نداز شرارتي ساتفا-"كول-"اس في الينها ته الحاكر سوم كى كالرئيول يرر مع اور النيس دهر الني كرفت مل الا-"اشخون بعد جود مکھا ہے۔ کیا فرصت سے دمکھ بھی نہیں سکتی۔"اس فےلاؤے سے شکوہ کیا۔ " ہمیں۔ ولم سلتی ہوبلکہ صرف دیکھتی کیوں ہو۔اس سے برجھ کے بھی چھ کر سکتی ہو۔" بات کی تنہ میں اتر تے ى اس نے مع بحريس است الته صنع مراب اس كى كلائيال الس كى كرفت ميس تھيں۔ وكياموا-اب كياموا-"سوماكي مسي نكل عي-" مجموسين بس ديمه چي-"وه مسلسل اين بسي دياري هي-"تمديم وكي على المرى بارى تواب آئى ہے۔"اس في اس كى كلا ئيوں كو جھ كاديا۔ "تو آپ جی دیلیدیں۔"وہ مسلسل اپنہاتھ موڑموڑ کرچھڑوانے کے چکریس تھی۔ کیلن انس کی گرفت میں و كيمول كايس بمي- ويمول كاي ليكن ايس تعوري- بس ايناندازي..." اس کی بات ممل سیس موئی تھی کہ دروازے پر دستک ابھری۔اس نے بات ادھوری چھوڑ کراس کی کلائیوں ر از ادکیا۔ سوبا بکل کی تیزی سے دور ہوگئی۔ "سوبا۔ انس! کمانا کمالوتیار ہے۔" باہرے تاکلہ کی آواز ابھری۔ آواز بھاری تھی۔ لیکن ہموار بھی تھی۔ انس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ .بتركرن 214 جولانى 2015 .

میکن بی ہے۔خاصِ طور پر اس صورت میں جبکہ مال کی آنکھوں سے نکلتی ایکس ریزاولاد کی آنکھوں کی اسکرین بر للهى برزبان پڑھ على بول ول من چو تے للوادر اميدوں كے بچھے چراغوں كا ميس ريز ريد كك ايك آنكھ کے اضطراب سے دو سری آنکھ پر انکشاف تک بنائسی سکنل کی موجودگی کے 'بلا کم و کاسب پینچی ہیں۔ اس نے نگاہی جھکا کرا پابینڈ بیک کھنگالنا شروع کردوا ول کوایک باکل ی خوش منی تھی۔ یا بے وقو فول والا بمانه كه شايداس بيك ميس كوني اليي چيز نظل الم جيد كيديرامي يا تواني بات بعول جائيس كي بال جائيس كي-حیب توقع دہ فورا" ہی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھیں۔اور آب بے حد غورے اس کی مصوفیت دملیم "وه چلے محے واپس-"اس نے بیک سے اپناموبا کل نکالا۔ "انی ... بهن کے پاس-"انہوں نے ذرای در کے لیے بھی این نظریں اس پرسے مثائی نہیں تھی۔وہ خود بیڈ ر میمی می وه دروازے پر کھڑی تھیں۔اہاکے فرارے محی رائے مسدود تھے۔ میں وی ابھی جھے چھوڑ کرایئر پورٹ کے جیں۔ "اس نے بے حد آرام سے کما۔ "لو- حميس كي كرنميل كياوه- كل توكمه ربا تفاكه أكرتم جانا جابو..."ان كي بات ادهوري روكي ساباب عد اسماك سے فون ير كوئي تمبرملار بي تھي۔ "ميس تمسيم بات كررى مول-"م نبيس ايك وم جلال چرها-انبول نے کیا الجھے بالوں کا ہی جو ڑا بنالیا تھا۔اور ایک ماتھے پر جھولتی لٹ کوجار حانہ انداز میں کان کے پیچھے اوس کروہ اس کے مقابل آئیں۔ "ان بی کوفون کرربی ہوں۔ باکہ آپ خود بات کرے مطمئن ہوجائیں۔"فون آف تھا۔اس نے مجرملایا۔ "فيج - ابھی فون آف جارہا ہے۔"اس نے ناامیدی سے کال کاندی۔ " بیج بتا مجھاما! پھر کوئی بات ہوئی ہے متم دونوں کے در میان۔" ارے ... نمیں ای ... بس وہ مجھے نئیں لے جاسکتے تھے ... ان کے فلیٹ میں ایک و کیل ... "اس نے تھوک نگل کر خنگ لبول پر زبان پھیری-كى دوست كى فيلى آكردكى موئى ب-اس لي-" یه کیابات ہوئی؟ کتنامشکل تھا انہیں مظمئن کرنا اور اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔خود کو مطمئن رکھنا اور "وهد لوگ يد مجھ كدد حبيب يمال آئے بي زياده دان كے ليے۔اس ليےده ان كے فليٹ ير آگئے۔اب النيس كياپاتفاكه وه اتني جلدي واپس جاتيس ك\_" و توحسیب کیول چلا گیا۔وہ بھی رک جا تا۔" "وه كيے ركتے وہال ان كاكام كاحرج مور باتفا-"اس نے بيك سے ايك لپ گلوزا ثفاكر مفي ميں بھينجا۔ "تواب وبال كمال رب كاوه-" یااللہ اسے گودیس کھابیک پٹنے کے سے اندازیس نیچر کھا۔ "اوہوای-"وہ اٹھ کرڈریٹک تک گئے۔اور ہاتھ میں پکڑا گلوزخوا مخواہ ہونٹوں پر پھیرنے گئی۔اندازمیں اس قدر محویت تھی جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام دنیا میں نہیں رہا۔

بير كرن 2015 يولائي 2015

ويكها-اس كى زندگى ميس خوشيال بھى ايسے بى دھوئيں كى ان ئد مرغوليان كرفضاؤل ميں كہيں اور كئى تھيں۔ اس نے بول سے چند ایک صاف سخی بلیٹوں کواسٹینڈر آئے بیچے کیا۔ پھراسے محسوس ہواکہ اس ب معنے کام کے دوران اس کی آ تکھیں دھندلای گئ ہیں۔اس نے تیزی سے آ تھوں کورگڑاچند کھول کے لیے منظرصاف بوا \_ پر فوراسي دوياره دهندلاب بعرائي-و كرم ديجي من سے الحتى بعاب كے سامنے منہ دے كر كھڑى ہو كئے۔ اور پر كتنے بى آنسوول كوبنا روك بريد

تجميمي آنبووں كابر جاناى برتر بوتا ہے۔ متقل طل ميں جمع رکھنے ايى دلدل بن جاتی ہے۔ جس میں ہر خوشی لاکھ ہاتھ ہیر مارے ڈو بی بی چکی جاتی ہے۔ آنسوؤں کی بید دلدل اس قدر وحشیانہ بھوک رعمتی ہے کہ خوشیاں نگلتے نگلتے پورابندہ نگل جاتی ہے۔ آنسوؤں کو آدم خورد بیک بننے میں دیر نہیں لگتی۔

اس نے کچن کے دروازے میں سے عفت کی جیس کی جھلک دیلی گئی۔ چرجی بناسلام دعا کیے آئے بردھ کر سرمیاں جرحتی چلی کئے۔اور ای شاید باتھ روم میں تھیں۔ مرے خالی تصاور باتھ روم سے بانی کرنے کی آواز آ ری میدواندرجاکردهم سے بیڈیر بھی۔ چند مع ضبط سے کرے کرے سالس لی ربی اوربس بیند کھے كزرے تنے كەاس كاحومك توث كيا-دونول بالتحول ميں چروچھيا كرده پھوٹ كردويرى- يهال اسے كوئى و كيضے والا نميں تھا۔ كوئى اب كندها پيش كرنے والا نميں۔ كوئى اس كے آنسو بو تجھنے والا نميں تھا۔ كوئى اس سے آنسووس كاسبب جانفوالاسس تفا-

کافی در رو طفے کے بعد جب تھوڑا ول بلکا ہوا اور اے محسوس ہوا کہ ای اب نما کر نظنے والی ہول کی تواس نے چوصاف کیااور کجن کے سکے جا کرچرے بریانی کے چھیا کے مارے کو کہ بددراسایانی اس و معرسارے یانی کے اثرات مٹانے میں ناکام تھا۔ جو اس نے کمرے میں آنسوؤں کی شکل میں بہایا تھا۔ چربھی چند کھونٹ چلومیں بحركه طلق من الدين اس فودكو اي كسام كرف كياركرايا-

ای ابھی نماکر تکلیں کی تواہے سامنے ویکھ کر جران تو ضرور ہوں گی۔ سوالات کریں گی۔ پھر تشویش کا ظہار کریں گی۔ان سارے مرحلوں سے بخیروخونی تمنیتے ہوئے اسے ای کو کس طرح مطمئن کرنا ہے کہ انہیں محسوس نہ ہوکہ اس کے اور حبیب کے درمیان مرے کوئی ناجاتی ہوئی ہے۔اس نے خود کوذہنی اور جسمانی طور برتار كرنے كے ليے ہونۇں كودائيں بائيں كھيلا كر مسكرانے كى كوشش كى- كيلن بير كوشش بهت بھوندى ثابت ہوئی۔ کیونکہ اتن تیزی ہے اس کی آنکھوں میں می ابھری کہ اس نے خود کو احمق محبوں کیا۔

أعصي مباف كرك كمرى سانس لى-چرو تقيتهايا-اوريك كريعر كلاس ميرياتي ليني الى-ای نماکر تکلیں تواس نے سلام میں پہل بھی کی اور جلدی بھی۔وہ اس کاسلام من کرد کیں۔ ٹھنگ گئیں۔

"ابھی تھوڑی در پہلے۔"اس نے چروچھیانے کے لیے گلاس منہ سے لگایا اور کجن سے نکل کرور میانی فاصلہ عبور کرتے کمرے کی مکرف چکی گئے۔اس نے جتنا سر سری اندا زیس جواب دیا تھا۔ای اتن ہی تشویش بھری نظروں

ماوں کی آنکھوں میں اللہ تعالی نے جو ایکرے مغین فٹ کردی ہے۔ اس کا تعلق سیدها طل سے جڑا ہو تا ہے۔ اولاد جسمانی چوث اور تکلیف "شاید" مال سے چھپا سکے۔ لیکن طل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ چھپانا تقریبا" نا

لبند کرن 210 جولانی 2015

ھی۔ان کے ہاتھ کیڑے اور چرو بھی اموم س تھڑچا تھا۔ میر ہے میر ہے گوشت پوست سے ہے بھاری بھر کم نیم مردہ تنوں کو تھینچ کر زمین پر لٹاتے سے 'کھے جی داروں نے توان میں سے ایک کی موت کی تقدیق تک کردی تھی۔ لیکن وہ خود کسی بات پر تھین کرنے سے پہلے 'ایک سونہ پری ششت کی موت کی تقدیق تک کردی تھی۔ لیکن وہ خود کسی بات پر تھین کرنے سے پہلے 'ایک جب ہی گری گری سانسیں لیتے کلام اللی کے جو کچھ حصے انہیں یاد تصداس وقت تک دم کر کرے ان پر پھو نکتے رہے۔ جب تک ایمبولینس کے سائران کی گونج نے پوری فضامیں شور برپانہ کردیا۔ مجھ درے بعد انس کو حیدر آباد کے لیے لکاناتھا۔ سویا اس کے ہینڈ کیری میں انتہائی ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی رفقار معمول سے کہیں محتر اس کے ہینڈ کیری میں انتہائی ضروری سامان رکھے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی رفقار معمول سے کہیں ست تھی اور لکتا تھادل بھی معمول سے بھی رفتار میں دھڑک رہا ہے۔ انس مسلسل دوستوں سے فون پر را بطے میں لگا تھا۔ پھر بھی اس نے اس کی خاموشی اور اواس کو محسوس کرلیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اپناول میں استے دن بعد سویا سے ملنے پر جدائی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کاموڈ کھاس سے دورجانے کی وجہ سے اور کھے نوکری کی شیش سے بچھا بچھا ساتھا۔ " کچھ نہیں بس۔ آپ کے جانے کا سوچ کر مجھے الجھن می ہورہی ہے۔" الااس بھی ہاورا بھن بھی۔ "اس نے ہینڈ کیری کی زب بند کی اوروہیں بیڈیر بیٹھ گئ۔ " کہنے کومیرے سرال میں ساس سراور تنیوں کے نام پر کوئی جھڑا جیں۔ لیکن بس پر بھی پتا نہیں کیوں ... مجھے یمال آپ کے بغیرر ہے کے خیال سے ہی معنن می مور ہی ہے۔ " اتنازین پرسوارمت کرونا!" انس نے ہاتھ سے اسے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔وہوہاں سے اٹھ کراس ے برابری آکر جیمی تواس نے اسے بازدے کھیرے میں لے لیا۔ "جيسي انظام مو گا- ميس حميس بلوالول گا-" سواتے جیے اس کی بات سی بی سیں۔اس نے اس کے کندھے پر سر تکاکرا ہے باکیں ہاتھ میں اس کے والنسالين "وواقوجب آب بلا مي كتبنا المحى تويمان بس من مول كي ايد الكدر" "الس توالس-ائے خودمحسوس ہواکہ ناکلہ کے نام پر اس کے حلق میں ایک کرواہث سی تھل گئے۔ و الماكه السائد المحمد من المسال الماكم الما کھیا تیں اوجوری رہ کر بھی پورے معنی سمجھادی ہیں۔ پھران کا کہناتا کہنا برابر ہوجا تا ہے۔ آگروہ کوئی ملخ بات ہوتواس کی سخی بھی پوری طرح محسوس ہوتی ہے۔اور آگروہ کوئی مسکتے لفظ ہوں توان کی خوشبوے پورامن مورا وجود مهک جاتا ہے۔ "فکر مت کردتم میں روز فون کروں گااور زیادہ عرصہ تہیں رہنا نہیں بڑے گایمال اور اگر کوئی بات ہو بھی۔ کوئی مسکلہ ہو تو حدیدے کمنا۔"وہ بات کرتے کرتے رکا جیسے اے پچھیاد آیا۔

" آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں۔ حسیب اور ان کے فرینڈ زجن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ان کے لیے بیہ ین فی بات ہے۔ «لین حیب و نمیں ہا!اب توارا۔ "اس نے آئینہ دیکھتے ہوئے ایک کرب محسوس کیا۔ اپنی آٹکھیں بند و مع بمي كواري نسي تصامي - كيابتاؤل من آب كو-" طل كيات عل من ى ربى -المحالات اكياب تمنيال كراول "و مجمیں شایدان کے تابور والوں سے الماجر آری ہے۔ "نیس بس جائے میں خودینالوں گ-"وہ تیزی سے بول کر کمرے نکل کر کچن میں جلی گئے۔ "مى ذرادىر كے ليے جارى مول-" ای بولتی ہوئی کی سے سامنے سے گزر کرمیرمیوں کی طرف کئیں۔ان کے قدموں کی چاپ ہلی ہوتے ہوتے ملانے این ایوں کوہاتھ سے دیا کربے ساختہ ابحرتی سیکی کوروکا۔ لیکن آنسووں کونہ روک سی۔ای طرح مندرہا تور مے دور مجھے ہو کردیوارے علی اور پھریجے مجھتی چلی گئے۔ انسان بھی بھی کتباہ افتیار اور بے بس ہوجا تا ہے۔ پوری جان لگا کر بھی لیوں پر مسکراہٹ نہیں لایا تا اور بورا ندرنگا كرجمي اس ملين باني كوشيس في يا تاجي افتك كتي بي-

انبول نے زندگی میں پہلی ارکوئی اتا خوفتاک حادثہ حقیقی آنکھ سے اور اس قدر نزدیک سے دیکھاتھا۔ بس چند قدموں کا فاصلہ ہی تو تھا۔ یا چند سوقد موں کا۔ ان کے قدم با اختیار بریک پر جاراے تھے۔ فائر تک کی آوازا تنى بلند واستحاورد بشت تاك سى اور چر لهو\_يے حد 'بے حساب اور بے انتهابه تا ابواله و تقایا لهوله ان موش وحواس سے بریانه وه وانسانی وجودجو زندگی اورموت كميل من الى جان كى ازى بس ارفى والتصييح كاجوارى عال جل چكا تقا- اور مرب بس ان دونوں کے قریب سب پہلے پہنچنوالے بھی وہ خود ہی تھے اور ہوش وحواس قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئان کی آخری سائسیں بچانے کی کوشش کرنے والی بھی پہلے مخص دہ خودی سے اس سے پہلے بھی ان کاول اس رفیارے نہیں بھا گا تھا۔ یوں لکیا تھا وہاں کھڑے کھڑے وہ یا تول کے مریض ين جائيس كيديا اعصالي فكست خوردكى كے ... آس ياس رش بريور باتھا۔ لوگ جمع بور بے تصريكن وه صرف تماش بين تصد جوتما ثناحتم مونے كا تظار من تصراس تمائے كوجارى وسارى ركھنے كى سارى جدوجدوہ خود

ليبي كے مطے دروازے سے انسانی دحر "كى بے جان بورى كى طرح آدھے با ہرلتك رہے تنصد خاك ون اور کانج کی کرچیوں پر کھڑے ہو کر 'انہیں سیدها کرتے 'کٹی اور ہاتھ مدے کیے آئے برھے ایک مجیب ی وحشت کے عالم میں ساتھ جھوڑتے حوصلے کو ذراکی ذراسمارا الما۔ گاڑھا اور سرخ خون آب نیکسی سے نکل کر اطراف میں پعیل جارہاتھا۔ اطراف میں پعیل جارہاتھا۔ اطراف میں پعیل جارہاتھا۔ امیر لینس کال کرتے 'انہیں انجھی طرح محسوس ہورہاتھا کہ ان کے مضبوط ہاتھوں میں واضح کرزش'ا تر آئی

ابتدكرن 219 جولاني 2015

ابتركرن 218 يملاني 2015





ملسل روشنی بھینکتے اسکرین پر نظریں گاڑنے ہے آنکھوں میں ترمرے ہے تا چنے لگے تھے۔ ذہنی رو بھٹکتی ہوئی آکرواپس اپنی جگہ ٹھمری تو در سے وائبریشن پر لگے سیل فون کی تحرتحراہ ہے نے توجہ تھینچ

وہ چونکا ضرور۔ لیکن فون ریسیو میں کرسکا۔ایسابھی پہلی بارہی ہوا تھاکہ ایک شہراور ایک کھرمیں ہوتے ہوئے اس كااورابس كالمسلسل دودن ب-سامنانهيس مواتها- پرجمي وه خود كوجمي اس قابل نهيس يار باتفاكه بشاش كهجاور آواز میں الس سے بات کر سکتا۔ انس یقیناً" تھٹک جا تا۔ اس کی نوکری جا چکی تھی۔وہ پہلے ہی پریشان تھا۔اور آج ى حيدر آبادك ليے نكل رواتھا۔ات فيصله كرنے ميں چند كميے بى لكے ہوں مے۔ "بعد میں خود فون کرکے سلی سے تفصیل سے بات کرلول گا۔"

ولى بى ولى ميں بول كرايں نے پہلے لائن كائى چر ونن بى آف كرديا۔ يه سوپے بغيركدائس كو تشويش ميں والنے کے کیے بیر حرکت بھی کافی تھی۔

"برائبویٹ نوکری کر ہاہے لڑگا۔" اماں فون پر ناکلہ سے بات کر رہی تھیں۔ قریب ہی عفت سیاٹ چرو کے کر جیٹھی۔ابا کے سرمیں تیل کی اکش كردى هى-ابابهت عرص بعداس طرح فرمائش كرك عفت سيمالش كروائي بينص تص تجمى امال ان دونول كوسائقه ديكيه كروين بينه كرنا ئله كوفون كربينيس فيودنا ئله كولوامال كوفون كرنے يا كھر آنے كاخيال ہى نہيں تھا۔ المان ي بے جارى اس كى فكركرتى تھيں۔ يا بھى كھارابايادكر ليتے تھے۔

"لعلیم بھی اچھی ہے۔ چودہ جماعتیں ... ہاں ال وہی کرے جیٹ (کر یجو تیٹ) ہے۔ اماں بے حد شوق سے ناکلیے سے ذکر کررہی تھیں۔ بتا تھیں ناکلہ کے آٹرات کیے تھے کیاوہ خوش ہوگی۔ یا ا فسردہ ... کیلن افسردہ کیوں ہو کی بیاں ہو بھی سکتی ہے۔عفت کی ذہنی رو 'اس کی انگلیوں کی طرح ہی 'کچھر کچھر \_ اوهرے اوهر پيدك ربي هي-

ایک سچائی جس سے دہ دونوں جنیں یا شاید دہ تینوں وہ کا مکہ اور صدید بھی واقف تصر کسی بیب زدہ بھوڑے کی مانندان کے درمیان آگ آئی تھی۔جس ہے کراہیت بھی آئی تھی۔ کیکن علاج کے لیے اس کی طرف ویلمنا بھی ضروری تھا۔ حدید اور اس کے ایک و سرے کی طرف جھکاؤے ان دونوں کے علاوہ ناکلہ بھی واقف ہی تھی۔ اباس کی شادی کی بات اس کے لیے باعث خوشی ہی ہو گی۔ اگر اس نے دل سے حدید کواینالیا تھا اور ایک وفا شعار ہوی کی طرح حدید کے ول میں کھر کرنے کی کوشش کررہی تھی توعفت کی شادی پر خوشی محسوس کرنا بھی اس کا ایک حصہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اسے عفت سے تامحسوس ساخوف توبیرالحال محسوس ہو تاہی ہو گا۔ یہ جمی اس کی وفاشعارى موتى كه شو ہرسے ماضى ميں دلچيبى ر محضے والى الركى اوروہ بھى سكى بمن كو ٹھكانے لگانے كى كو سش كرنا اور کامیاب ہونے پر خوش ہوتا۔

اماں جملہ تفصیلات بمعہ اس کی پہلی شادی اور ایک نے کے نائلہ کے گوش گزار کر چکی تھیں۔

انهوں نے فون کانوں ہے ہٹا کرا چنہے ہے فون کواور پھرا ہا کودیکھا۔ "آدھی پونی بات س کر پچھ بھی کے بغیر فون بند کردیا۔"

ابنار کون (**کلکا) جولائی 201**5

"كالب-كل عين فيديدكونين ديكا-"اس كر لبجيس تعجب تقا-"جي إرات جي ويت دري كمرآئ ته-" یں رہے اور کی اسے فون کرلوں۔ تم ایک نظراور دیکھ لو کچھ رہ تو نہیں گیا۔ "اس نے بولتے ہوئے سوم ا "چلو علیم کم ہے۔ میں اسے فون کرلوں۔ تم ایک نظراور دیکھ لو کچھ رہ تو نہیں گیا۔ "اس نے بولتے ہوئے سوم کو اپنے بازو کے کمیرے تراد کیا اور فون پر حدید کا نمبرطایا۔ تیل جاتی رہی محر فون 'ریسیو نہیں ہوا۔ و كنيارى كوششول كيعدوه يك وم جو تك كيا-فون آف كرويا كيا تفا-

وكام من كسى صورت اس كادهيان نبيل لكرما تفا- آج دودان بعد بهى اس كے غصے كى آك يوننى بحرك ربى

نائله کی شکل سامنے آتے ہی اس کے جسم وجاں کو جھلیانے لگتی۔اسے لگتا کہ یا تووہ خود مرجائے گایا پھراسے ماروالے گا۔ لیکن اس سے اپنی عزت انفس پر بیرر کھ کریہ نہیں یوچھ سکے گاکہ 'آخراس میں کی کیا ہے۔ کول وہ اس کے زویک آنابند سیس کرتی۔

کوئی مرداننامضبوط نہیں ہو تا۔ کسی میں اتن طاقیت نہیں ہوتی کہ عورت ذات کے تنجلک کھولنے کے لیے اپنی عزت نفس کی جینیٹ چڑھا سکے۔عورت بھی وہ جو بھی اسے ول کو تہیں بھائی۔اس کی نظروں میں تہیں سائی اور ہوی کے منعب پر بھی فائز ہونے کے لیے کوئی خوب صورت کو سف تک سیس کیائی۔

وہ جب جب سوچا۔اس کی رکوں میں شرارے سے تاج است دودنوں میں اس نے صرف رات کے چند کھنے کمر میں بتائے تھے۔ وہ بھی اس طرح جیسے بستر راس کے برابر میں کوئی عورت یا اس کی بیوی نہیں۔انسانی روپ م كوئى اچھادھارى تاكن كينى ہے۔ ذراجواس نے كرون تھمائى ياكروث بدلنے كى كوشش كى توناكن اس كے دجود ے لیٹ کراہے فاکسر کروالے کی۔

یہ دون اس نے جس طرح خاموتی ہے گزارے تھے۔ صرف اس کیے کہ دہ شاید تا کلہ کا خون اپنی کرون پر میں لینا چاہتا تھا۔ورنہ غصے کی شدت توا تن تھی کہ جی چاہتا کہ پہلی فرصت میں اس کا گلادیا کرقصہ حتم کرے۔ دودن کے منبط اور برداشت کا سب بھی شاید صرف اتنائی تفاکہ جلدی تھوڑا یکچاتر آئے۔ یاس کی شرافت اورانسانيت مى كدا تخ شديد عص كباوجودوه ناكله سے محدثر عل وداع كم ساتھ بات كرنا جا ہتا تھا۔ وہ تاکلیے کے ول کی بات جانا جاہتا تھا۔وہ اس رہتے کوبنانے کے لیے یقینا "خود حدید کی طرح بی طل سے رضا مند ميں مى لين ابوه اس رہتے كو نبھانے كے ليے بھى رضامند تھى يا ميں اس كے دل ميں كيا تھا۔ اس كوماغ من كياجل رباتها-اس كاراد عاض كي خودير قابويانا ضروري تقااوروه كس جدوجهد سے خودير

قابويان جيسي آزائش سے كزر رماتھايدوه خودى جانا تھا۔ م اس ہے چھٹی لیما بھی ہے کار تھا۔اس کے اور انس کے دوست مشترکہ تھے اور معاملہ ایسا تھا کہ کسی ہے باٹنا مجی میں جاسکتا تھا۔ بے حد کوششوں کے بعد اس نے حاضر دیاغی سے آفس میں اپنا دھیان لگانا شروع کیا تھا۔ یوں بھی ہے جکہ الی تھی جہاں بجن نہ ہونے کے برابراور دعمن جگہ جگہ بگھرے پڑے تنصہ کھاگ اسنے کہ اڑتی

چڑا کے پر من کیں اور مناوٹی اسے کہ ان ہے بردہ کر کوئی ہمرد نہیں۔ حدید نے اپناکردار بیشہ بہت صاف سخوا اور غیرجانبداری رکھا تھا۔ اب اس تاپندیدہ عورت کے لیےوہ خود پر کوئی داغ دھبابرداشت کرنے کا اہل نہیں ہو سکیا تھا۔ ایک کمرا سانس لے کر اس نے کمپیوٹر اسکرین پر سے نظریں ہٹائیں اور ذرا بختی سے بند کرے کھولیں۔

المندكرن 220 يولالي 2015



جانے کتنی در خاموشی چھائی رہی۔ ماہا کی تکابیں۔ ای کے چرے سے میث کریمال وہاں بعظنے لکیں۔ انداز ہے صاف ظاہر تھا کہ ذہن اور نظروں میں کوئی مطابقت نہیں۔ آئکھیں دیکھ کچھ اور رہی تھیں۔ اور ذہین سوچ مجھے اور رہاتھا۔ (میں تو بھرے پرے خاندان میں نہیں گئی تھی۔ لیکن۔)ادھرادھرے ہوتی ہوئی اس کی نگاہیں پھر کنی گرور ہو گئیں ہیں ای! بے جاری-سارا دن اکبلی ہی کھرے کاموں میں کلی رہتی ہیں-اور ہے میں یماں ہوں تو۔۔ "اس کی سوچوں کو بریک لگا۔ فون کی مھنٹی آیک بار پھر بجنے کلی تھی۔ اس نے جلدی سے ای کی نیند توتے کے خوف سے ریبیو کرلیا۔ووسری طرف آبی تھیں۔اس نے سلام کیا۔ وكياحال بي سب خيريت بسودواب دے كر يو محضے ليس-ما اکوان کالبحہ کچھ غیر معمولی سالگا۔ پہلا خیال میں آیا کہ شاید حسیب نے اس کی شکایت لگائی ہے۔ مل میں ایک دم بی بے زاری اجرنے لی۔ "جىسب خىرىت كالشركافكرد" "اجھا۔وہ میں حبیب کافون ملارہی ہوں۔ کافی درے مر آف جارہاہے۔ "اجها-"اساكيدم علي آياكه اس في كمر آتي حبيب كافون ملايا تعاتوه تب بحي آف تعا-"بال م سے کانٹیکٹ ہوتو تا کرتا۔" وہ شاید جلیری میں تھیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کی۔اہانے فون بند کرے امی کودیکھا۔ان کا تنفس ہموار تھا۔اور وه نيند ميس جا چکي تعيس-' تخبریت توہے۔ آج ای اس وقت سو کئیں۔'' اجالے کواپی آغوش میں سمینے اند جرے اور اذانوں کی آوانوں پہاس نے کھڑی سے باہر نگاہدو (اکرجو آخری

آپریش تھیٹر کی سرخ بی گھنٹوں ہے جل رہی تھی۔اندر موجود فخص جوکوئی بھی تھا۔اس وقت توانسیں انہائی عزیز ہوجا تھا۔ کیو نکہ باسٹل کی تختے ہی ڈاکٹر نے ٹی الفور آپریٹ کرنے ہا نکار کردیا تھا کیو نکہ کیس پولیس کا تھا۔
اور جتنی درجیں پلیس کینجی۔وہ ہے جارے مسلس ولی آوا زاور مصطرب لیج جیں ڈاکٹرزی ختیں ہی کرتے رہے۔
مریض کی حالت ہے شک تازک تھی۔ اور پولیس کے آتے آتے اور تازک ترین ہوجی تھی۔ کین نہ پولیس کو اس کی حالت ہے سروکار تھا۔ ڈاکٹرز کو کئی جلدی تھی۔ بال آگر کوئی احساس کرنے والا تھا توہ وہ وہ وہ تھے۔
اس کی حالت ہے ہوگئی تازک تھی جلدی تھی۔ بال آگر کوئی احساس کرنے والا تھا توہ ہو وہ تی تھے۔
خدا خدا کر کے پولیس آئی۔ رپورٹ درج کی گئی۔ خود ان کے گرد سوالات اور تغییش کا دائرہ سب سے تھا۔ مگروہ مبرے برداشت کرتے رہے۔ تمام کا دروا کیوں سے خطف کے بعد جب ان کے مبرکا بیا نہ لبریز ہوا ہی خواہات تا تھا۔ جبرا اس کی خود ہوا ہی کے در کے جانسون کم اور موت کے زیادہ ہوا ہی دیا ہو گئی ہو اس کی ذرکے کے جانسون کم اور موت کے زیادہ تھے۔
زیادہ برامید نمیس تھے۔خون بہت زیادہ ہر جانے کے سبب اس کی ذرگی کے جانسون کم اور موت کے زیادہ تھے۔ اس کو زیادہ تھی کہو گئی تھی۔ اس کے در لیے کردی گئی تھی۔ اس کے در لیے کردی گئی تھی۔ اس کے در لیے کردی گئی تھی۔ اس کی اس کے تودہ خودیا ان کالی اے جو کئی بار کا لڑکی جی سے کہا ہو کران کی گاڑی جس گئیٹر کمر کے ذریادے کے میں کام یاب ہوا تھا۔
کے ان سے بات کرنے جی ناکام ہو کران کی گاڑی جس گئیٹر کمر کے ذریاجان تک پینچنے میں کام یاب ہوا تھا۔

و چلو کسی کام میں مصوف ہوگی۔" "ارے ایی بھی کیامعوفیت-اس سے بات میں کون کی تواور کس سے کول کی- خیر-"انہول نے بات ادمورى جمور كرمسى عيري الكاي " یہ بھی اچھائی ہواورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ دوہا جو کاس کرجائے کتنا غصہ کرے گی۔"امال ہات ممل کر کے اہر جل دیں۔ جبکہ امال کیبات س کراہا کے سرمیں تیزی سے چلتی اس کی انگلیوں کی رفمار دھیمی پڑگئی تھی۔ وہ بے حس سے موبا کل فول کی تون من رہی می-ای کے درے کے لیے بیچ کئی تھیں آئی ای کے پاس-عفت کے رشتے کے لیے کھ لوگ آنے والے تھے سنا تعا-اجما كمرانه اورمعقول رشته تعاليكن الرك كي ايك شادي يهلي بعي مو چكي تعي-"بے چاری عفت ۔۔۔ بتا کمیں کیے۔۔" "مالا! الماسي آوازے اس كى سوچىس ادھورى مەكتىس-"كب ون ج را ب- من سيرهيون سے آواز سي مولى آلى مول-" "جى-"وەب طرح جو تى اورايى غيرها ضردماغى كى كىرانى يرخود بھىدم بخودره كئى-"ای وہ کوئی را تک مبرے باربار تک کردہا ہے۔"اس نے قون ہاتھ میں لے کراپی بات کی سچائی ابت کرنے کے لیے نورے بنن دیا کرلائن کا شدی۔ "آپہتا میں ہو تی بات آئی ای ہے۔ کیا کہاا نہوں نے " ملاکی بات بران کارمیان فی الفور فون سے بہٹ عفت کے لیے آنے والے رشتے کی طرف چلا گیا۔وہ تھی مونی میں معیں۔ لیکن ان کے لیجاور اندازیں بےنام ی محلن اتر آئی۔ "بظا ہرتو کوئی خرابی سیں لگ رہی اب یہ تو کھروالوں ہے مل کرہتا چلے گاکہ فیملی کیسی ہے۔ "ليميوالييس-"وه بغورامي كامايوس لبجه سن ربي تعي-"نتاتوری می رشتےوالی۔" "بس تواكر پيدوالے بي تو سجھ ليس كه أدهى برائيال تو يون ي جھي جا تي كى-" "ہاں بھیا آج کل کا چلن بھی خوب ہے۔ چوڑے جمار بھی خاندانی ہے بیٹے ہیں۔ دولت کے بل بوتے ہے۔ اورجوخاندانی اور شریف اوک ہیں۔ان بے جاروں کوغرت کی وجہ سے کوئی ہوچھتا تھیں۔" ای نے پیراوپر کے اور دیوارے نکا کرر کھے تیے کوسید حاکر کے لیٹ لئی۔ ماہا چند سمے کس سوچ میں ڈولی رى - چرچونك كراسين ويلها-العفت بات كى آب فيكياكهتى بود" "فوكياك كي يوالباك مرمني موكى-اس يرسر معكادك كي-" وہ بات کابہت ہا جہاہو۔"ماہا کے ول سے ہماختہ ایک دعا نکلی اور لیوں تک آپنی ۔
"امین اللہ کرے ارکا بات ہا جہا ہو کر۔ خالی اور کے سے کیا ہو تا ہے۔ جب الرکی بھرے پرے کھر میں جاتی ۔
"آمین اللہ کرے ہر لحاظ سے ہی اچھا ہو کر۔ خالی اور کے سے کیا ہو تا ہے۔ جب الرکی بھرے پرے کھر میں جاتی

ابتار **كون 223 جولائي 201**5

بندكرن ( 2015 ) 2015

بات سوچیوه کیمی تھی۔

میکن کوئی جواب سیں ملا۔ایں نے قریب جاکر دروازے کو ملکے ہے دِ حکیلا۔ نا تلبر سامنے ہی کھڑی تھی۔ کیکن دروازے کی طرف پشت کر کے۔ سوبانے بے اختیار ایک ممری اظمینان بحرى سالس لى ول من جوايك عجيب ي بي جيني لاحق تصى اس كاخاتم به واقعا-"تاكله!اب كىباراس نے ذرا زور سے پيارا۔ تاكله بري طرح جو تك كر بلكه لسي حد تك خوف زوہ ہو كر پلتي-اس کے اس طرح ڈرجانے پر سوایقیٹا سے جران ہوتی لیکن اسے جران ہونے کی مسلت سیس می وجہ تھی تاکلہ کی دکر کوب حالت۔اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔اور آنگھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔بال اجزے بمحرے اور کیڑے بے جد کندے ملے ہوئے تھے۔ نا كله كيابوا-كس ب بات كررى تحيل- تهمارى طبيعت تحيك ب-"سواخود بحى تحيراً تى-نا كلہ جواب دینے كے بجائے عجيب خالى خالى سيات نظروں سے اسے ديلھتى رہى۔سوباكووہ اس كمحے بالكل كوئى مجهول-سودائن للي-خيط الحواس-ا - سودائن می حبط احوال -"ا یے کیاد مکھ رہی ہو مجھے تا کلہ "وہ آگے بردھ کرتا کلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے رومل فيازي ركها-"بين؟-"وه جي كري نيندے جاگ-"نبين بس-چھ نبين-" اس نے جلدی جلدی آئیس رگزیں۔اور لیٹ کرموبائل کوہاتھ اونچاکر کے الماری کے اوپر رکھ دیا۔ سوہانے بطور خاص اس کاید عمل نوث کیا۔ موبائل کو بھلا خودے اتنا دور رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے بچول کی جیجے سے اسے اندازہ ہو کیا تھانا کلہ اس کی طرف دیکھنے سے کریزاں تھی۔وہ خود ابھی تک دروازے سے ایک قدم اندر کھڑی تھی۔ ناکلہ نے اے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کما تھا۔نہ اس کی بات کاجواب دیا تھا۔دو سری طرف تا تلہ کو اس کے اس قدر اجانک آجانے کی رتی برابر امید نہیں تھی۔جب بی وہ فور اسخود کو سنبھال بھی نہیں سکی اور کڑبرط الی مزید کرسواے سوالات نے بوری کردی۔ والياحديد بعائى سے كوئى تاراضى ب اس نے خود بی اندازہ لگایا کہ شاید تا کلہ اپن اور صرید کے ذاتی مسئلے کو ڈسکس نمیں کرتا جاہتے۔ اور اس کے اندازے نے تاکلہ کی مشکل آسان کردی۔اس نے خود کوسنبھالا اور بردے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف مزی۔ "طا برے اور کیابات ہوسکتی ہے۔" وجها- سين كيول كس بات ير-وه توبهت كول ائذ وبير-" ''یمی تومیری بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیوں۔بس رات کو دیرے کھر آنااور تکلخیا تیں کرنا۔طنز کرنا۔ مجھے نظر اندا ذكرنا-كوني ايك بات موتونتاؤل مهيس-وہ بے بی سے انگلیاں موڑنے کی۔ آنکھیں بھر بھر آئیں۔ سواب اختیار اس کے قریب آئی۔ ''جھاتم روتومت-اگرتم کھوتو- میں بات کروں ان ہے۔'' "نتيس شيس بالكل نهيل-"سواكواس جواب كاميد محى-"ايبانه موده تم جربعي بحرك جائيس-اور جهه اورزياده ناراض موجائيس-" الا مراس كي مجران برات تعلى دينوال انداز من سائه لكاكريذ تك لي مجرات بنهاكر اس كراريشكي

تب اب کی تھنے گزرجانے کی اوجودوہ ان کے بیاتھ ہی تفا۔ اور دل میں ہزار خواہش رکھنے کے اوجودان کے کمرجانے کے نوبیل کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹرزنے باہر آکرلوا حقین کو تلاش کیا۔ موا۔ ڈاکٹرزنے باہر آکرلوا حقین کو تلاش کیا۔ وہ کیا ہے لیک کرکئے۔

میں ہوا والکڑ صاحب وہ بے جارہ نے تو کیا تال۔ اب ٹھیک ہے۔ آپریش کامیاب ہو کیا۔ "ان کے لیول سے سوالات کے بنجھی بے بابی سے پھڑ پھڑاتے ہوئے نکلے واکٹرنے ایک کمری سانس بھری۔ ان کے پاس کوئی امید افرا خرنمیں تھی۔ مغیث حسن نے بمشکل دیوار تھام کرخود کو لڑکھڑانے سے رو کا تھا۔

000

انس کیا گیاتھا۔ ورود ہوارے لے کرموسم موارد ہواری اور اس کا اپناجیا جا گہاہ جو ایک ہے ایک ہے ای اور اس کی گیا ہے۔ اس کی گئی ہے۔ اس کی اس محب بحری رفافت کا اثر تھا۔ جو مجھلے جو بیس کھنٹوں میں اس میسرری۔ ودنوں ونیا جمان کی قریس بھلا اس کی اس محب بحری رفافت کا اثر تھا۔ جو مجھلے جو بیس کھنٹوں میں اس میسرری۔ ودنوں ونیا جمان کی قریب کو اس جب میں کہ مواس کے وجود کی رونق سے آباد نمیں ہوگا۔ اس میسر بوگا۔ اس میسر بوگا۔ اس میسر کی اس کے اباد وزر کی تھی۔ بچھے خیال آنے پر اس نے اباد والی کی اس کی کورو ٹر رہی تھی۔ بچھے خیال آنے پر اس نے اباد وکال کی۔ اس کی کا لیو میں کیا۔ اس کی ابنا ہے مواس کے وہود کر رہی تھی کہ ماباد کی میں کہ اباد وہوں کی کہ ماباد کی تعلق کے موالیس آنگی ہے۔ وہ یہ تصور کر رہی تھی کہ ماباد خوری کی کہ ماباد کی سے کہ خیال تک نمیں کہ ابنا ہیل فون اٹھا کہ کھی لے کیس کی کا ل تو میں آری۔ یہ بین اربیا۔ اس نے از خودی ساری با تیں فرض کر لیں۔ جو کہ فلا بر ہے خوش خیال ہی تھیں۔ پھر بے زاری سے فون پڑتے اس کی ابنا ہے کہ خوال کی سے اس کے از خودی ساری با تیں فرض کر لیں۔ جو کہ فلا بر ہے خوش خیال ہی تھیں۔ پھر بے زاری سے فون پڑتے میں کہ ابنا ہے کہ خوال کی سے میں کہ ابنا ہے کہ خوال ہی تھیں۔ پھر بے زاری سے فون پڑتے میں کہ ابنا ہے کہ بیا ہے کہ کی کا میں بین کھیں۔ بھر بے زاری سے فون پڑتے دیا ہیں تھیں۔ پھر بے زاری سے فون پڑتے دیں تھیں۔ پھر بے زاری سے فون پڑتے دیں تھیں۔ بھر بے زاری سے دول کیا کرتی رہی ہے۔ اس ارادن اس کے کھی کام میں باتھ ہی بیادوں۔ "

خودے کتے ہوئے اس نے کرے سیام قدم نکالا اور سیڑھیاں اتر نے گئی۔
عام حالات میں وہ اس طرح خودے ناکلہ کے پاس جانے کا نصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ شادی کے بعد
سے وہ ناکلہ کے مزاج سے ٹھیک ٹھاک خوف کھانے گئی تھی۔ ناکلہ کا موڈ اگر خراب ہو باتو وہ اس سے برتمیزی
کرنے میں اور اسے جھڑ کئے میں ویر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب کی بات اور تھی۔
کل جس طرح وہ اس کے گلے لگ کر روئی تھی۔ اور جس طرح اس نے اپی تنہائی کا شکوہ کیا تھا۔ اس سے سوبا
کے دل میں نہ مرف خود بخود گنج اکٹری بھی بلکہ دل میں اس کے خلاف موجود بہت سارے گلے شکوے

ا بی موت آب مرکئے تھے۔ آخری پیڑھی سے نیچوالے فلور پر قدم رکھتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھر میں خوداس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نیچے پورا کھراس قدر خالی اور خاموش پڑا تھا جیسے یہاں کسی دندگی کے آثار ہی نہیں۔ لیمے بحر کوا سے خوف سامحسوس ہوا۔ پھرا ہے پاکل بن یہ خود کو اس نے جھڑک ہوا۔ مرداش ددم میں والے بیڈر ددم میں ہوگی تا کلہ جائے گی کہاں۔"

کین بالکل خالی اور صاف ستمرا تھا۔ بقینا "وہال بھی کافی دیرے قدم نہیں رکھا کیا تھا۔ سامنے ہی لاؤ بج تھا۔ خالی لیکن صاف ستمرا۔ سجابتا۔ دائیں طرف مدید کے بیڈروم کے دروانہ نیم واتھا۔ اس نے دھیرے سے آوازدی

ابتدكرن 224 جولالي 2015

ابتدكرن 225 جولائي 2015

حدیدے صرف اتھ تھیں جھٹکا تھا۔وہ فورا"اٹھ کر بیٹا تھا۔اوراب انتائی شعلہ بار نظروں سے اسے تھور رہا تھا۔اس قدر نفرت 'اتنا غصبہ اور الی چنگاریاں ان آنکھوں سے پھوٹ رہی تھیں کہ تا بلہ کونگا اس کا وجود وہیں پڑے پڑے چند کمحول میں خاکستر ہوجائے گا۔اس میں حرکت کرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔نہ اتن ہمت تھی کہ این نظری انھا کروہ چروہی دیلھے لے۔ اس نے تظری جھکائے اپ وو بے ول کوسمارا دے کرایک بار پھردایاں ہاتھ اٹھا کر حدید کا ہاتھ تھا سے کی كوصش كى-اب كى باراس نے يہلے سے زيادہ نورسے اس كا ہاتھ جھنك ويا-"تمهاري مت ليسي موني بجھياتھ لگانے کي-" وه ولي آوازيس غرايا-ناكله كواين القيليون سے بيند پھوٹنا محسوس موا۔ اس كياس مديد كے سوال كاجواب مهيں تھا۔اور اگر ہو تابھى توشايد جواب دينے كى مت ند ہوتى۔ "دبولو- س کی- س کی اجازت سے بھے چھوا تم نے۔" وہ اس کے زویک جھک گراس کے چربے پر اینا گرم تنفس بھینکتے ہوئے بھنکارا۔ ناکلہ بے ساختہ پیچھے ہی۔ "مجھے ۔۔ "اس کے طلق ہے بیٹھی ہوئی ہی آواز نکل۔ اس نے محسوس کیا گلے میں کا نشے ہے چھنے لگے۔ آن واحديث ياني ي طلب جاك التي تعي-"مجھے اجازت کی۔" بات ممل ہونے تک صرف الفاظ باتی رہ گئے۔ "کیا ضرورت۔" آخری الفاظ صرف وہ زورے بیرول پر ڈالی ہوئی جادرا تار کر پینجتے ہوئے اٹھا۔اور کمرے سے باہرجانے لیکا۔تا کلہ کے گمان میں بھی سیس تھاکہ وہ اس کی کوئی بات تک سفنے کاروادار نہیں ہوگا۔وہ خودے فرض کیے بیٹی تھی کہ بیشر کی طرح جبوہ اس کوانی ذراس توجہ سے نوازے گی تو 'وہ سب کھے بھول بھال کر پھر سے پہلے جیسا ہوجائے گا۔ لیکن اس بار ایسا اسے یوں امرے سے جاتاد ملے کراس کے نیم مردہ تن میں جانے کہاں سے کون می زندگی جاگی کہ وہ خود بھی ایک دم سے بیڈے از کراس کے پیچھے لیکی ۔ اور بندوروازے سے دوقدم پہلے اس کابازو تھام کراہے روک لیا۔ "جائے آپ جھے ہے جتنے بھی خفا ہوجا ئیں۔لیکن کمرے سے باہرمت جائیں۔خداکے لیے ایک بار صرف ایکبارمیریبات س کیس-" مديد في ايك بار بحرابنا بازو جھنك ويا-"بہارے درمیان کہنے سننے جیسا کوئی رشتہ شیں۔ بہتر ہوگاتم بید خیال ہی دل سے نکال دو کہ اب میں تمہاری اس کی آوازدھیمی لیکن بے صدیموار تھی۔اور شایدا تی بے رحم بھی۔ "نہیں حدید! آپ ایسا نہیں کرسکتے۔ پلیز پلیز۔ خدا کے لیے صرف ایک بار میری بات س لیں۔ مجھے اپنے رويد كى بد صورتى كاحساس موكيا ہے۔ ميں... وہ یکا یک بی دروازے اور اس کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ حدید کواس سے اتن ہمت کی امید نہیں تھی۔ یا شاید اتن جلدی جھک جانے کی امید نہیں تھی۔ مگر بسرحال اس کے اندرا ٹھتے اشتعال کے بگولے یوں ذراسی اشکوں کی بوندا باندی سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ یہ آندھی شاید ہر چیز کو خود میں سمو کر ہوا برد کرنے والی تھی۔

ابنار کون 22**70 جولائی 201**5

ومیں نمیں کروں گان ہے بات لیکن ایسے کیے بتا چلے گا پھر کہ مسئلہ کیا ہے۔" وشاید ہفس کی کوئی پر اہلم۔" ناکلہ نے آئی میں پو مجھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ "إلى يى بات موكى-ياد النسي-جب الس كي الحس مي رابلم موكى محى- توده كى طرح چريزے موكے سوانيب ماختدى انس كاحواله ويا تقار اورنا كله كول من كى فيكلى كاشلى-ومخرجو بمى مسئله موامن خودى سولوكرلول كي-تم پريشان مت بمونا-" اس كالعبدانا اجانك بدله اورانا روكها موكمياكه سوبا دنك ره كل-اس كي سجه من تهيس آياكه الكل بات كيا الموراكراب تميني آي كي موتو پليزرات كا كهاناد يكه لو- بس فين بحربهت كام كياب- بين ذرا آرام كرون سوا کے مل میں اس کے لیے ہدری بحرے چند جذبات جو کھے منٹ پہلے کی پیداوار تصریکا یک ہی فضامیں اس کے دونوں یا زود صلے ہو کرلئک سے محصہ کھاتا بیانا اور وہ بھی صرف تین لوگوں کا کوئی اتنا بردا کام نہیں تھا۔ ليكن تائله في عيشه كي طرح الي يل من يرايا كرديا تعايا شايداس كي او قات يا دولاوي تعي و مزکر تیزی سے باہر نقل کئے۔مزید دہاں رکنایا پھھ اور کمناائی بے عزفی کے مترادف ہی ہو یا۔اسے جا یادیکھ كرناكلها يي جكدے الحى-اورالمارى يرركها بوامويا كل الحيايا-اس كى اللهي ايك بار يحرف لى تعيي-وہ تیزی سے کال لاک میں سے مسلوی ڈیلیٹ کردہی تھی۔اس کے بعد موسعیز ان باکس کی باری تھی۔ جنی تیزی سے اس کی الکلیاں چل رہی تھیں۔ اس سے زیادہ تیزی سے اس کی آگھوں سے آنسوٹیائی کررہے تصاسكياس بملتے چرے كوصاف كرنے كى فرمت كى نہ خواہش۔ الطبیعت میں۔میری قسمت خراب ہے۔"وول بی ول میں خودے مخاطب تھی۔ رات کے دُھائی بجے کا وقت تھا۔ حمری رات کا مخصوص ساٹا اپنی کالی چادر کھول کر زمین آسان کو سمیٹ چکا تھا۔ آسان پر مارول کی ممک بے جدم معم سی-دور کہیں ہے بھی بھی جو کیدار کے سٹی بجائے کی تیز آواز 'پروہ اعتركرني تومند كمراع مس سالس ليت بظام رسوت سين در حقيقت جائت وجودات آب من جو تك جات وه جائتی می وه جاک رہا ہے ملین طاہر سیس کررہا۔ لیکن وہ خود طاہر کررہی تھی۔ اینے جائے حواس بھی۔اور باربار كروث بدلت موسئوه زرا فاصلي ليشوجود كوباور كرانا جابتي تحى كدوه اس كى اداكارى سوا تفسيب کیلن اس کو سخش کا اس پھردجود کے اوپر کوئی اثر ہو یا د کھائی نہیں دے رہاتھا۔ جب بے چینی حدے سوا ہو گئی تو اس فالكيبار فرفيملدكن اندادين أس كى طرف كوث بدلى ادرب مدد جرس ابنا باته رخ بيمركر ليخ

ایک تقط ایک فحریا اس سے مجی کم وقت لگا تھا۔ اور صدید نے اپنا بازویوں جھٹکا جیسے اس پر کوئی زہریلا پڑھا آن جیفاہو۔ ناکلہ اپنی جکہ پرس سی ہوگئ۔

المدكرن 220 عملال 2015

اميد "آرزوئين خواب اورشايد سديد رشته بهي-

تك سيس بهنياتها وواس كى آئلمول سے يوھ لياس ف-تب ى سرچھكاكربولى-"يەمت يوچىناكە مى خوش مول ياكىيى-" مالاكواس كيان كهيات من حقيقت بولتي محسوس موري تعي-"اكرىم خوش تىس بوتو پھريەسب كھڑا كے كيول-" اس کی آواز سرکوشی سے ذرا ہی بلند تھی۔عفت نے جواب نہیں دیا۔وہ برے انہاک سے اپنے تاخنوں پر ہے کاجوار کڑرہی تھی۔ نیل پاکش لگانے کی عماقتی کی عادِت ہی نہیں تھی۔ ماہا کوجواب کا انتظار تھا بھی نہیں۔وہ خاموتی سے عفت کے سرچھکائے ہوئے وجود کو سر ما پیرد معتی رہی۔ وه ایک عمل اوی تھی۔ لیکن بحربور نہیں۔ اس کی تازگی اور جاذبیت یوں لگتا تھا کی بے چھین لی ہے۔ جیسے زندى ميں رنگ نكال كر صرف سرخ وسياه امتزاج بھيرا كيا ہو۔ بھلا ہے بھيلا اليي اليي بھي كولسي كمي تھي۔ جو ايك الچھی خاصی صورت اور نیک سیرت اڑکی کو یوں پت جھڑاو ڑھا کرچلی گئی تھی۔اس کے دل میں خیال کا ایک کوندا ساليكا وه برى طرح جو تك پردى -وتوكولي كهاكر آرام كركي حديد بينا چلاكيا آف ... " تاكي المال كي آواز البحي بهي آربي تهي-المانے کی نام رعفت کے ہاتھوں کور کتے اور چر ارز تے دیکھا۔ "توایک بار که کرتود ملید نهیں کرے گاانکار بہت نیک بجہے" وہ جمال کی تمال تھم می گئے۔اس کے باہم جڑے ہوئے لبوا ہوئے عفت کی پلکوں کی لرزش اور کیکیاتے ہونٹوں نے کسی ادراک کا دروازہ کھولا۔ اور اس کے مل سے نقلی اپنے قیاس کے غلط ہونے کی دعا اس کھلے دروازے کے دؤسری جانب جھا تکتی آگی کی تاریجی میں مم ہو گئے۔ آگی۔ ہاں آگی۔ آ گھی جو اجالا بھی ہے اور امیر بھی۔ ہی آگئی تیر بھی ہے اور تیرگی بھی۔عذاب بھی ہے اور آشوب بھی۔ رنجيد كي بھي ہے۔ رہائي اور رحت بھي۔ آی آئی کی تاری میں اس نے کمرے کی ہرایک شے کودھویاں بن کرموامیں اڑتے دیکھا۔ صرف ایک عیفت کاچرو تفاجواس کی ہستیوں میں نقش تھا۔اور صرف ایک آواز تھی جوبا ہرسے آرہی تھی۔ایک تام پیار رہی تھی۔ وہ دونوں اس عام کو جانتی تھیں۔ لیکن ماہا کو لگا جیسے اس نے زندگی میں اس سے پہلے نہ بیہ چرو بھی تھیک سے دیکھا "صدید نے کیوں منع کردیا خیرتو ہے۔" عفت نے ہاتھ میں پکڑی چیز ڈریسنگ نیبل پر ڈالی اور آہستگی سے کھڑی ہو کر مڑی۔وہ شاید ماہا کی شولتی کھوجتی نگا ہولی میں ایر تی المہامی کیفیت کو بھانپ گئی تھی۔اور اس سے پہلے کہ ماہا کوئی سوال کرتی وہ خود کو اور اس کو بہلالیتا جاہتی تھی۔ سیلن ایسا ہو سمیں سکا۔ ما انجے بے اختیار اٹھ کراس کا کندھا تھا۔ وہ چھے ہے اس کے سامنے آئی۔ اور عفت بے اختیارے مڑکر دوبارہ ڈرینک کے سامنے جامیتی ۔خود کوچھیانے کی بہت بے ساختہ اور معصوم سی کوشش تھی۔ لیکن ناکام بھی۔ الماس كاس حركت برچند لمح وين كفرى ربى - پريشت اس كاندهم برماته ركها - ب مدرهم سے بهت اس كاندهم برماته ركها - ب مدرهم سے بهت بولئے - بست ہولئے اس كے ليوں ميں ايك سمندر آئينے ميں دکھائی دیتے عکس نے اپنی نگا ہیں جھکا رکھی تھیں - اور جبوہ نگا ہیں الحص سے این نگا ہیں جھکا رکھی تھیں - اور جبوہ نگا ہیں الحص سے این نگا ہیں جھکا رکھی تھیں - اور جبوہ نگا ہیں الحص سے این نگا ہیں جھکا رکھی تھیں - اور جبوہ نگا ہیں الحص سے این نگا ہیں جھکا رکھی تھیں - اور جبوہ نگا ہیں الحص

اباركون 229 جولائي 2015

اس کی بات او موری رو می - صدید نے اے بازدوں سے پکڑ کر شدت سے برابر میں جھنگ دیا۔ وہ اس بری طرح الركم والحراني كدبرابر مي ركم صوفے كے كونے اس كاسر لكتے لكتے بچا-وہ ليم يے بھي كم وقت ميں انتائى جارجانه اندازيس دروازه كحول كرما مرفكا تفا-كيكن لاؤرجيس براع صوف برجادر مان كرسوتي سوماكود كيم كرذراكي نائله نے باہر آکر سوتی ہوئی سوہا کو دیکھا۔ پھرایک نظر غثاغ شیانی کا کلاس چڑھاتے عدید کو سوہا کی موجودگی میں وہ بھلا کیا کر علی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ کہنا اس کے آئے اپنا تماشا بنوانے کے متراوف ہو گا۔ انس کی غیر موجود کی میں اس کی نیند کس قدر کھی ہوتی اس کا ندازہ اس کے کسماتے وجود سے لگایا جاسکتا تھا۔ اس نے انتہائی بے بی کی سی کیفیت میں صدید کو سیر صیال بھلانگ کر چھت پر جاتے دیکھا۔اور پھر بورے جسم میں سرائیت کرتی ایک بے نام ی محصن کو محسوس کیا۔واپس کمرے میں قدم رکھتے سے اسے یکا یک بی اپناوجود

اورائي زندگي سب الكل ب كار معلوم دي رباتها-وحرسے بیڈیر بیٹے کراس نے دونوں ہاتھوں میں سرکر الیا۔ بت عرصے کے بعد کھر میں ایک بار بھرروئق ی جاک کی تھی۔ بلکہ کیلے حصے میں کما جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ چہل پہل اور خصوصی صفائیاں توبس شادی اورولیمہ کے دنوں میں ہی ہوئی تھیں۔اس کے بعد توجیعے خوشیوں اور رونق نے تھلے پورش سے منہ موڑ کرسید ھاسپڑھیوں کارخ کرنا شروع کردیا تھا۔ تا کلہ کی شادی کے وقت بھی اس قدر خاموشی اور سادی تھی کہ ذرا مزامیس آیا تھا۔ اور سے خودنا کلہ کی عجیب غریب کیفیت اور اس سے بھی زیادہ اس کا کاٹ کھانے والا مزاج ماہا اور سوہا کو اس سے دور ہی رکھتا تھا۔ کیکن آج معاملہ ذراالگ تھا۔ ماہانے خود عفت کے ساتھ مل کر بورے ول سے لگ کے بورے کھر کی نہ صرف صفائی گ۔ بلكه صفائي سے فارغ ہونے كے بعد مهمانوں كى آنے ميں جب ذرا وقت تھا تو عفت كو بھى ركز ۋالا-اس كے نه نه کرتے کرتے بھی آدھا ہوتا فیشل توہوہی کیا تھا۔ رہی سمی کسرولیج کریم نے پوری کردی۔ حبیب بے تاراضی اور پھراس کے فون نہ کرنے کی حفلی اپنی جگہ کیلین عفت اس نے بیشہ ہر موقع پر ان دونوں بہنوں کا برم کر ساتھ دیا تھا۔جو اپنائیت عفت کے وجودے پھوٹتی تھی۔وہ تا کلہ کے آب پاس بھی محسوس امرے واہ لواید کیا بات ہوئی۔ لڑکی کی بمن ہوتم۔ کیا پتاوہ لوگ ملنا جاہیں اور نہ بھی ملنا جاہیں۔ تو آج دیے بھی مہیں ہوتاہی چاہیے۔ پہلی بارتو آرہے ہیں۔وہلوگ۔" ووایک جمی بختی مسراہ سے آتینے میں اپی پشت پر کھڑی اہا کا علس دیکھ کرمسکرارہی تھی۔جب المال کی آواز کانوں میں بری اہاکارو عمل اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ وکیا۔ ناکلہ مہنیں رہی۔"اس نے جرت سے عفت سے سوال کیا تھا۔ عفت کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بچھ کرالکل،ی معدوم ہوئی۔ "تانمیں ۔"اس کے لیج میں ایک ہے تام ی ادائی تھی۔ پایں۔ اللہ بھی کوم کرڈریٹک پراس کے سامنے آئی۔ ماہا پیچھے سے محوم کرڈریٹک پراس کے سامنے آئی۔ ایک مبات پوچھوں عفت!تم ہے۔" عفت جو بے دلی سے اپنی نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ چو تک کر سراٹھا کراس کا چرود مکھنے گئی۔ جو سوال ابھی لیوں

ذرا محسرا- كمرى سائس بعرى بعرسيدها بين كارخ كيا-

ONLINE LIBRARY

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابتدكون 228 جولائي 2015

ابا کا ظاہری حلہ اسے شوہر کے ایکھے الی حالات کی چغلی کھا تا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایک قیمتی سوٹ کے ساتھ کانوں میں سوٹ کے ٹاپس اور ہا تھوں میں نعلی لکین ہے حد نغیس کڑے کا سیٹ بہن رکھا تھا۔ ہلکے میک اپ اور سلقے سے بنالوں میں اس کے انگ انگ سے نوبیا ہتا ہوں والا دلہ تایا جھلک رہا تھا۔ بجے نہ ہونے کی وجہ ساتھ سے سات مزالی خزائین کی باتوں اور تعیش سے صاف طاہر تھا کہ اگر ما باغیر شادی شدہ ہوتی تو بقیا سے ساتھ اس کے مناسب سراپے میں بھی کوئی خاص تبریلی نہیں آئی تھی۔ خوائین کی باتوں اور تعیش سے صاف طاہر تھا کہ اگر ما باغیر شادی شدہ ہوتی تو بقیا سے ساتھ اندر نہیں آئی۔ وہ جائے لینے کے لیے عفت نے دائیت ہورک تی تھی۔

وانستہ باہررک تی تھی۔

آ کے والی دونوں خواتین نے اسے بہت شوق اور اصرار سے اپنے در میان میں بٹھایا تھا۔ ان کے عفت کود کھی وائٹ میں ہٹھایا تھا۔ ان کے عفت کود کھی ہوت کہ کہ کو تھی۔

کر کھل اٹھے والے چروں سے اندازہ لگا تا مشکل نہیں تھا کہ انہیں عفت بند آئی تھی۔

جند ایک رسی سوالات اور جائے کی کرجب وہ رخصت ہو کمی تونہ صرف انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی تھیں۔

گر تھیں۔ بلکہ خود بھی جائے ہی دور کھت نماز نقل کی نیت باندھ لی۔ عفت نے برتن سمیٹ کردھونے کے لیے بادر سی خانے کے کہنے تھی ابو کو تفسیلات سے آگاہ کرتی گئیں۔ تایا ابو کا بی توش اور خوش سے تھا اٹھا تھا۔

پڑو بھی جو ش اور خوش سے تمتما اٹھا تھا۔

پڑو بھی جو ش اور خوش سے تمتما اٹھا تھا۔

"کوے میں چلاگیاوہ۔" یاورانہیں تھام کرنزد کی بینج تک لایا۔اوروہ اس پر ڈھے گئے۔خودیاور بھی لمحہ بھرکے لیے جپ سارہ گیا۔ "اوہ میرے خدایا!۔"مغیث حسن کا نداز ہے حد مجموانہ ساتھا۔ "سرپلیز آپ خود سنبھالیں۔ آپ کی طبیعت نہ بگڑجائے کہیں۔" " شنیں میں تھک ہوں۔"

چند کیے گرزے۔ یاور تشویش ہے انہیں دیکھا رہا۔ اس کے نیچراور ہاس مغیث حسن کی پریشانی اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ کئی بھی مخص کے جانی یا مالی نقصان پر اس طرح پریشان اور افسردہ ہوجاتے تھے۔
اللہ تعالی نے ان کو بے حدی اور فیاض دل سے نوازا تھا۔ اور جس قدر خلوص دل سے وہ خلق خدا کے کام
آتے تھے اس قدر فیاض ہے انہیں رب تعالی موقع بھی فراہم کر رہا تھا اور سہولت بھی۔
ان کے تقریبا "ہراسکولز میں ایسے غریب لیکن ذہین طلباز پر تعلیم تھے۔ جن کے والدین محدود آمنی اور دسائل کی وجہ سے انہیں تعلیم دلانے سے قاصر تھے۔
کی وجہ سے انہیں تعلیم دلانے سے قاصر تھے۔
برق چیز بن مائے ان کو مل گئی تھی۔ جن کی کوئی بھی شخص میں نہیں گئے ان کو مل گئی تھی۔ جس کی کوئی بھی شخص تھی ان کو مل گئی تھی۔ جس کی کوئی بھی شخص تمان کر سکتا ہے۔ کے مقا۔ محت کرنے والی شرک جمات تھیں۔ نہیں تھی آدیں ایک ادار نہیں تھی۔

مخص تمناکرسکتاہ۔ گھرتھا۔ محبت کرنے والی شریک حیات تھیں۔ نہیں تھی توبس ایک اولاد نہیں تھی۔ ساله اسال انتظار اور ڈھیروں کو مشتوں کے بعد اب انہوں نے خود کو جو اللہ کی مرضی کمہ کر سمجھا بجھالیا تھا۔ لیکن ایک دعاتھی۔ جس کا دامن آج بھی وہ اور ان کی بیٹم تھاہے جیٹھے تھے۔ "سر! آپ ٹھیک ہیں سر۔" "ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔"

N.K

ابناركون (231) جولاني 2015

بحرا تھا۔ اہا کا دل ڈوب ڈوب کیا۔ وہ دونوں آئینے میں ہی ایک دوسرے کودیکھتی رہیں۔ پھرعفت کے لب ہے۔ ''اب بھلا ہوچھنے سے کیافا کدھ۔ اور اب۔ اس نے پلکیں جھکا کیں۔ اور سمند رہمہ نکلا۔ البيملاكنے على كيافا كدم" و كون ك وهد كياد كيا حديد بعائي- "اس كى سركوشى نقارے كى چوث جيسى كلى- عفت تؤپ كراس كى سرتہیں سم ہا۔ آج کے بعد میرے سامنے بھی ان کانام نہیں لینا۔ "ایک گولا ساحلق میں پھن رہاتھا۔ بات کرنی محال تھی۔ لیکن اسے کمنا تھا۔ ہر حال میں کمنا ہی تھا۔ اہلے اپنی کیلی آ تکھیں یو نچھنے کے بجائے اس کا چروصاف کیا۔اس کاول کیوں تی تیزی ہے بھر آیا تھا۔اسے خود بھی پانسیں چلا۔ عفت باختیار موکردونوں بازواس کی تمریر باید مے اس سے لیٹ گئی۔ شاید خود اپنی ذات کے زنداں میں جيتے جيتے اس كاوم كفنے لگا تھا۔اے روزن كى تلاش تھى۔ آنے والی خوا تین تصورے بہت بہتر تھیں۔ سادھ کیڑے تھے۔ نہ گہرے میک اپ کی تمہیں تھیں 'نہ چنخ تی ك العليس نه زيوري بحرمار نه نمانش نه وحيصة سوالات-ای اور تائی ای نے ان سے مل کر ہے اختیار ہی سکون کاسانس بھرا تھا۔ والله كاوياسب كي بهارے كريس- مكسبال- كى ب توبس اك كروالى ك-"انهول فالك كري معندى سائس بحرى - بحرسلسله كلام جو را-"اشاءاللہ ہے میری مرحوم بہوبہت شاندار جیز لے کر آئی تھی۔ گھر بھردیا تھا۔ حالا نکہ ہم نے تواس کے گھر کا بعد معنی نہیں کا والول كو بعي منع كيا تحا- ليكن ...." مخيراب ان سيب باتون كاكيافا كده-اي توبس جذباتي هو گئيس- آب بلا ئين تا!اين بيثي كو-كيانام به بعلا-"يه الركے كى برى بىن محص-بروقت النى ال كونوك كرسنجالا ديا-جی عفت تام ہمیری آیا زاد بن ہے۔"ماہانے جلدی سے مسکرا کریات برسمائی۔ "ہاں بمن جانے والے چلے جاتے ہیں۔ رہ جانے والے توبس یا دہی کرتے رہ جاتے ہیں۔"اڑے کی مال ابھی مى الين جذباني فيز ب الرحيس تقى تعين-"التاء الله ب الي طريق بي يورك كمركو سنبعالا تفااس في ويصف والي مثاليل ديت تصابي بهو بينيون كواس كي بجھے توبس يلتك يربي بنھا ديا تھا۔" ان کابیان مزید جاری رہتا تھا۔ آمی اور آئی امی کواب ایک بے تام سی البحض می محسوس ہونے گئی تھی۔ "آئی میں عفت کو بلالاتی ہوں۔" ملإنے ہی انہیں در میان میں ٹوک کر احساس دلایا کہ وہ یہاں اپنی بسو کا تعیدہ یو صفحتی بلکہ فی بسویسند کرنے آئی ہیں۔ واور آن ان شاء الله آب عفت كود كيم كرجمي ايوس نهيس مول كي-" رے سے نکلتے نکلتے اس نے اپنے جھے کی کار کردگی دکھانا ضروری سمجھا۔ اس کے نکلنے کے بعد اس کا انٹرویو بذریداً می شردع موا-"به کون لژگ ہے۔ اچھااچھا۔" "شادی شدہ ہے۔" بہ للچایا مواسوال بمن کی جائے آیا تھا۔

ابند كرن 230 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



کے کھر تک بھی پہنچہی گئی ھی۔ اس وقت جمی نمی ہوا۔

وه باتھ روم میں بند ھی۔ حدید آفس جاچکا تھا۔ اور سوہا شایدِ ابھی سوہی رہی تھی۔ جب باتھ روم میں جاتے ہی سیل فون بجنے لگا۔اس نے چند منٹ پہلے ہی امال سے عفت کے سسرال والوں کے بارے میں بات کرنے کے ليے آن كيا تھا كيونكه اس بار بيغام امال كے نہيں بلكه سوہاكى طرف سے موصول ہوا تھاكه امال ناكلہ سے ناراض ہیں۔ کیونکہ اکلوتی بمن کی شادی کامعاملہ ہے اور ناکلہ خاطرخواہ توکیا۔بالکل بھی توجہ تہیں دے رہی۔نہ اس بات میں ذراس بھی دلچیں لے رہی ہے۔ ہی وجہ تھی کہ دل ودماغ کو تمام تراعصاب سکن سوچوں ہے آزاد کرنے کے بعداس نے اس خیال سے فون آن کر کے ڈریٹک پر رکھا تھا کہ باتھ روم سے نکل کرفون کرے گی۔اس کے واش روم میں جاتے ہی فون بج اٹھا۔اس نے لا بروائی سے بجنے دیا۔اسے معلوم تھا۔اکر شبو کی طرف سے بھی آیا توفی الحال اسے ریسیو کرنے والا کھر میں کوئی نہ تھا۔ اور وہ خود اس کی آوا زسنتا بھی حمیں جاہتی تھی۔

با ہر خالی کھر میں قون کی آواز زورو شور سے کو بجری تھی۔اور اندروہ واش بیس کے سامنے دونوں ہاتھ جمائے فل اسپیرے بہتے پائی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کافی دیر بجنے کے بعد فون خاموش ہو کیا۔

اس کے تختی سے بنین پر جے ہاتھ اور تنے ہوئے اعصاب کمیے بھر کے لیے ڈھیلے پڑھئے اس نے یک کونہ

کھے آوازیں کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ وہ صرف ساعتوں کو تکلیف نہیں دیتیں۔وہ کسی زہر ملی دوا کی طرح پورے دجود کو مفلوج کردینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ آوازیں کسی جاندار محلوق کی ہی ہوں۔ بھی بھی ان خطرناک آوازوں کا تحرک کوئی بے جان شے بھی ہوسکتی ہے۔ کھے بھر کوسکون ملا تھا۔عارضی تفا- لحد بحريس بي غارت موا-

سوباواش روم كادروا زه كهنگھيار ہى تھى۔ اس کارواں رواں کمان میں کسی ڈوری کی طرح تن گیا۔

(باقی آئنده شارے میں الاحظه فرمائیں)

مارے اوارے کے درین کارکن 'مارے ساتھی عابد صاحب کے بدے بھائی محمد بی اس جمان فانی سے

ادارہ كرن عابد صاحب كے غم ميں برابر كاشريك ہاور دعا كو ہے۔ اللہ تعالی مرحوم كی خطاوں كودر كزر كركے

و پراب کیاری سرمیرے خیال می و آپ کمر چلے جائیں۔مزید یمال رکنا۔ اس نبات ادموري چمو ژدي-اس سے دولفظ دفلفنول ٢٠٠٠ واند ہوسكے " یہ جادیہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہوا تھا۔اور اس کے ساتھ لنگہ بھی تھا۔ تم ایئرپورٹ انکوائری سے پتا کرد ۔ کیا باس كے كمروالوں كا كچوا المال سكے-" انهوب فوالث كايك برعظ نوث نكاك اس میسی ڈرائیور کے ورٹاء کو مجواؤاور بال بجب تکسیر بندھ یمال ذیر علاج ہے۔ اور اس کے کھروالوں کا یا سیں چل جا آ۔اس کے علاج کا خرچہ ہم ی اٹھا تیں گے۔"

حقیقت میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عفت کارشتہ طے ہوجانے پر کیا محسوس کررہی تھی۔ بلکہ اس کے لیے تو یہ کمناکیا سوچنا ہی مشکل تھا کہ اس کا ذہن اپنے مسئلے مسائل کے علاوہ بھی پچھ اور بھی محسوس کرنے کے لیے تو یہ کمناکیا سوچنا ہی مشکل تھا کہ اس کا ذہن اپنے مسئلے مسائل کے علاوہ بھی پچھ اور بھی محسوس کرنے کے

اس کا داغ توبس شبیر حسین اور حدید کے درمیان کی بھنگ کی طرح ڈولٹا رہتا تھا۔ ایک وہ تھاجس کی طرف وہ لیکتی تھی اوروہ اے جھٹک دیتا تھا۔ اور ایک وہ تھا۔ جھٹکنا چاہتی توجتنا جھٹکا دیتی وہ اتنابی اس سے چیکنا جارہا تھا۔ اور بیج توبه تفاکه به شبیر حسین می تھا۔ جس کے وقت بے وقت کے میسیجز اور فون کالزنے اس کا دھیان اور دماغ مرد میں تار

و سارا وقت یا توجم معم بینمی رہتی اور کوئی راستہ نہ ملیا توخود باخود اس کی آنکھیں بہہ نکلتیں۔مصیب یہ تھی کہ ووند مل كرروسلى مى-ندكى سے اپنا حال بيان كرسلى مى-اور جديدى باعثنانى بعي برداشت كرتى مى-اس كے اعصاب شل ہونے لکے تصرایے میں عفیت كے رضح مثلني یا نكاح پراس كارد عمل دیسا نہیں ہوسکتا تعا-جيسا مونا جائيے تعا-وہ جاء كر بھى تهيں جاستى تھى-اوراب تواس نے جابائى نەتھا- حديد كاروبياس قابل ى نەتھاكەاس سے كونى بھى بات كى جاتى- بلكەشايدوە خود بى اس قابل نەتھى كەكونى اس سے بات كرنے كے

زند کی میں شاید پہلی باراس نے خود کواس قدر تنامحسوس کیا تھا۔ سوانے بھی اس دن کے بعدے اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھالی تھی۔ اوپر سے سید تھی کچن میں آتی۔ کھانا پاکر بلیث میں رکھتی اور اوپر بی لے جاتی۔ شروع کے ایک دودن اسے اوپر اکیلے سونے میں ڈرنگا۔ لیکن گزرتے

جِب فارغ رہ رہ کرردہاتی ہوجاتی تو بھی ماہا کو فون کرلیتی۔ نمازیں ' خلاوت قرآن کے علاوہ جو وقت بچتا۔ اس مں بھی ہنڈ ز فری کانوں میں لگائے گانے سنتی رہتی۔انس کویاد کرتی۔یاانس ہے بی باتیں اور سیسے حلتے رہے۔ یا کلہ کوخود بھی اس بات کا حساس ہورہاتھا کیہ اس نے سوہا کوناراض کردیا ہے۔ کیکن اس نے پہلے بھی پروائمیں کی می-اب اگر کرتی بھی تودہ سوہا کے لیے جراعی کاباعث ی ہوتی۔

سوبائی لا تعلق آیک طرح ہے اس کے لیے انجھی ہی تھی۔ اگر دہ اس کے اور حدید کے درمیان تعلق کا تناؤ محسوس کرلتی توشاید بھریات ان دونوں کے درمیان محدود نہ رہتی۔ محسوس کرلتی توشاید بھریات ان دونوں کے درمیان محدود نہ رہتی۔ دن بھر بر لحد برمنث اے اپنے موبائل فون کا خیال آثاریتا۔ وہ اسے مستقلا "بند کرکے بھی نہیں رکھ سکتی محل کری کہ بھی۔ کیونکہ بھی کمی اس کی بات امال یا عفت سے ہوجاتی تھی۔ ایک چھوٹے اور سے سے موبائل کی سمولت

المتدكرن 232 جولالي 2015

ىابناركون **233** جولانى 15و2

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM









" پھو پھو بلیزمان جائیں اور ہمیں نازو کی طرف جانے کی اجازت وے ویں۔معلوم ہے تاکہ تازو ہم سب کی معترکہ اور چیتی سمیلی ہے۔ آگر آج ہماس كى بارات مين نه كئيس تووه سخت خفا موجائے كى اور جم میں ہے کسی کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔"شارمین كب ي جعوني بهو بعو كي متيس كرت قدر سه روياكي ہوگئی تھی۔ وہ سب کی سب کوئی گھنٹہ بھرے تیار تھیں الیکن چھوٹی بھو بھوسے اجازت مل کر شمیں دے

رہی تھی۔ چھوٹی مجھو کھو کا موقف بھی درست تھا۔ رات کری موری تھی اور اتن رات کو تنالز کیوں کا اليلي كحرب بابرقدم نكالنا قطعي نامناسب تعا-'میں اتنی رات کو تنمالز کیوں کو گھرے باہر بھیجنے

"مرہارا جاتا از حد ضروری ہے۔" جھوٹی بھو بھو کے نعی میں کردن ہلانے پر مانیا کے باقاعدہ آنسوایل

"تُحکِ ہے آگرتم سبنے ضد باندھی ہے تو پھر نريمان كوميرے ياس بھيجو-وہ تمهارے ساتھ جائے گا-" مانیا کے آنسو چھوٹی چھوپھو کے ول بر حرال 

"زنده باسي" مانيا اورجودت في مشتركه آواز نكالي تو چھوٹی پھوچھو مسکراویں۔مانیا ، نریمان کوبلانے دو را گئ مرجند كمحول بعدى كمثنول تك مندافكائ والس جلي

وكلياموا؟"سببى نے بيك وقت يو چھا۔ "وہ کھریر شیں ہے۔" مانیا کے حلق سے نکلنے والی آواز چسی چسی سی سی-

"اب كيامو گا؟"انوشے بھى تيار موكر آئى تھى-وه لوگ آج آگر نازو کی بارات میں نہ چیجیں تو ان کی دوسی خطرے میں برجائے گی اور کم از کم وہ نازو کی دوسی چھو منے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ تازو نے ب حد اصرارے ان سے کو کم از کم ہفتہ بھر کھر میں تھرنے کو کما تھا۔ مرمزر کول سے اجازت نہ می-البت انهول نے بیر وعدہ ضرور کرلیا تھاکہ وہ ہرفنکشن میں وقت سے سلے چنجیس کی مراج بارات میں چنچے میں ہی اسس ایک گھند در ہو گئی اور بیاسبان اڑکوں کے طفیل تھاجوسب کے سب بے کار تھے جن کے اپنے مشاغل اوراین مصوفیات تھیں۔انوشے کواس بات ے سخت چراس جب ان مردول کے پاس ان کے ليےوقت ميں تو پھرائيس بھی کيا ضرورت إن ير

ىبنى كرن **234** جولائى 2015



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

مردوں کی مختلج رہیں گی۔ یہ کمپیوٹر کاددرے۔جس مں اوکیاں اوکوں سے آگے نکل چی ہیں۔"انوشے كے ليج ميں ازمد بے زاري مى-اس بات ير چھولى پھوپھونے آنکھیں سکار کراس کی جانب ویکھا اور قدر عدهم سجيس كوابوس-

"بیاتم ابھی دنیا کی اونج بچے سے واقف سیں۔ جب ہی الی کم عقلی کی باتیں کردہی ہو۔ حمہیں اندازہ بھی میں کہ اس معاشرہ میں قدم قدم پر کسی مضبوط سارے کی ضرورت براتی ہے۔ عورت لاکھ مضبوط بننے کی کوشش کرے محرزندگی کے نامساعد حالات میں اے ایک مرد کا سائیان در کار ہو تا ہے۔ اب تم میری بی مثال لے لوانوشے۔ تہمارے آبا کے گزر جانے کے بعد میں نے حمیس جس تکلیف اور صبر ے بالا ہے 'تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا علیں۔"وہ افسروہ سی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اسے شریک سفرے جدا ہونے کی تکلیف ہمی کی صورت ہویدا ہو گئی تھی۔ان کا مصحل چرود مکھ کر انوشے نے ان کے اتھ تھام کیے۔

ودمیں سب جائتی ہوں امال کہ آپ نے کتناصبر آزما وقت كزارا ب مريليز بجهان خواتين سے چڑے جو ہرقدم پر مردوں کے ساتھ کو ضروری مجھتی ہیں۔ اب دیمے جارا تازو کی طرف جانا ضروری ہے اور صرف ان بی مردول کی وجہ سے ہمیں در ہور بی ہے۔ تازو کی اب تك تور معتى بعي موكئ موك "انوف فاس خوف تاك حقيقت كاحساس دلايا-

"جھوٹی پھوچو۔" شارمن ان کے قریب آگئ۔ "آپيول كريس"آپ مارے ساتھ چليس يا چربدى محوي وكور عائم جانے برراضي كردي-" "شیں۔ ای شیں مائیں گ۔" مانیا نے اس کی

" و جاؤ عمر جاکر جرار بھائی کی منتیں کرو۔ "جودت اس ساری بحث ہے اکتا گئی تھی۔ سارا وقت فضول کے بحث و مباحثے میں ضائع ہورہا تھا اور جمیجہ وہی ڈھاکے تین بات تھا۔

و کوئی ضرورت میں جرار کی متیں کرنے گے۔" جراركے نام ير انوشے كاجرو يكلخت كرم ہوكيا تھا۔اس محص کے سامنے کسی میم کی ہے جسی اور لاجاری کا مظاہرواے سخت کراں گزریا تھا۔اس خاندان کے تمام بزرگوں نے اس مخص کو کچھ زیادہ ہی سربر جڑھا ر کھاتھا۔ جیسے اس کھر کا کوئی کام اس کے مشورے کے بغیربورا سیں ہو تا تھا۔ جیے ہرمعاطے میں اس کی موجود کی لازی تھی۔۔اور۔۔۔

"بری بات ہے انوش ۔۔ جرار کے معاملے میں کم از كم تهيس تهذيب كامظامره كرنا جاسي-"جهولي بھو بھونے سرزنش کرتے پہلے انوشے کو تھورا اور پھر جودت کی طرف کردن تھماتے ہولیں۔

"جاؤ\_جودت. تم جيري كوبلالاؤ-" "جى بىترى "جودت سرملاتے با برنكل كئ-"أكر جرى بھائى بھى جميں لے جانے كورضامندنه موئي "اناف فدشه ظامركيا-

"توكون سأقيامت آجائے گ-"جرار كاذكر مواور انوشے کی زبان میں تھجلی نہ ہو۔ابیاتو کسی طور ممکن مهیں۔البتہ اس کاجملہ اندر آتے جرارنے باخوبی سن

"قيامت تونهيس البيته طوفان ضرور آجائے گا-" جرارك اجانك سامنے على آنے يرون لحد بحركو سائے میں رہ گئی۔ بلکہ واضح طور پر کر بردا بھی گئی۔ خجالت سے چرو سرخ ہو کیا۔

دمیں جانتا ہوں۔ میری عدم موجود کی میں میراذ کر خیرآپ ای مناسب اندازیس کرتی ہیں۔"وہ اس کے بالكل سامنے كورااس كے معطل موتے حواسوں كامرا کے رہا تھا۔ پھر لگاخت ہی وہ چھوٹی پھو پھو کی جانب کھوما اور مئودب سبح میں بولا۔

"آداب جھولی بھو بھو۔"

" " تكليف كيسي پيوپيو" آپ حكم ديجي "دراصل ان بچیوں کو اپی دوست کی بارات میں جاتا ہے۔ انہیں پہلے ہی در ہو چی ہے 'اگر تم انہیں وبال جھوڑدوتو..."

ومبصد شوق پھوپھو۔ لیکن میں انہیں لینے نہیں جاؤں گا كيونكه انسيں چھوڑ كر بجھے ضروري كام سے لیں جانا ہے۔" وہ بات عمل کرے الندی طرف ويلحف لكا لوكيال حران ويريشان تحيي- حضرت آج خلاف توقع اتنی آسانی سے لیے مان کئے۔ورنہ وہ سی کے قابو کے شیں تھے۔

"والسي كى تم فكرنه كرو-تب تك نريمان لوث آئے گا اور وہ سے ڈیوٹی باخولی انجام دے لے گا۔"وہ مسرائیں۔ جرار بورج کی جانب بردھا تو از کیوں نے مستعدی سے اس کی پیروی کی- انوشے البتہ ست روی سے تعاقب میں تھی۔وہ مسلسل جھنجلاہث کا

وكياتها... أكرامال... جرارے خدمات مستعارنه ليتين تو...؟خوامخواه مين وه مخص اين برتري پر طمانيت محسوس كرے گا-"وہ حيب جاب پيچھلے دروازے سے اندر بخصنے لکی تو جرار کی شخت آواز کانوں میں کھس کر

رگوں میں چنگاریاں ی بھرنی-"محترمہ… ست روی ترک کرکے بھرتی کامظا ہرہ مجیجے اور جلدی سے گاڑی میں سوار ہوجائے۔ میں کوئی آپ کی طرح سے فارغ شیں ہوں۔ اختمانی ضروری کام کے سلسلے میں جھے جاتا ہے اور بچھے سمجھ مبیں آرہا کہ بیہ جانے کا کون ساوفت ہے۔ رات کے وس بجرے ہیں۔اب تک توسب اختام پذریہو کیا

وكياكرس جرى بعائى \_ كوئى لے جائے والا تهيں تها-"جودت بولى توانويشے لب بھينج كرره كئ-جودت جيبي ذريوك اور ديوصم كى لؤكيول في ان مردول يربيه ابت كرركها ب كدان مردول كے بغيريد معاشروا يك قدم نہیں چل سکتا اور نہ ہی ان کے بغیر عور تول کی

زند کیوں میں تحفظ ہے۔ ''جوری بھائی۔ بلیز لینے بھی آجائے گا۔"جودت ''جری بھائی۔ بلیز لینے بھی آجائے گا۔"جودت ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کھس کر بیٹھ کئی تھی۔ وتامكن .... بال البيته أكر من جلد فارغ موكيا تو دوسری بات ہے۔" جرارنے گاڑی کو مخصوص سمت كے تعاقب ميں دوڑاتے كما تو انوشے سے ضبط نہ موسكا-يانسين ومخص آخر خود كوسمحتاكياب ؟جي بدونیاایک ای کے سررتو قائم ہے۔ جیسےوہ آگر اس دنیا میں نہ ہوتوسب کے کام تھپ ہوجا میں گے۔ "رہے ود جودت اصرار کیوں کرتی ہو۔۔ موصوف مجھتے ہیں جیسے یہ اگر ہمیں لینے نہیں آتیں کے تو ہم کھروایس چیجے ہی شمیں سکیں کے۔وہ تو امال نے زیروسی ان کے ساتھ ہمیں روانہ کردیا۔ورنہ ان کا حسان لینے ہے بہتر تھا کہ ہم گھریر ہی رہتیں یا پھر میں خود ڈرائیو کرکے تم سب کو لے جاتی۔"انوشے كإيك سلسل اوابون والعجملول في

«محترمه اگر میرا احسان لینا پند حمیں تھاتو آپ بصد شوق کھر ہر رہ جاتیں۔ آگر ول میں اب بھی کوئی ملال ہے تو میں گاڑی روکے دیتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت كھركوواليس روانه ہوجائے۔ بجھے كوئى اعتراض

فاخره گل کا ناولٹ "خالہ سالا اور اوپر والا" کی آخری قسط موصول نہ ہونے کی بنا پر اس ماہ شامل اشاعت نہ ہوسکی۔اس لیے ہم قار کین سے معذرت خواہ ہیں۔

بنار كرن (23**7) جولائي 201**5

ىبتاركون **23**0 جولائى 2015



372 اردو بازار، کراچی رفون: 32216361

انہوں نے عمر بھر کاطوق اس سے بنا یو چھے اس کے کے میں ڈال دیا تھا اور اس بات کا جیسے انوٹے کو بہت قلق تفا جس مخص سے اِس کی ایک لحبے کو بھی نہیں بنی۔اس کے نام اس کی زندگی لکھودی کئی تھی۔ اباك كزرجان كيعدامال فيوجي بالكل باته یاؤں چھوڑ دیدے تھے وہ بالکل چھوٹی موٹی بن کئی کھیں۔ ذرا ذرا آس بات پر رونے لکتی تھیں۔ ان کی اسى يريشاني كومعدوم كرنے كے ليے برے مامول نے اتنابراقدم انهاياتها شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جب انوشے کو اہے اور جرار کے تعلق کاعلم ہواوہ چڑتے کی تھی۔ یا نہیں کیوں جرار کی صورت دیکھتے ہی وہ اندر تک تپ جانی ص- ہریات میں مردول کے ماتحت ہوتا اے تحت تاپند تھا۔ وہ جتنا اس بات سے چڑتی تھی۔ جرار اتنابی اس پر رعب جما آنها- هروفت ان کی کسی نه کسی بات پر آپس میں تھنی رہتی۔ یہ ہے انتا خود پند بندہ اے آئی ذات کے سامنے کھے اور نظری میں آگ متی شدت سے وہ اسے بے نقط سنانے کو مجلتی تھی۔ مربربار امال آڑے آجاتیں۔ گاہے بگاہے ان کی سردنش برقرارر ہی۔ "انوش مہیں جرار کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ ہروفت کی محاذ آرائی اچھی پات نہیں۔ یم جاتی ہو تا

کیہ تمہارااوراس کا کیا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد ر حمیں اس بے تمذیب کامظامرہ کرنا جا ہے۔اس كاول جينے كى كو خش كرتى جاہميے اور..." No Way امال مير آپ ان فضول باتوں کی مجھ سے قطعی توقع مت رکھیں۔" وہ جھنجلا کر خركيون؟كيا من باكرتم اس معند

یا نہیں آپ نے کیا دیکھ کرمیرا نکاح اس سے پر حوا

اور پلیزسیزفائے۔ کم از کم آب ہی اس وقت اس لڑائی ہے دستبردار ہوجائے۔"وہ بندہ جے اس کا جیون ساتھی بنتا تھا۔وہ اس سے بلسرتا آشنا تھی۔ بجین سے ایک چھت تلے رہنے کے باوجوداسے تو بیہ بھی معلوم نمیں تفاکہ وہ کس مزاج کا ہے؟ کیداے کیابیندے اور كيا تاليند بس وه اتنا جائتي تھي'اے ووسرول ير رعب جمانے کی بری عادت ہے۔

"آب نے سائنیں ہے گاڑی روکے۔۔" وہ ہنوز انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔

"جھئی جودت اور شارمین ... تم سب کی سب ب مد سجمی لڑکیاں ہو۔ تم سباہے مجمعانی میں کہ ہروقت کاغصہ اچھا نہیں ہو یا۔مسلسل غصہ تاک پر وهرے رہنے ہے تاک ٹیٹر ھی ہوجاتی ہے اور انسان ر شکل ہوجا باہے اور اگر بیہ بدشکل ہوگئی تو اس سے كون شادى كرے گا۔خيرميري بات توجائے ہى دو-وه مسلسل توبین کیے جارہاتھا۔ کیاسنا جاہتا ہے وہ۔ ب بانتام عور بندهد كه اس جي كلفام في اكراس کا ہاتھ نہ پکڑا تو وہ ساری زندگی کنواری میسی رہ جائے ی ۔ ب مروزات سنی خوش مماور کمینی ہوتی ہے۔ عورت کو دیا کراینے یاؤں کی جوتی بناکر رکھتے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ مروہ اس کے جذبات سے غالبا" لاعلم ب- اگر بردے ماموں آغابدانی نے بہت پہلے ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں نہ باندھ دیا ہو آتودہ کب كاس ا كعزياز مخص كامزاج درست كرچى موتى-اس کی قسمت کامالک بن کربیہ مخص کچھ زیادہ ہی مررجزه کیاہے۔ جیےاے اس کی تذکیل اور اہانت كالاسس ل چكا كوه جب جا كاس ير رعب جما سلتا ہے۔ وہ جب جاہے اس پر اپنی مرضی اور پسندو تالبند تھونس سلتا ہے۔ اگر بردے ماموں نے بد نکاح اس کے ہوش و حواس میں کیا ہو تا تو وہ صاف صاف " " " " انکار کردی - جرار بهدانی تب بندره برس اور وه دس آسانی سے پیچیاجو چھوڑ رہی ہیں۔ " دھوال دھار گولہ برس کی تھی۔ افسوس امان نے بھی اس نکاح کو نہیں آسانی سے پیچیاجو چھوڑ رہی ہیں۔ " دھوال دھار گولہ برس کی تھی۔ افسوس امان نے بھی اس نکاح کو نہیں انكار كروى- جرار بهدائى تب يندره برس اور ده وس رد کا۔ انہوں نے بیہ بھی نہیں سوچاکہ ہوش سنبھالنے "بلیزجی بھائی۔ آپ سامنے ویکھ کرڈرائیو بیجے کے بعد ان کی بٹی کے خیالات اور احساسات کیا ہوں

نمیں۔" جرارنے طنزیہ مسكرابث ليوں يہ سجائے اسے با قاعدہ کرون محماکرد یکھا تھا۔وہ ایک بل کو ہونق ين حق بر محول بعدى اس مخص كى بد تميزى يركرم واعتراض نبیں تواہمی کاڑی روک دیجیے۔" "پاکل ہوئی ہو کیا انوش۔ "مانیانے اس کا ہاتھ

"پاکل توبیہ بھیشہ ہے ہیں۔ جب بی توان سے کسی قسم کی عقل اور محل کی توقع نہیں ہے۔"جرارنے اے جلانے کو خوا مخواہ قتقہدلگایا توانوشے کے تن بدن من جيسے آگ ي لگ کئي۔

وسارى عقل اور سارا تحل توجيهان محترم برختم ے پلیز جرار صاحب گاڑی روکھے۔ میں بھی ہے والی جاوس کی۔ مجھے آپ کے ساتھ کمیں شیں جاتا۔"اس نے جے تیہ کرلیا تھا۔اگر اس نے گاڑی نہ ردی تو وہ چلتی گاڑی سے کود بڑے ک-اے اپنی عرت مس اور خودداری ساری دنیا سے براہ کرعزیز معی اور اس مخص کے سامنے تو وہ کسی قیت پر ہضیار نمیں سینے گا۔ اس مخص کونہ خواتین نے بات كرنے كى تميز ہے اور ندا سے اخلاق چھو كركزرا ہے۔ المحترمه رات كاوقت ہے۔ آپ اللي كمر نتيس جا سلیس کی۔ آگر ذرامبرے کام لیس تو میں سکے ان او کیوں كووبال الماروول ... چراب كو كم چھوڑنے كا فريضه انجام دے دول گا۔"وہ پھرے کردن موڑے کمدرہا تعا-اس مخص كااطمينان ديدني تعا-ددسريوه فكفتكي ے مسراہی رہا تھا۔ انوٹے نے دیکھایوں مسرانے ہے اس کی بھوری آ جھول کی رو فنیاں جھمگانے لگن

ن هنگرمیه...اتن زحمت مت کریں..."وه هملا کر

يارى مورى صى-

بنار**كون 239** جولائى 2015

ىبندكرن **23**3 يولاني 2015

دیا۔ میں آپ راتی ی یوجہ تھی تاکہ فورا "سرے آبار پینکا۔ کم از کم آپ اتناتو انظار کرلیتیں کہ میں اپنے ہوش وحواس میں ہوتی۔ آپ جانتی ہیں کہ جھے مردوں کاغلام میں کررہ تابالکل بھی پہند نہیں۔"

"جرار بهت بهترین اور بیبالرکا ہے انوش۔ اس خاندان کا سب شان دار سپوت جس ہے ابنی بنی کی شادی کی تمنا ہرمال کے دل میں ہے۔ تم توخوش نصیب ہوکہ وہ تمہارا مقدر ہے اور۔ "گاڑی کو زور وار جھنکا لگا تھا۔ سلکتے خیالات میں خود کو جلاتی انوشے اس اچا تک بریک ہے سامنے سید ' سے جا گرائی۔ اس کا دماغ بھنا گیا۔ "وکھ کرگاڑی نہیں چلائی جاتی۔ پیا نہیں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کس نالا کق نے بیا نہیں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کس نالا کق نے

" تانین تمهارادهیان کمال تفادیری بھائی نے تو سامنے سے اچانک آجانے والے ٹرک سے بری ممارت سے خود کو بچایا ہے۔ "جودت نے جرار کی سائیڈ لی تو انوشے لب جھینچ کررہ گئی۔ جب وہ نازد کے بتائے ہوئے شادی ہال کے سامنے پنچے تو بارات کب بتائے تھی تھی۔ نکاح بھی ہوچکا تھا اور اب کھانا تاول کیا حال اتھا۔

برہ بہت ہوں مندانظار کریں۔ جھے اگا ہے اب ہمارا یمال رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رخصتی قریب ہوگی اور دیسے بھی شادی ہال مقررہ وقت ربند ہوجاتے ہیں۔ بس ذرا ہم نازو سے معذرت کر آئیں۔ "مانیا نے منت بھرے لیجے میں کہا۔ ''آل رائٹ۔۔ویں منٹ سے آگر ایک لحہ بھی اوپر ہوا تومیں چھوڈ کر چلا جاؤں گا۔"

رس بر رسود بارگ "تھینکس…" دہ سب کی سب اندر کی جانب میں ۔۔

"انوشے کو بکارا تھا۔ انوشے کو بکارا تھا۔

"جلنے کی بدیو یہاں تک صاف آرہی ہے۔اس لیے میرامشورہ ہے کہ تم اندر نہ ہی جاؤ تو بهتر ہے۔ وگوں پر کیاامپریشن پڑے گا۔"

جوایا"انوشے نے پیث کراہے عصیلی تطروں سے ويكمااور تيز تيزقدم اٹھاتی اندر چلی گئے۔وہ مسکرا آبارہ کیا۔اس اوی کے کیے اس کے مل میں بہت انجائش ھے۔ وہ اس کی زندگی کا اہم جزو تھی۔ وہ اس کے ستقبل کی روشن تھی۔ الیمی روشنی جس کی چکاچوند میںاے این منزل صاف و کھائی دیتی تھی۔اس اڑکی کی زات کی سیائیاں اے اسے فائے ہونے کا احساس ولائی تھیں۔ بدلزگی اگر اپنی ساری حفلی بھلا دے تو زیست بماروں سے تعبیر ہو علتی ہے۔ سیکن وہ ہنوزاس ہے لاروا تھی۔اس کے معاطے میں جلی بھنی رہتی تھی۔ يال تك كداس جلى كل سنان سي بعي باز سيس آني تھی۔ مرجو بھی تعاوہ اسے ہرحال میں بہت اپن بہت یاری لکتی تھی اور خصوصا "جبوہ اس کی کسی بات پر خفاموكرات ديمن تهى توات بهت مزاآ باتفا-ات چير كروه ممل حظائها بانها- كى دن اكراس بي ولين زياده تحك كياتووه يكلخت اس كالماته تفاحة اس کی آ مکھول میں دیکھتے بڑی بمادری سے کمدوے گا۔ ام المراري الري المري المي المهارات متعلق سوچ سوچ كربكان موا جاريا مول- أكريم في جوايا" مجهس محبت کا قرار نه کیاتو خدا کی قسم ساری دنیا کو پیخ میخ کر اكشاكرلون كالورتمهاري ستك ولى كي داستان كهدوالول كا\_" بحطے جو بھى تقا- مرول كويد طمانيت ضرور تھى-وہ بیشہ بیشہ کے لیے اس کے نام لکھ دی گئی ہے اور زند کی گزار نے کویہ سلی بہت کافی تھی۔

000

موسم بہت ولفریب تھا۔ آگاش کی وسعتیں آوارہ
سفید بادلوں سے الل تھیں۔ گلاب کے بھولوں کے بخ
گزرتی ہوا بھی بھولوں کی ہو شریا خوشبو میں اطراف
میں بھیرتی بھررہی تھیں۔ گلاب کی بے شار بتیاں ہری
ہری گھاس پر بھری بڑی تھیں۔ وہ جب سے چپ
چاپ لان میں اتر نے والی سیڑھیوں کے آخری
اسٹیپ پر بیٹی خوب صورت تعلیوں کو بھولوں کی گرد
منڈلا باد کھے رہی تھی۔ جب ہی نریمان اس کے بالکل

قریب آن جیفا۔ مانیا بھی اس کے دوسری طرف جم گافیا

قسمت کافیصلہ کیا جارہا ہے۔ "نریمان کی بات پروہ لیے۔ ہمرکوسن رہ گئے۔ اس کی قسمت کافیصلہ اور اس سے ہمرکوسن رہ گئے۔ اس کی قسمت کافیصلہ اور اس سے بوجھے بنا وہ کوئی گائے بمری نہیں کہ اسے کسی بھی مرقول ہنے ہے باندھ دیا جائے گراسے کھونے ہے تو پھروہ خود کو گائے سمجھ مرقول ہنے ہی ہی اس وقت وہ ذی شعور نہیں تھی۔ لیے بابری سے احتجاج نہیں کر کتی تھی۔ اب کے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی اور ہیں تھی۔ اب کے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی اس نہیں کر کتی تھی۔ اب کے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ ان خلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہی ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جارہ ہے۔ اختلاف کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جو اس کی مرضی کے خلاف کی جو اس کی مرضی کے خلاف کیا جو اس کی مرضی کے خلاف کی جو اس کی حرضی کے خلاف کی جو اس کی حرضی کی حرضی کی جو اس کی حرضی کی حرضی کی جو اس کی حرضی کی کی حرضی کی حرضی کی

"میں تمہیں بتاتی ہوں انوش ۔۔۔ جرار بھائی اعلا تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور بردے ماموں انہیں تنا بھیجے کے حق میں بالکل تمیں ۔ لنذاوہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی جرار بھائی کے ہمراہ کردیا جائے مطلب اندر تمہاری رخصتی کا فیصلہ ہورہا جائے مطلب اندر تمہاری رخصتی کا فیصلہ ہورہا ہے۔ "مانیا کی بات پر جسے انوشے کے بیروں میں کوئی مانہ مانہ ا

"واث\_"

" بھی اتنا جران کیوں ہورہی ہو۔ جب نکاح ہوا ہے تور خصتی بھی ہوگ۔" مانیا مسکرائی۔ "اور ساور کیاج اربان گئے۔" اس کالھ مکالیا

''اس کالبجہ ہکلایا واقعا۔

"نه مانے کی وجہ" مانیا نے الٹاسوال کیا۔ تو بریمان نے اس کی بات ایک ہی۔ "جرار ہر گزیر گزاس رخصتی کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو سرے ہے اس نکاح کے بی خلاف ہے۔ حضرت کا کہنا ہے کہ انوشے جیسی بددماغ اور بد تمذیب لڑکی کے سنگ زندگی گزار نے بددماغ اور بد تمذیب لڑکی کے سنگ زندگی گزار نے بہترہ کہ انسان ساری زندگی تنا گزار ہے۔ وہ تو شادی کوفارغ لوگوں کا مشغلہ تصور کرتا ہے۔ " نریمان کے سفید جھوٹ پر مانیا کو غصہ آگیا۔ وہ آتکھیں سکیر کہنے گئی۔

"غلط بات مت كرو نريمان ... جرار بھائى كے

خیالات بالکل ایسے نہیں ہیں جیسے تم بتارہ ہو۔ تم خوامخواہ انوش کا ول میلا کررہ ہو' جانتے ہو' میاں بیوی کے درمیان فساد پھیلانا اور ان کے رشتے کو کمزور کرنااس دنیا کاسب سے برطاگناہ ہے۔"

کرنااس دنیاکاسب سے برطاکناہ ہے۔"

دیم میری دادی بننے کی کوشش نہ کرد۔" نریمان
نے بھی جوابا" اپنی آنکھیں سیڑیں۔ انوشے کو ان
دونوں کی بحث سے کوئی دلچیی نہیں تھی۔ لیکن مانیا
کے لیوں سے اپنے اور جرار کے تعلق کی حیثیت جیسے
اسے سانب بن کرڈس گئ۔ جرار اور اس کا شوہر۔
اس حقیقت کو ہضم کرنااس کے لیے قطعی دشوار تھا۔

دیم تے میاں بیوی کس کوکما؟" انوشے کا چرو
تی کرلال انگارہ ہوگیا تھا۔

تی کرلال انگارہ ہوگیا تھا۔

"حميس اورجري بعائي كويد"اس كے غصے كى يروا

مر می کھومانیا۔ قبل ازوقت اس تعلق۔ اس دشتے کا ڈھنڈورا مجھے پیند نہیں۔ ہوسکتا ہے وقت اور حالات کویہ تعلق کوارانہ ہو۔ تو کویا تم کچھ الناسیدھا

کے بغیرمانیا نے آہستی سے کماتو انوشے مزید سے یا

در میان ایک انون تعلق ہے اور اس تعلق کو میر تم دونوں کے درمیان ایک انون تعلق ہے اور اس تعلق کو سلیم کرنے میں ہی عقل مندی ہے۔ ایمان سے تمہاری جگہ اگر کوئی دو سری انوکی ہوتی تو وہ جری بھائی جیسے شان دار مرد کو اپنے شریک سفر کے طور پر دل و جان سے قبول کرتی۔ گر جان سفت کوخود جان میں مٹی کی بی ہو کہ اپنی دوشن قسمت کوخود جانے تم کس مٹی کی بی ہو کہ اپنی دوشن قسمت کوخود ہمارے برے دویے ہو کہ اپنی دوشن قسمت کوخود میں میں مٹی کی بی ہو کہ اپنی دوشن قسمت کوخود میں مارنے پر تلی ہو۔ یاد رکھو انوشے۔ تمہارے برے دویے ہوئی ہو کہ ایک ہو گؤ کرردوگی۔ "میونہ اجھے بالکل پروانہیں۔" مانیا کی لمی چوڑی تقریر پروہ مزید چڑئی۔ تقریر پروہ مزید چڑئی۔ تقریر پروہ مزید چڑئی۔

اتھ کھڑے کردیے اور دھپ دھپ کرتی اندر چلی ماتھ کھڑے کردیے اور دھپ دھپ کرتی اندر چلی

ابتاركرن 241 جولائى 2015

ابتدكرن 240 جولائي 2015

وهم اس مانیا کی بات پر بالکل بھی توجہ نہ دو انوہے۔ یہ تمہاری زندگ ہے اور آسے اپنی مرضی سے گزارنے كالمهيس بورا بورا افتيار ب مهيس سي كي دهولس میں نہیں آنا جاہے اور پھر بھلاایے مخص کے ساتھ زندگی کیا گزارتا بو ممہیں بدواغ مجمتا ہو۔ تم سے شادی سے بھترخور تھی کرنائیند کر ماہو۔" نریمان اس ائر کے چڑنے والی عاوت سے بہت محظوظ ہو آ تھا۔ خصوصا" جرار کے معاملے میں وہ بالکل بی ہتھے ہے ا کھڑجاتی تھی اور برملا اس کے خلاف اپنے اندر کا عناد

والمبيل كيا پريشاني ب بابا جان بداب جبكه

انوتے میری ذمہ داری ہے'اس کی زندگی جھ سے

منسوب ہے تو انہیں مطمئن ہوجاتا چاہیے۔ میں اتنا

وتحلوط تم ابھی رخصتی نہیں چاہتے۔ تمهاری اس

جى ... كھ ايسانى سمجھ ليجيد" جرارى آداندھم

وفصر بلا تلى..." انوشے كولكا جيسے لكفت اس

کے سرے کوئی بھاری ہوجھ سرک کیا ہو۔ آگر جرار

رخصت کی حامی بھر لیتے تو اس کی جان پر بن جاتی اور

تب تامعلوم وه کیا کچھ کرڈالتی اور جرارجب کرے سے

ہر آیا تو انوہے کو کھڑا دیکھ کر دنگ رہے کیا تھا۔ وہ جی

خالت کے طفیل سرخ چرو کیے کھڑی تھی اس میں اتی

بھی ہمت نہیں تھی کہ سراٹھاکر مقابل جے محض کو

"تم يمال كياكروبي موج"وه مولي سے غرايا تھا۔

ا تک سے محت- "محصر معلوم ہے تم ہماری باتیں س

رہی تھیں۔ تم یہ جانتا جاہ رہی تھیں کہ کیا فیصلہ ہوا

ہے۔ تم نے ترقیان کے ہاتھوں جو پیغام ججوایا تھا میں

نے اے نظر انداز کروا ہے۔" وہ سیدھا اس کی

"بغام... کون سابیغام؟" وہ مکلانے کے ساتھ ساتھ سنٹیٹا بھی گئی۔

پایا جان اگر مجھ سے رحقتی کا یو چھیں تو میں انکار نہ

لرول-" جرار کی بات پر انوٹے کو لگا جیسے مقابل

وحتم بی نے نریمان کے العوں بیغام بھجوایا ہے تاکہ

و ککسید کھے نہیں۔" الفاظ اس کے حلق میں

ایک نظرد مکیم ہی گئی۔

أتلحول مس ولليدر باتحا

کول مول بات سے بیہ ہی جمیجہ نکاتا ہے۔" برے

باالل تو ملیں ہوں کہ ان کی بینی کو خوش نہ رکھ

رجرار بجصيدواع بجحتين توموصوف خودكيا ہں؟ میں کون ساان جیسے اکھڑ مزاج اور اکٹو قسم کے نص سے شادی کی تمنامیں مری جاریی ہوں۔ اچھا ہے وہ اس شادی سے انکار کردیں۔ اگر انکار سیس کریں کے تومیں ابھی خود جا کربرے ماموں کے سامنے انکار کے دی ہوں۔ بچھے کی بھی مرد کاغلام بن کررہا پند سیں ہے اور شاوی تو " احیات کی غلامی" کا نام ہے۔" وہ عصے سے اول سیختے برے مامول کے کمرے کے باہر آئی، عمراندر جانے کی ہمت نہ ہوسکی۔اندر ے آئی آوازیں واضح طور پر اس کے کانوں تک چیج رى ميس-بوسامول كمدرب ''دیکھو بیٹے۔ بچھے تمہاریے بیرون ملک جانے ہے كونى اعتراض مين-تم مزيد تعليم حاصل كربا جائي ہو۔ یہ بری خوتی کی بات ہے۔ مرتمهارے یکے جانے ے يمال ميرے كاروبار كا نقصان ہوگا۔ تم جانتے ہو اتناوسيع كاروبارسنجالناميربيبس مس ميس ربا-"آب کوں فکر کرتے ہیں۔سلطان چھا آپ کے

ربیہ ماننے کی بات ہے کہ تمہماری وجہ ہے اس

ایک سال کے دوران مارے کاروبار نے دان دائی ترقی

کی ہے اور پھرمیں تمہارے وجود کا بھی عادی ہو گیا

ہوں۔ پھر بھی آگر تم اہر جانے رہ ان ہو جائے گوہمراہ کھڑے شخص نے اسے ظمانچہ تھینچ مارا ہو۔ کیا وہ کے جاؤ۔ تمہاری پھو پھو کی جمی سلی ہوجائے گ۔ صورت سے اتن ہی گھٹیا نظر آئی ہے کہ اپنی رخصتی اکلوتی اولاد کی پریشانی میں وہ روز ہو تھلتی جاری کے لیے وہ سروں کے ہاتھ بیغام ججواتی پھرے اور وہ اکلوتی اولاد کی پریشانی میں وہ روز ہوتی جاری ابند کرن 242 جولائی 2015

بھی اس مخص کے لیے جس سے اے انل سے چڑ

یہ نریمان دہ ایک بار اس کے سامنے آجائے تو اس کی انچھی طرح خبرنہ لی تو انوشے نام نہیں۔ خدا جانے لیسی سے پانی ہے اس نریمان نے سال جرار ے کھ بکواس کردی اور وہاں اس کے پاس آگر چھاور كمدويا- سخت في جمالوسم كي مستي ب بي محص ... اس تحے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اندر برے ماموں کے کمرے میں لیسی ھیمری یک رہی ہے۔وہی اندر کی خبرلایا تھااور اس سے پہلے جرار کواس کے متعلق آگ لگادی- انوشتے کا ول جاہ وہ جاکر نریمان کا کریبان

''توبہ توبیہ کسی اڑکی کواپنی شادی کے کیے اتنا ہے چين من پهلي بار د مکيد ربا مول- از کي تم ميں شرح وحيا تام كوسين الى رحمتى جلد كردانے كے ليے تمنے ووسرول كويهامبريتا والا تجصي لاكيول بيس التي بياكي تطعی پند نہیں۔خواتین کواتا بے حجاب ہوتا زیب نمیں دیتا۔" وہ بتا نمیں کیا کیا ہولے جارہا تھا۔ اتنی تذلیل...این اہانت ... بھلااس محص کو کسنے حق واس رانگی افعانے کا۔اے اس طرح بے عزت كرنے كا كيس كا كلفام ب تا جووہ اس سے شادى کے لیے مری جارہی ہے۔ کیا دواسے اتن ہی کری ہوئی اتن ارزال لکتی ہے۔ غصبہ آنکھوں میں پانیوں کی ديزية كي صورت اتر آيا-

"مجھے اپنی شادی کی کوئی جلدی سیس ان فیکٹ میں تو آب سے شادی کرنا ہی سیس جاہتی۔ جھے اپنی زندگی بر کسی کی اجاره داری قطعی بند سیس-اندا آب مرسم کی خوش مہی کوطل سے نکال بھیلے کہ میں آپ ے شادی کے لیے مری جارہی ہوں بیجھے اپنی آزادی اور خوتی ہر حال میں عزیز ہے۔" یہ ہی بھتر ہے۔ وہ اس مخص کی ساری غلط فہمی دور کردے۔ اس کے چودہ ا طبق روشن کردے۔ معمر شادی کے لیے مری نہیں جارہی تھیں تو

رے سے اہر چھکل نی کیوں چیکی تھیں۔"

"آپ سے مطلب..."اس مخص کو اپنی ذات ے متعلق صفائیاں دینے کا اے ایک فیصد بھی شوق میں۔ یہ بی بہترہے ایسال کھڑے ہو کرول جلانے کی بجائے وہ منظرے ہث جائے وہ ایر بول پر کھوی۔ جب بیوداس کے رائے میں آئیا۔

" بجھے تہماری ہرمات سے مطلب سیں ہو گاتواور کے ہوگا؟ تم آکر چھ بھی الٹاسیدھا کروگی یا کہوگی تو لوگ تو مجھ ہر ہی انگلیاں اٹھائیں کے کہ دیکھو جرار مدائی کی شریک سفرے تجاب اور تک چڑھی ہے اور تبميرك ليودوب مرف كامقام موكا والحصاب ميري جان جھوٹ جائے گ-"ايك بعركتا مواطبيعت صاف كرف والاجمله مقابل كي سمت اچھال کرجیے اس نے اندر کی بھڑاس تکالی۔ والتي آساني سے جان ميس چھوتے گا۔ اي بندے کے سک ساری زندگی کزار ناہوگ۔"

"ہر کر میں۔"وہ پیر پیختی اپنے کمرے کی طرف چلی کئی اور اسے مایوسیوں کے اندھروں میں چھوڑ مئ- جرار كواس كالنداز بهت انيت ديتالك رما تعالة كياوه واقعي اس كے سك زندگي كزار ماسيس جاہتى؟ اسيخ تعلق ير ناخوش ب-ايس الركى في است بيشه اين باتول اورائ انداز سيديقين دلايا كدوه اس ساته بندصف والياس بندهن كوبوجه بحقى كيااتاس كانظار كرناهاي

كتنى ديروه اليئ كمرے ميں كرى كى بشت ئىك لكائة تدهل سايراريا "وہ اس کے جذبوں کو محسوس کیوں نہیں کرلتی؟ ضروری تو میں۔ وہ لیوں سے مجھ اداکر تاتوت ہیوہ مجمتى بوليكن بيال تومعلله ي دوسرا ہے۔ وہ اڑی سرے سے اے پندی نمیں کرتی۔ فدایا ایربابا جان نے اسے کس امتحان میں ڈال دیا؟ ایک لڑی جو اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہی نہیں جاہتی۔اس کے سنگ زیردسی کب تک یہ تعلق نجملیا

ابتدكرن 243 جولاني 2015

جاسكے گا؟ اور پھر محبت قربتوں كانام ہے۔ فاصلوں اور عفر کا میں۔وہ دکھ اور کرب کے ملے جلے جذبات کے جے بہت مصحل مورما تھا۔ لیسی یاکل کردینے والی دوجیری بھائی..."جودت نے اندر جھانگا۔ "بهول..."آب يهال جھيے جيتھے جي اوروبال اشعر بعائی نے اپن سالگرہ کی سرر ائزیار کی کا اجتمام کیا ہے۔ ڈرائک روم میں سارا انظام ہے۔ سب بی تیار

ہورہے ہیں۔ سالگرہ کے بعد وہ سب کو پکچرد کھانے لے چلیں گے۔" دوه و اتنالساچو ژاپروگرام... "خود کو سنجال کر جرارنے این سے میں بٹاشت پیدا کی ۔ اس کے چرے کے اصمحلال سے سی کو بھی یمال اندرونی كيفيت اور تو ريعو ركايا تهيس چلنا چاہيے۔اس كادكھ اینا ہے۔اس کا دکھ بانٹ لینے سے کم حتیں ہوگا۔ یہ روگ توساری زندگی کاہے اور۔

"آپ بھی بس جلدی سے تیار ہوجائے۔" "جنگلی بل ... تم چلو... من بیایج منت میں تیار ہو ک

اور جب وه دُرائك روم من پنچاتو دہاں واقعی زبردست پارتی کا انظام تھا۔ سینٹر میل پر برط ساکیک بمعدموم بتیول کے موجود تھا۔ غبارول اور پھولول سے ماحول ر ملین ہورہا تھا۔ سب بی سرول پر برتھ ڈے caps رمے کی کے کردموجود تھے عمیر دھڑا د چراتصوری مینج رما تھا۔جودت این تصور بنواری می - جرار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کردو ژکر اس کے قريب كئ اوراس كبانوت لك كرعموس بولى-"پليزعمو ... ميري اورجري بعائي كي ايك شان داری تصویر بنا ڈالو۔ اور جری بھائی آپ کو مسکراتے ہوئے تصور منجوانی ہے 'اوے۔ "جودت چمکتی

یہ کر سکھیا تا۔"جرارنے ایک کمراسانس بحرکے اندر كى اواى كوبا برتكال دينا جابا-اس دم انوية اندرداهل موئی-جودت اور جرار کواتے قریب کھڑاد کھ کرجیے اے کرنٹ سالگا۔ دونوں مسکراکر تصویر تھنچوا رہے تھے۔جودت جرار کے بازوے کی تھی۔ لحہ بحرکو ایک ماید ساانو شے کے چرے پر اراکیا۔ يد مخص جواس كى زندكى سے منسوب ہے۔اسے بھی اس سے سیدھے منہ بات کرنے کی توقیق نہیں مونى اوروه اين خوش اخلاقي إور محبتين كسي اورير لناربا

ہے۔ اس میں قصور اس محص کا بھی نہیں۔ اس جودت نے اسے صدے زیادہ اہمیت دے کر سرر چڑھا رکھاتھا۔انٹاکہ وہ چاہنے لگاتھاکہ سب ہی اس کے کن گائیں۔سب ہی اس کی خوشاریں کرتے پھریں اور اس کی شان دار برسالٹی کے اسر ہوجائیں۔ دفعتا" انوشے کا دل جاہوہ آئے برمھ کرجودت کو جرار کے بازو سے ایک جھٹے سے علیمہ کرے اور اے بنقط سا

وسے۔ایناساراغباراس پرنکال دے۔ "تف ہے تم جیسی آوکیوں پر 'جوانی عزت نفس اور این عاموس کو مردول کے قدمول میں ڈھیر کردی ت بیں اور اس پر ذرا بھی ملال محسوس میں کرتیں۔"وہ جب سے دروازے میں اعلی تلملاری تھی۔ بھلےوہ جرار کو گھاس تہیں ڈالتی۔ مراہے یہ بھی کوارا تہیں تھا کہ جو چیزاس کی ملیت ہےوہ سی اور کے تصرف میں چلی جائے ول کے کی کوتے میں یہ چین

کول؟ واغ کے کسی کونے میں بیاحال کول؟ و جری بھائی۔۔ ایک تصویر اور۔۔ بلیز ذراشان دار سا بوز بنائے۔" جودت اصرار کردہی تھی۔ انوثے ے مزید برداشت نہ ہوسکا۔ وہ سرعت سے آگے برهی اوران دونول کے عین سامنے پہنے گئے۔

"جودت مہیں تصوریں منجوانے کے علاوہ اور 

وہ بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں نہیں رہتی تھی۔ ہو تھی۔ چھوٹی چھوٹی بھولی باقوں پر ہی خوش ہوجاتی تھی۔ کاش وہ بھی "یا میرے مولا ... بچاتا۔" اسے تک کرنے کو جرار

مدالی کی رک شرارت پیری تونہ جائے ہوئے جی جودت كى منى نكل كئي- حالا تك انوشي كى اس اجاتك كول بارى يروه روبالى موچلى محى-كيلن جراركے لبوں سے اوا ہونے والے الفاظ نے جیسے اسے سب بعلاديا-اين انسلك بمى اور انوشے كى يد تميزى بھى--اس کے اس طرح بننے پر انوٹے مزید تے گی-ودفت اے جورت لکتا ہے مہیں تمنیب عمانی بی برے کی اور وہ بھی برے ماموں سے کمہ كر "انوش كى وارنك يرجودت كى مسى كوجي يكلخت بريك لك كئ-

"جودی... تم کیوں سرلیں ہو گئیں۔ جو لوگ خود ہس بول میں سکتے الہیں دو سروں کے بہنے بو گئے م جلن محسوس ہوتی ہے۔ اب ان ہی محترمہ کی مثل لے لوں مروقت جلی بھنی مری مرج بن رہتی ہیں۔ میں تو سوچ سوچ کر بریشان ہوجا آ ہول کہ یہ باباجان تے بچھے کس مشکل میں ڈال دیا۔ انہوں نے میرے كليس ايادهول بانده ديا بحن بالإجواع موت بھی بھے بجاتا ہی راے گا۔" جرار بری سجیدہ س صورت بنائے کمہ رہاتھا۔جودت ای بسی جھیانے کو ووسرى طرف مركئ - جبكه انوش كاكندى رنكيت والا چرو ضبط کی شدت می سرخ مور با تعااور سیاه آ تکھیں

"بياتو آب كوپيلے سوچنا جاہيے تھا۔اب بجھتانے ے کیاہو ماہے"

"تهارى بات تھيك ب مرجس وقت بيربندهن بندها تفاراس وقت ميس سويخ بحصني موزيش ميس میں تھا۔ بزر کوں کے اس فصلے میں میری ذاتی بسند اور رضا كاكونى عمل وظل نمين-"وه است باربار جرا ياتها اوروه بارباريزني طي-

وروه باربر برائ کے نہیں گزا۔ آپ بھد شوق اس تعمل کوں بڑی ہو۔ وہاں اشعر بھائی استعربھائی استعربھائی دھیاں بھیر کتے ہیں۔ آپ کوروک کس نے کیک بھی کاٹ ڈالا اور اب بچر بر چلنے کی تیاری کی دھیاں بھیر کتے ہیں۔ آپ کوروک کس نے کیک بھی کاٹ ڈالا اور اب بچر بر چلنے کی تیاری کے کہا کہ کہا ہے۔ اچھا ہے میری بھی خلاصی ہوگ۔" وہ تفر سے "تو میں کیا کول؟" سے بولی۔ "تم نہیں چل رہیں کیا؟" دسوچ لو۔ میں تمہاری آنکھوں کی زبان سجھتا دستم نہیں چل رہیں کیا؟"

موں۔ بہ المحص صاف المتى ميں كه تمهارى زيست كى واحد خوشى صرف ميرى ذات باور جحه سے جدا ہوكر تم ایک بل بھی آسود کی سے نہ رہ یاؤگ۔"جانے کس خیال کے تحت جرار نے اس کا اتھ تھام لیا۔ ومہونسے خوش مہی ہے آپ کی۔ میں آپ کی صورت تك ويلمنا ليس جائي-"اس في انا باتھ ایک جھلے سے چھڑالیا تو جرار کی آنکھیں سلک التحيل-اس كاچروسم خيز كيا-°۶ تن نفرت؟°

"جوچايس سجه ليس-"وه كحث كميث كرتى يا مرتكل عی اور ده دهوال دهوال مو تا چرو لیے کعرارہا۔ ده اس الوكى كا ازيت ناك رويد كب تك برداشت كرك یوں سب کے سامنے ہاتھ چھڑاکر اس کی تذلیل کا مطلب؟ وہ سنجدی سے اس تلتے پر سوچنا جاہتا تھا؟

جبى التعرسان أليا "یار در موری ہے۔ چلوکیک کانچ ہیں۔اس سریمری لاکی کے معید پر جتنا غور کروکے اتا ہی لجھوے۔وہ آگر معاملہ فتم اور بامروت ہوتی تو آج تم دونوں کے درمیان بھترین دوستی ہو کی اور تم دونوں کے رشتے کی دو ژاس طرح الجھی الجھی نہ ہوتی۔ ومو آر رائٹ۔" اس کی آلمھوں اور اس کے چرے سے برسے سکون نے اس بات کو ظاہر کردیا کہ وہ للبحل جانے کی ہمت رکھتا ہے اور پید کیہ وہ ہر گز کسی صدمہ سے ووجار سیں۔ مالیوں کی کونج میں کیک كانتے كے بعد اقتعر بے حسب وعدہ سب كو پلجر كے ليے چلنے كو كه ديا تولؤكياں خوش ہو كئيں۔ ومين انوشے كوبلاتي مول-"شارمين انوشے كے لمرے کی طرف آئی تووہ بے سکوئی سے کری پر جیمی این ٹانگ جھلارہی تھی۔

ابتدكرن 245 جولائي 2015

ربتد كون 244 جولائى 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"يل توبت جاه رباب مردبال وه موصوف بھی ہوں مے جرار برانی صاحب بن کا سامنا بھے قطعی كواراسس-"س نے زیروسی ہونٹ پھیلائے "و محموانوش به تهمارا روبه ان سے روز بروز بر تر ہو تاجارہا ہے جو تعلمی تامناسب ہے۔ تم الیسی طرح جانتی ہوکہ تمہار اان سے کیار شتہ ہے۔ "تم سب بي مجمع مجمانے ير تلے ہو ، بھي ان حضرت کو بھی یادولادیا کرو کہ میراان سے کیا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر بھیے عزت دینا اس کا فرض ے مروہ تو عورت كويرول كى جوتى مجساب اور يجھے مردول کی ای سوچ ہے جے ہے افرت ہے۔"وہوائعی ير الى-دواس بي مدردي كي توقع رفي موت مي اوروهاس مغمور سخص کی سائیڈ کے رہی تھی اور اے موردالزام محمراری می-وجهانيه بحث بحركسي وقت كے ليے اٹھار كھواور می- بخت کرم حی۔ چلنے کی تیاری کرد۔دریہوری ہے۔" الوحمية"وه خلاف توقع جلد مان عي-وه بعلااس مخص کی خاطر کیوں اپنا موڈ غارت کرے۔ کیوں اپنا يوكرام فراب كري "كنسس"وه شارين كمراه يورجيس آنى توسب بی موجود عصد ماسوائے جرار بمدائی کے طال تک سب کووفت کی پابندی کی تاکید بھی ان ہی کی جانب سے محی- محدہ اب خودمنظرے روبوش تھے۔ "بیجری بھائی کمال گئے۔"جودت نے اوھراوھر احوران کی گاڑی بھی دکھائی سیس دے رہی۔"مانیا نے یورچ کے اس مخصوص حصے کی جانب دیکھاجمال جرار مدانى كارى كورى من مى-تعس فيزرا دريهك جرار كو كازى بابر نكالت ديكها تعا- مود خاصا برا موا تعا- آگر من بروقت سامنے سے نه بث جا آنولا كاله تجميم بمي يني وي ويا مو يا-" تى تو ئرىمان يولا– زیمان نے اطلاع فراہم کی توسب ہی کے منہ لنگ "میلوچھٹی ہوئی۔" میک سے سے اطلاع فراہم کی توسب ہی کے منہ لنگ "توکیا آج کا ہمارا پکچرکا پردگرام ختم۔" مانیا افسردہ " یہ ان کے موڈ کو یکلخت کیا ہوا۔ کیک کٹنے وقت تو لیج میں یولی۔

وکیک کٹنے سے پہلے جو تماشا ہوا اسب ہی نے ويكها ب- بجمع غير آربا تفاتؤكيا جرارت انسلك معسى كى موكى- بحصے تواس كے گاڑى چلانے کے اندازے وحشت ہور ہی ہے۔ کمیں کوئی حادثہ نہ البيض براخطرناك مودل كرنكلاب؟"نريان كي تفصيل برماحول بريكلخت منيشن حيمالق-"خدا خركرے-"شارين نے وال كرول يرباتھ

وفدا جانے لوگوں کو غرور کس بات کا ہے؟" نريمان في محصيول سي انوشي كى طرف ويكها-"نرعان كے بيجے اگر تم نے ميرانام لياتوميں تم سے بری طرح پیش آول کی۔ ذرا سامعالمہ کربرہو سب کازلہ مجھ بر کر تاہے۔"وہ بری طرح جزیز ہورہی "میں نے بھلا تہارا نام کب لیا؟"اس کے ہتھے ے اکھڑنے پر نریمان کررواکیا۔ الموقوه بھی سے بیاتم دونوں نے کیالرتا جھرنا شروع

كرويا-جب بحى كيس جلنے كايروكرام موسدبدمزى ضرور پیدا ہوتی ہے۔"اشعریج بچاؤ کرانے آگے

الرائي توجيع من في شروع كي تعي ناسسب كو مجھ بے رخاش بے تومیں تہیں جاتی ایک میرادجود سب ہی کو مختلتا ہے۔ "انوشے آنکھوں میں المرتی می کو چھیانے کواندر ماک تی-وحوجى \_ سارايدوكرام تانيس تانيس فتي اب كيا خاك مزا آئے كا-ادھرجري بعاني خفا موكر نكل كئے۔ اوھر انوش لى لى نے مرى جھنڈى دكھادى۔ رہ محے ہم بے جارے جو حص ان دونوں اہم شخصیات کے مزاج کے آلع ہیں۔"جودت بھی منہ پھلا کرچلی

الجھے خاصے خوش باش تھے۔"مانیانے ہو چھا۔

آغامدانى سے جھوتے معیل بمدانی كی تين اولاديں تحيي- نريمان 'شارمين اور جودت - نريمان تعليم ےفارع ہوچکا تھا۔ شارمین نے انوشے کے ساتھ ہی یچلرز کیا تھا جبکہ جودت ایف اے میں تھی۔اس کے بعد بردی پھو پھو کا تمبر تھا۔ بردی پھو پھو کے شوہر کا کنیڈا میں کاروبار تھا وہ زیادہ تروبیں رہتے تھے اس کے وہ اہے بچوں استعر عمید 'مانیا اور عمرے ساتھ یاکستان میں بی رہنے کی تھیں۔ مربوے مامول نے الہیں اس اور رہے سیں دیا۔ اپنے برے سے بنگلے میں بھی گنجائش تھی اور ان کے اپنے مل میں بھی۔اس سبب انہوں نے ان سب خوتی رشتوں کو ایک چھت

اس دن موسم قدرے سرد تھا۔ بارش ملم چی سے سری سری کالی کھٹاؤی نے ابھی بھی آگاش کی وسعول من در عدال رم ي في المسامل ما اندهرارجاباتفا-برآمدے کے علے ستونوں سے لنی مستق بیجاں کی بیلوں سے خوب صورت کاسی محول وت نوٹ کریر آمدے کے بھیلتے فرش پر آن کرے يتصاوراب تم الودموا تيس الهيس يمال وبال الرهكاري تھیں 'ایسے میں بڑھتی ٹھنڈے ہے بیاز انوشے سویٹر سے بے نیاز سیر هیوں پر جیمی بہت خاموش خاموش اورخالیالذہن سی صی۔

زندکی کے اس وھب کے بارے میں اس نے بھی

سوچا بھی مہیں تھا۔ جس محص سے اس کی زند کی منسوب تھی۔ اس محض سے اس کی ایک کیجے کو بھی شیں بنتی تھی۔وہ ملے بی مردذات سے منفر می اورید مردجس کے اتھ میں اس کی زندگی کی دور سونے دی گئی تھی ' ہر کز قابل اعتاد اور قابل بحروسه تهيس تقا- ايني بحنورا صفت فطرت کے زہر اثر اسے نئ نی دوستیاں کا تصنے کا شوق تھا۔اس کا تھلم کھلامظا ہرہ وہ جودت کے ساتھ دیکھے چکی ہیں مقیم تھیں۔ بھائی نے ان کی بہت پذیرائی کی تھی۔ اور جرار نے بھی انہیں اپنی والدہ کا درجہ دے رکھاتھا۔

تھی۔ اوراببالکل نی اطلاع نریمان نے اسے فراہم کی تھی۔

ابتدكرن 247 جولائي 2015

ابتدكرن 240 جولائي 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"مهيس اكر چلناہے توميرے ساتھ چلو-"زيمان

کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ مانیا کے ول کی دھڑ کنیں

خوا مخواہ منتشر ہو کئیں۔ پچھلے کئی دنوں سے نریمان

اسے اچھا لکنے لگا تھا آور خود اس نے بھی محسوس کیا

تھا۔ نریمان کی آ تھوں میں اسے دیکھتے ہی رنگ سیکنے

للتے ہیں اور لبول یہ الفاظ آکر رک جاتے ہیں۔ یتا

نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ شاید کوئی پیام سننے کو ہے

" پھرچل رہی ہوتا۔" نریمان نے کچھ در کے لیے

"ميرے خيال ميں مجھے پھو پھو بلا رہي ہیں۔" وہ

واتو یمال برے برے چھے رسم موجود ہیں۔ویسے

ب سے بیا سلیلہ شروع ہے؟"شارمین کے سوال پر

اس خاندان کے بزرگ بوے ماموں آغا بمدائی

تصحبهول في اس بورے خاندان كو يمجاكرر كھاتھا۔

ان کاوسیع کاروباران کے اکلوتے سپوت جرار بمدانی

نے انجینٹرنگ کے بعد سنبھال رکھا تھا۔وہ ای کیافت

قابلیت مروت اور انسانیت کے سبب سب بی کامنظور

نظرتها ، ہردلعزیز تھا ، بچین میں اس کی والدہ کے کرر

جانے کے بعد چھولی مجھو ہے اس کی برورش میں

کوئی کمی نہ اٹھا رکھی تھی۔ چھوٹی پھوپھوا پیخے شوہر کی

وفات کے بعد اپن اکلوتی بئی انوشے کے ساتھ تب ہے

وبال سے کھیک ل-اشعراور شارمین خوامخواہ کھائے

اسن سيس بهر مهي ... "وه سيماني-

والجمي كيول تهيس-"وه بصند تها-

اس کی آنگھوں میں جھانیا۔

تريمان كل كرمسكراديا-

"شايدانل بي

گڈنگ....''اشعر بھی مسکراویا۔



آواز کودبانے کی کوشش کی- محمدہ آواز جیسے تیز تر ہو

و آگر بیه دهو کا شیس تو پھر تمہاری آنگھوں میر ورانيول نے كيون درے دال كيے ہيں۔ تم اس محص كوجودت كے ساتھ منتے بولتے كيوں برداشت ميں كر سكتيس اوربيه جونئ لزكى كاقصه نريمان سناكر كمياب-وه مهيس كيول بمضم نهيس مورما- كيول بھلا" وہ اینے اندر کی آوازوں سے جیسے ندھال سی ہو میں ہونعتا"اس کا دل کیا وہ بہیں ہون سے لگ کر روے لیے۔ اپنا سارا غبار عسارا اصمحلال باہر تکال بھیلے۔ اپنی ساری بے چہنماں آنسووں کے سالب دفعتا"وه تيزروشنيول کي بوچھاڙ ميس نماي گئي-جرار کی گاڑی اس کے عین سامنے یورچ میں آن رکی مھی۔وہ گاڑیلاک کرے اس کی طرف آرہاتھا۔ انوشے نے زرا کردن تر کھی کر کے ددبارہ اس زاويد يركرني سى-سفيديل اوور اوربلوجينزيس وه بهت شاندار لگ رہا تھا۔ ساہ بال بھوے بھوے سے من المحمل من معوري ألمحول كى جكمكامول مي معلن کے آثار تھے۔ وه من ي اين جگه بينهي ره گئي-وه اس وقت اس كا سامنا کرنے کے موڈ میں قطعی نہیں تھی یکافت اس کا ول جاه-وه وہاں سے بھاک کے مرجر ارتے اس کے سرر پہنچ کراس کے بھاگ تکلنے کاار ادہ ملیامیٹ کردیا۔ وہ عین اس کے سریر کھڑااہے کھورتی نظروں سے

دیکھتااس کاسکون تاہ کیے دے رہاتھا۔انوشے سے سر تك اور الهايان سي كيا-بھلا اس مخص کی زندگی میں دوسری لڑکیوں کے

ہوتے ہوئے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس خیال نے جیے اس کا حلق تک کروا کردیا۔وہ غصہ ہونے کی بجائے ڈیپریس ہو گئی۔

"تم اتن سردی میں یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟"وہ

"سویٹر کیوں نمیں پہنا؟ کیا مرنے کا ارادہ ہے۔" اندر جھانکا اے بالکل بھی اندازہ نمیں تھا۔وہ اے

مند كرن (249 جولائى 2015 م

ىبىركرن 243 جولانى 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اس کے کہج کے ساتھ ساتھ چرے پر بھی محتی ہویدا ہو

" چاہے میراجو جی اران ہو۔ آپ کو اس سے

"ویکھو-میںنے تہماری دلچیدوں کے بارے میں

استفسار نہیں کیا۔تم فورا"اتھواور اندر چل کر ہیڑے

یاں جیھو۔ کمال ہے کسی نے بھی نوٹس تہیں لیا کہ تم

ا تنی سردی میں باہر ہو۔ بغیر سویٹر کے تم نے تمونیہ

وہ سارے سلکتے خیالات ہیں پشت ڈالے صاف

"كس كى؟"اس كے چور كہج يروہ تھنك ساكيا۔

وہ کیابارور کرواری تھی۔ یمی کہ وہ اس سے سخت

'' دیکھو بچھے نصول کی بک بک پیند نہیں۔آگر تم

یہ جملے انوٹے کی زبان کے ارد کردبری شدیت سے

"آپ کون ہوتے ہیں جھے پر فضول کارعب جمانے

بل کھائے تھے مرخود پر ضبط کرتے وہ حیب رہ کئ۔وہ

والے ... اپنایہ رعب ان لڑکیوں کے لیے بچار تھیں

جنہیں آپ ہے وقوف بناتے پھرتے ہیں۔ کم از کم میں

وه ایک بھی لفظ منہ سے نکالے بغیرا تھی اور کھٹ

کھٹ کرتی اینے کمرے میں چلی آئی ذہن مسلسل

ھول ہیں رہا ھا۔ وہ بھلا اس مخص کا رعب کا ہے کو جھیلے۔ وہ بغیر

مویٹر کے پھرے یا بغیر شال کے جبی جرار ہمدانی نے

آپ کے الھول ہے و قوف بننے کو تیار نہیں۔

جاہتی تواس کے منہ پر اس کی سچائیاں اچھال دی۔

تک آچکی۔اس سے بے زار ہوچکی۔وہ مسلسل اس

"آپ کی مجھ سے اور میری آب ہے۔"

فوراسنه التحيس توجه سے براكوني شيس مو كا-"

"آب سے براکوئی ہے بھی سیں۔"

مطلب؟ براه کرم آپ جھے میرے حال پر چھوڑویں۔

جھے آپ میں رئی برابر بھی دیجی سی-

كواناب كيا؟

آوازيس كمدرباتفا

"اجھاہے جان جھوتے کی"

كاچرەردھنے كى كوسش ميس تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

نریمان نے لحد بحرکورک کراس کے چرے کے بدلتے رنگ کودیکھاتھا۔ "الوكى الجمى بھى وقت ہے۔ تم اس مخص كوبلوے بانده كرر كهوورنه تأحيات سريكر كرروؤك- شايد مہیں اندازہ تمیں - جرار کی شاندار مخصیت پر الركيال مليون كى طرح جنمياتي بي اور دوسرك موصوف بھی کچھ دل پھینک واقع ہوئے ہیں۔" اس کی ساری ہاتیں انوشے کے اندر تیرین کر کھب احصاتوا يك جودت براكتفانهيں وہ كھرے باہر بھي الوكيون عصوستيان كانتفتا بحراب نريمان كے اعشاف نے جيے اس كے ہاتھ باؤں مفلوج كرديه تتحب اكراس كابس علي توده ساري زندگي اس محض كي صورت نہ دیکھے۔ اس پر ایک دم بی جیے بے تحاثا منتسل طاری ہو گئی۔ کنٹی دیر تک وہ یو منی تصویر کی مائد ساکت جی رہی۔ اینے اندر کی آوانوں سے بريشان جو سلسل اس كى تقى كردى كيس-‹‹ تم جھوٹ کا سمارا کیے ہوئے ہو انوشے۔ تم اگر جاہو بھی تواس مخص ہے منہ میں مور سکتیں۔جس علق نے تم دونوں کو ایک ڈور میں باندھ رکھا ہے ، وہ تعلق مہیں بت عزیز ہے۔ یہ م خود پر خول جڑھائے كيول چرتي مو- تم مان كيول حميل يليس م حيلے حيلے اسے سوچی ہو۔ تھا تیوں میں اس سے باتیں کرلی ہو۔ مے نے اس کی ذات کے حوالے سے بہت سے خواب وتلمين- مرتم ان كوتيار سي-آخرتم خود كوكب تك وهوكي من ركموكي-" اس كے اندر كولى بيولام معم آواز بين چلار ہاتھا۔

اسب بکواس ہے۔ بھلا میں خود کو دھوکے میں

كيول ركھنے كي-"اس نے پھرے اس بيولے كى

اس کی بات پرجیے انوشے کے ول پر کمونساسارا۔

اے اپنی اواز دور کی بہاڑی چوٹی ہے آتی محسوس ہوئی۔ محسوس ہوئی۔ "جھے بھلا کیے بتانہ ہوگا۔ محترمہ میں اپنی آسکسیں

"جانتی ہو انوش۔ جرار کا زیادہ وقت آج کل کمال

نر بھان نے اس کی آ تھوں میں و کھتے برے راز

اس کے انداز میں لاروائی کے ساتھ ساتھ ممرک

اس کی سوبلاے وہ کمال آ تاجا تاہے۔وہ اپناوقت

کمال کزار آغلاوہ کتی در کھرے باہر رہتا ہے۔

اے کوئی پروائسی-پرواوہاں کی جاتی ہے جمال کوئی

"اس کے کہ تم جرار کی دات سے معسوب ہو۔وہ

تمارات مرباور مهيساس كى مرحركت وكرى نظر

میں افعتا بیستا ہے۔ اس کی کتنی لڑکوں سے دو تی

ليه تمهارا بهي ذاتي معلله إنوشے"

انوت نے توریاں پڑھالیں۔

ك مرش ورومو في لك

وارانه اندازي كماتعا

سجيدي بحي هي-

"بيان كاسراسرذاتي معالمهيه"

كزرآ ب- وه آج كل دري كمركيول آن لكا

" پلیز نریمان ... میراد ماغ خراب مت کرو- "اس "زندكى خراب مونے سے بمترواغ كا خراب مونا ہے۔جانتی بھی ہو۔جری کی آج کل ایک لڑکی شیما ہے بڑی دو تی ہے۔ دونوں رات کئے تک مویا کل بر لے رہے ہیں۔ وہ اس کے لیے بے حد سنجیدہ ہورہا ہے اور کوئی یا میں 'وہ مستقبل میں اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ تعلق قائم کرنے سے بھی دریغ تہیں

کان کھلے رکھتا ہوں۔ اور پھر جرار نے میری موجود کی میں اس لڑک کے لیے ایک عدد ڈائمنڈ کی بیش قیت رنگ جی خریدی ہے۔"

ر منی چاہیے۔وہ کس کس سے ساہے؟وہ کن لوگول

میں کیا خیال ہے۔جری تو خالصتا "فرمانبردار بیوی جاہتا فرانبردارسهي- مرمغيل احول بعرجمي اثر انداز بوجاتا ہے۔ جس کے منہ میں زبان نہ ہواور جو شوہر کے ہر ہے۔ اس خیال کے تحت انہوں نے آغا ہدائی سے بات کی تو انہوں نے اشعراور شارمین کی شادی اس ظم پر سرجھ کانا اپنا ایمان سمجھتی ہو۔"اشعر کی بات پر اے چینگے لگ گئے۔ مینے کے آخر تک رکھ دی۔ نوجوان یارٹی نے ساتو "تو پھرائے جری صاحب سے کموکہ وہ کسی گائے ے شادی کرلیں۔"اس کی بات پر نریمان قبقہدلگا کر " دعا كرو - جارى شادي بهي يوسى اچانك قراريا ہنں دیا۔ جبکہ اندر آتے جیری کواٹوشے کی بات سخت جلي "نريمان في شوخ تظرول سے اسے و محصاتووہ "اور اگر میں تہیں ہی گائے بنالول تو-" " تو منه کی کھانی پڑے گی۔" انوشے ترکی بہ ترکی "اف من توسوچ سوچ کریاکل مو رہی موں کہ شارمین میری بھابھی ہے گ۔ خدایا کتنامزا آئے گا۔ "مولا بجانايه خواتين تو ينج جهار كر يحصي را جاتي اور سنوشار من- تم این شادی کی ساری شانگ ريان نے احول كى سخى كومعدوم كرنے كے ليے مزاحيه اندازيس كها- مرسجي آغابهداني كودروازي "اونہوں ابشار میں کو کمیں بھی آنے جلنے کے و کی کرساکت رو کیا۔ان کی آنگھیں قبررسارہی تھیں کے میری اجازت در کار ہو گی۔" اشعر شرارت سے اور چرے ير غصب واضح انداز من جيت تعالى يقينا" انہوں نے انوشے کی بر تمیزی دیکھ لی تھی۔وہ بھی اسے وكيول - ؟ "انوش فاتصيل دال كي-اكلوت اور لاؤلے بينے جرار بهدائی كے ساتھ عمين "ابھی شادی نہیں ہوئی اور مرد ذات والی آکر بازی جيےاس ائر کی کی سوچ اور انداز پر بست صدمہ ہوا تھا۔ شروع ہو گئے۔شارین تمہاری باندی توسیں جواسے وه اليي باغيانه سوچ کي مالک مو کي - اس کاانسيس قطعي کس آنے جانے کے لیے تم سے پوچھتار سے اس اندازه سيس تفا-آكرانهون نے جلد از جلد كوئي فيصله نه كياتوده الزكى بالكل بى بالتحول سے نكل جائے كى۔اسعر میزفاریار یے مم مروقت بمباری کے مودیس اور شارشن کی شادی کے بعد روزے ہیں اور پھر عید۔ كيول رہتى مو-"اشعرنے بو كھلاكر كانول كو ہاتھ وہ عید کے قورا"بعد جرار اور اس اڑی کی شادی کردیں وتم جیے مرول کی طبیعت صاف کرنے کواس فتم انهول في آن واحد من فيصله كرليا اور خاندان ك كى بمبارى كى ضرورت بي "انوشے سلكتے ليج ميں بزرگول کوائے کمرے میں بلوا بھیجا۔ "كُونَى البُمْ فيصله مونے والا ہے۔"جودت بولی تو "سنو شارمن تم شادی کے بعد اس التعرک عمري بحيال من اللي رعب من بالكل مت آنك بدكوني برانادور سي ب " لگتا ہے برے مامول کو کوئی بات سخت ناکوار

چیک کرنے کواس کے تعاقب میں چلا آئے گا۔ " تم نے ابھی تک سویٹر نہیں پہنا؟" وہ سائس روكے بيتى روائى-وہ ہزار کوششوں کے باوجوداس مخص کے سامنے دائتول ميس انظى ديالى-ا نا اعماد کھو جیمتی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی حدت يال سے بعي محسوس كر عتى تھى-اسے لگا آكراس المحتني جلدي شادي-"مانيا حيرت سي يولي-نے مزید جت کی وسامنے کھڑا مخص اسے کیا چباجانے ہے بھی وریغ سیس کرے گا۔ یری طرح جعینپ کئی-اور پھراس کی بات نظرانداز "كان خراب بي تمهار عالى سي دي رباكيا ؟ اس كى غرابث رو نكف كورے كرويينوالى تھى۔ "وه سویر سیس مل رہا۔"اس نے ممکیائے انداز من كما - جان بجان كويي بمانه سمجه من آيا-" لیے میں مل رہا۔" وہ عصے اس کی وارڈ خوب بنكامه خوب بلا كلارب كا-" روب كى طرف برسعك دونول يث كمول كرا تدرجما تكا میرے ساتھ کروگی۔"انوشے نے فورا" پلان بنالیا۔ بيبالكل سامضوه تمن سويثر البطرية لنك ريستص اید کیاہے؟"ایک سویٹرایطرے می کال کی لمرف الجعل ديا-«جھوٹ جی بولتی ہو۔" "جموث سيس يول ري- تظري شيس آيا-"وه حري كى- مروقت بظرينا رمتاب يوسكس-" ائده محص غلط بالى سے كام ليا تو محص سرا كونى سيس مو كا- "وها مرتكل كيااورده سوجي ره كى-طرح توتم اس كا زعد جسم بالدك-" "إنتمالى ان فيرد اورال معنود يسيد محص وياغ کی چولیں تک و میل کروالیں۔اس محص کی موجود کی مں چند ساعتیں مجی کزارنا و بحرموجا آہے جانے پوری دندکی کیے کردے کی ؟" نه بدم ی بیڈ پر کم

اور پراشعراور شارمن كوشاوي كاشور بلند موا التعر تعليم سے فارغ مو كركندا حاتا حاور ما تھا۔ استر علیم سے قارع ہو تر سیرا جانا چاہ رہا ھا۔ پھوچاجان نے انہیں دہاں اپنے برنس کو سنجا لئے کے لیے بلایا تعلد بری پھوچوراضی تھیں لیکن وہ اشعر کو دہاں تنا بھیجے کے حق میں نہیں تھیں۔ اشعر لاکھ

دونوں کواپنائے حقوق کا پاہے۔" "شارمن کو تومشورہ دے رہی ہواور این بارے ابتدكرن 250 جولالي 2015

"میں بیہ شادی بالکل نہیں کروں گی۔"اس نے اپنی سوچ کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ چربے پر چھائی زردی کو چھپانے کے لیے دہ با قاعدہ مسکر اپنی تھی۔ منار **251** جولائی 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نریمان نے پہلے سے ڈری مسلمی انوسے کی طرف

و یکھاجس کارنگ سرسوں کے پھول کی مائند زردہو رہا

تفا۔ وہ سخت رو ملھی ہو رہی تھی۔ اس نے صاف

و کھا تھا۔ اس کی اشعرے ساتھ بحث اور بعد ازاں

جراركے ساتھ بد تميزي يربوے ماموں كامزاج بكرا تھا۔

پائسیں وہ کب سے اس کی بک بک من رہے تھے وہ

بھی توغصے میں جو چاہے منہ سے نکال دی تھی۔ ذرا

بھی کحاظ میں کرتی تھی۔اوراب اس بدلحاظی کاخمیازہ

بہت ہے آنسواس کی آنکھوں میں جھلملائے۔

لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کو محش میں خواہ

مخواہ دویٹا الکلیوں پر لپیٹتی کھولتی رہی۔ اس طرح

مصوف باتقه خود كو سنجال لين ميس بهت مدد كار ثابت

مانیا آئی تھی۔وہ برف ماموں کے کمرے کی کھڑکی

ومبارك مو- "اس كانداز براستني خيز تعاب

"كسيات كى "سبكى معتركه آوازابحرى-

قرار پائی ہے۔ یعنی پورے دمعائی مینے ہیں۔" مانیا کی

اس کاچرولگفت سفید رو گیا۔ جیسے قربانی کے برے

كون كرنے كے ليے قربان كاوى طرف لايا كيا موسوه

انی قست سے سخت تالال می-اس قست نے

مجمى اس كاساته نبين ديا-اس قست في يشراس

کی مرضی کے خلاف فیعلہ کیا ہے۔ پہلے اس سخت کیر

فض سے نکاح اور اب اس کے پینک رحمتی۔ وہ

مركز بركز تميس مونےدے كى ؟ دەصدائے احتجاج بلند

مالوسيول كاندهيرول من كمري محى-وه خوديديد

''جیری بھائی اور انوشے کی شادی عید کے بعد ہونا

سے اندر کی ساری رودادس آئی تھی۔

بلت يرانوت كادل مخبراكيد

لواسے بھکتناہی بڑے گا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كزري ب اورجال تك ميرااندانه بانهول نے

انوشے کی بڑواس کابرامنایا ہے۔" "تم تو کئیں کام سے انوش۔"



بولى اور پرشارين كى طرف كوي-

كميدور كادد بجل مرداور عورت برابري جمال

میں مرجاوں کی اور کسی کو کانوں کان بھی خبرنہ ہوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر سنے لگے۔ "اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ تم في الوقت اينامود خراب نه كرواور خود كوسنبطالو-البحي تو اشعر بھائی اور شارمین کی شادی کو انجوائے کرد -صرف وو شفتے باتی میں اور وهیروں تیاریاں کمنی مانیابھی اندر آکراے سمجھانے کی-" اچھا اب اس جرے سے باہر نکلو اور ہارے ساتھ شاپنگ پر چلو۔ ہم سب میں متمہاری چواکس شاندار ب- اور سنومیرا برائیدل دریس محی تمهاری بند كامو گا- "شارمن بولي تووه مسكرادي-"مانتی ہوناں بھرمیری پیند کو-" " سو فصدي -" اور پرردو مفتے بهت مصوف کزرے۔ خریداری اور شادی کی تیاریوں میں نہ وقت كزرف كابا جلااورندى كونى سلكنا خيال انوف كے قريب بھنكا-اس نے ممل طور ير اينے ذہن كو شارمین کی شادی کی طرف لگادیا تھا۔ یوں مبل ازوقت کھیل کھل کرخود کو حتم کرنے سے فائدہ جب وقت اور موقع آئے گاتور یکھاجائےگا۔ اس شام مندی تھی۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تفاررتك وبوكاسلاب برقى قمقمول من بهت فسول خیرلگ رہاتھا۔ بہت ہے مہمان آ چے تھے اور بہت ہے اہمی آنا باتی تھے۔ کھر بتعہ نور بنا ہوا تھا۔ رنگ برنے قمقموں کے ہار او یے او یے قد آور در خوں کے ملے کی زینت ہے ہوئے تھے ہری بحری کھاس ير سرخ اراني قالين صوف اور كرسيول سے مرى تقے درختوں کے ملکے سابوں سے محور کن روفنیاں جماعک رہی تھیں۔ بزرگ حضرات

نفوس دم سادھ ایک دوسرے کود ملے کررہ گئے۔ "انوشے كااندر جانے كافيملہ بى غلط تھا۔ عالن سب کی مشترکہ رائے تھی۔اندرے آغابدانی کے تیز تیز پولنے کی آواز آرہی تھی۔ " میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اس قدر كتاخ اور بدتنديب موجاؤك- باوب ماري فصلے سے عمرانے چلی ہو۔ ہم تمہاری رحصتی کافیصلہ رهيے ہيں۔ ميں جرار كوخاص ماكيد كروں كاكبروہ تم جیسی بد تمیزاور بے نگام لڑکی کونگامیں ڈال کر رکھے۔ مارے خاندان میں او کیوں کو اتنی چھوٹ مہیں کہ وہ بزرگوں کے سامنے زبان چلائی پھریں اور اپنی شادی و فصلے خود کرتی بھریں۔"وہ بہت عصے میں تھے۔ جوابا "انوفيے كى سكيال ابھرس-"اب تم جاسلتی ہو۔" "الال-"اس في رحم طلب نظرون سال كو "م جاؤيهال \_\_\_ "مال بوليس\_ "المال آب بھی۔" وہ برسی آ تھوں سمیت وہاں سے بھاگ آئی۔اس كاجو ژجو ژنوب پھوٹ رہاتھا۔اس نے باہر کھڑي پلک کی جانب بھی حمیں دیکھااوراہے کمرے میں آگر بستر پر اوندهی پر کئی اور چیکون سمیت رونے کی-این ب بنی اور بردے اموں کی سفاکی پراے رہے تھا۔ برے ماموں کا ناروا روب اور سخت فیصلہ اس کے کے بہت اذبت تاک تھا۔ کیا اس کمح موت اس کا مقدر میں بن علی- زندگی بہت تھن ہے اور وہ بہت انوش پلیزخود کو سنبھالو۔"شارمین اس کے پیچھے کیسے سنجالوں بڑے مامول نے تو مجھے موت کا

ولیری پر بردے ماموں نے کرج کر کمیاتہ یا ہر کھڑے جھی " برے ماموں کے سامنے حمیس انکار کی جرات وكور بركامول كياسولي چرهادير ح-وہ برے ماموں سے بات کرنے ان کے کمرے میں آئي توباقى سب اندرى كاروائى جائے كے ليے اس كے "Best of luck" زيان خاس كامت وہ بہت مرجعاتی ہوئی تھی اور آ تھوں میں خوف چھیا تھا۔ وہ جنتی ہمت جمع کر کے برے ماموں کے لمرے میں آئی تھی 'انہیں سامنے دیکھ کرہی ہوا ہو كئ وفعتا"اس كاول جامدوه الني ييرون لوث جائے مربوں پینے دکھانے کا مطلب تھاوہ ساری زندگی کے مطلے کی آواز بردے ماموں کے ساتھ ساتھ امال نے بھی اس کی طرف ویکھا۔المان کے کمرے میں ایں کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں محو مفتکو " کمو۔" آغا ہمدانی نے اسے بغور ویکھا۔ وہ سفید " کھے کہنا ہے کیا ؟" انہوں نے خود ہی اس کی میں پہ شادی شیں کر عتی۔"اس کے منہ سے تكلنوالے فقرےنے جیسے آغابمدانی کودھیكاسالكايا۔ " حسّا في مت كرو إنوف -" المال في اس كي میں بوے اموں سے بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے ان کے نصلے سے اختلاف ہے۔ میں فی الوقت شادی نیس کرنا چاہتی وہ بھی جرار ہمدانی ہے۔ میری اس نیملہ سنادیا۔ "وہ مزید رونے گئی۔ مخص سے ذرابھی نمیں بنتی اور ۔.." " خاموش ہو جاؤ لڑک۔ "اس کی بدتمیزی اور دیدہ "کچھ بھی تھیک نمیں ہوگا۔

مند کون 250 جولائی 2015 ·

ہے ساتھ کیوں الجھتی رہتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی سے ساتھ کیوں الجھتی رہتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی سیدھے مندان سے بات بھی کر لے جب دیکھوتو تو میں میں 'اس قدر دختنی اور عناد میں بھلاان دونوں کا ابنار كون 253 جولاني 2015

مدانی کے مراہ ممانوں کے استقبال میں مصوف

تھے۔ جرار ہدائی بھی ان کا ساتھ وے رہے تھے جبکہ ساری لڑکیاں ڈھولک کے گرد بیٹی تالیاں پیٹنے ہوئے

بيعلا-"متيابول-

لے ایے لیے سزا تجویز کر لے۔

رئتے چرے کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔

حستاخی براے آئلسیں دکھائیں۔

مشکل آسان کردی۔

ملا بھاڑ بھاڑ کر مندی کے کیت گارہی تھیں۔ لڑکے

مسكهوں مندى سے لكھ دورى المول ي

اسے و مجورہاتھا۔ مجیوہ اس کے کان میں جھک کیا۔

مانیا کا رہی تھی اور نریمان بدی شوخ نظروں سے

والريمونوان نام ي مندي جلد از جلد تهارك

"جی نمیں۔"حیا کی لالی اس کے گالوں پر جھر گئے۔

بھی پتا نہیں۔"وہ سٹیٹائی اور یکلخت جانے کو

"كمال چليس-"زيمان ناس كا آكل تهام ليا-

" زرا انوشے کو دیکھ لول۔ اندر کسی کام سے کئی

تھی۔" انیادھک وھک کرتے ول سمیت جان بچاکر

اندر کی طرف لی - پہلے انوشے کے مرے میں

جمانكا-انوشے وہاں مہیں مى- جمرلاؤج اور درائك

روم میں دیکھااور مجی چھلی سحن سے انوشے کے تیز

" آب کیا مجھتے ہیں۔ بوے ماموں نے میری

ر معتی کی ماریخ رکھ وی ہے تو کیامی خاموتی ہے ان

کے علم پر سرجھادوں کی۔ میں نے کوئی چو ٹیاں نہیں

مین رهیں۔ اور آپ بیا بے جا رعب کسی اور پر

"مكمل حق ب- تم ميري منكوحه مو-"جوابا "جرار

"خدایا به جرار بحانی یمال چھواڑے کیا کررے

میں۔ یہ تو برز کول کے ساتھ کیٹ پر مہمانوں کے

استقبال میں معبوف تھے۔اور یہ انوشے ہروقت ان

جمائيے۔البی مجھ ير آپ كاكوني حق تميں ميں۔

ہمرانی کی غراتی آواز ابھری۔مانیاریشان ہو گئے۔

تیزیو کنے کی آواز کانوں میں بروی۔

بعى ان كابورابوراسائد ديرب تصر

سانوريا

"اس انكار كوا قرار مجمول كيا؟"

ہے۔"وہ بھی ملخی سے بولی۔۔ جرار کی تیوری پربل پڑ وہ بے جان س ایک طرف صوبے پر دھے س کئی۔ اے نہ مندی کی رسم سے دلچین تھی 'نہ دوسرول کی چھیرخانی۔۔اس نے پیجی شیس دیکھاکہ شارمین کو "مطلب آب بخولی مجھ رہے ہیں۔ ہم دونوں کو س سے مندی لگائی ہے۔ وہ جیسے اپنی ہی آگ میں جل رہی تھی۔اس شاوی عمر بھر کے لیے ایک ساتھ متھی کریے انہوں نے آپ كواني وستنى نبعانے كابورا بوراموقع ديا ہے۔ کے بعد اس کا تمبرہ بھالی کا پھندا جیے اس کے " وستني مين نبها ربا مول ياتم ؟" تمهارا ناروا روبيه کے میں آگیا۔ "کمال مم ہو۔" نریمان نے اس کی آنکھوں کے تماری بد تمیزی مجھی کے سامنے عیاں ہے۔ اور تساری ای زبان درازی اوربداخلاقی کے مقبل باباجان سامنے انگلیاں نچائیں۔ نے تمہاری شادی کافیصلہ کیا ہے۔وہ مجھتے ہیں شادی کے بعد ہوسکتا ہے تم اچھی بی کی طرح بی ہو کرد- مر "انیا بتاری ہے کہ تمہاری جری سے الیمی خاصی الميس كيامعلوم- تم ناكول يخ چبوان وألول ميس بھڑب ہوتی ہے۔"وہ یوچھ رہاتھا۔ ہو۔ خدار حم کرے میرے حال پر۔ " چلو ہم بھی چل کر شارمین کو مهندی لگاتے جرار ہدائی کی اس ساری بکواس کے جواب میں اس نے صرف "مونه " کما اور ایک عصیلی نظر نریمان کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ تیزی سامنے کھڑے مخص پرڈال کراندر کی جانب بردھ گئے۔ ہے اٹھ کر شارمین کی طرف برحی مرراسے میں كاش وه اس مخص كاكلادباكراس سے بيشہ بيشہ ك قالين ميں بائی جمل اليي الجھي كدوه مستحل بي ندستي-كرنے كے خوف سے اس نے اصطراري طور ير كى کیے چھٹکارا حاصل کریاتی۔ نادیدہ شے کو تھامنے کے لیے ہاتھ بردھایا مراس کا ہاتھ فضامين لهرا كرره كميا-وه يقيينا "اوندهے منه زمين پر آ الطحون بارات مى اوروه بارات يه اس محص كا رہتی اگر دو مضبوط باندوس نے اسے سنجال نہ کیا سامنا بالكل سيس جائتي تھي۔شادي بال ميں جيجيے ہي مولاً- چند مح وہ حواس باختہ ی رہی۔ چھے سوجھانی نريمان کي نظرانو شے يريزي تووه قريب آگيا۔مانيا بھي نہیں دیا ' مجھی جرار کی آواز اس کے کانوں کے قریب انوفے کے ساتھ کھڑی تھی۔ سركوشي كي صورت عن اتر آني-"تم تبیل سے ملیں انوشے۔ یہ اشعرکے قربی "معليهل كرچلاكرو-" ووست بي اوريدان كي واليه-"تريمان في تعارف وہ سرعت سے خود کو اس کرفت سے چھڑا کر كروايا توانو شفي فيلول يه مسكرا مث سجالي-سیدھی ہو گئی۔مارے خفت کے چبرہ لال ہو گیا۔ " آب کو کس نے کما تھا ' مجھے کرنے ہے بچائیں۔"وہ اس پر الث بڑی۔ "اكرتم كهونو مهيس .... دهكادے كردوباره كرادول جواب من وه خاصے كروے كہے ميں بولا تھا۔ "مجھے انا کتے ہیں۔" مانیائے مسکرا کراپنا تعارف خود کردایا تو نبیل کامل مانیائے مسکرا کراپنا تعارف خود کردایا تو نبیل کامل "آب ہے اور امید کیار کھی جاعتی ہے۔ میں جانتی

جرارنے اسے برے وطیل دیا۔ ایک و کھ بھرا اضمحلال اس کے چاروں اطراف جیسے دھوتیں کی مان مجیل کیا تھا۔ وہ جائے کے باوجود بھی اس لوگی کو قائل سیس کریائے گااورنہ ہی اس کے مل میں اپنے ليے جاہت كے ديب جلاسكے گا۔ بيك وتت وه افسروه اور شكسته يا هو كميا-وہ النے پیروں بلث کیا تھا۔ مجی مانیا اس کے "جیری بھائی ہے یوں اوجھٹو کرتم کون سا ابوارڈ حاصل کرلوگ۔ آخرتم ان سے اتنا خار کیوں کھاتی ہو"

"بس وه مخص مجھ ایک آنکھ نہیں بھا آ۔" وه الجمي تك اليخ بانومسل ربي تحي جمال اس كي المنى الكليول في نشان وال ديد منصر "جنكل" وه

" يبلهو انوت تم جرى بعانى سے اجھنا جھوڑ دو-اتنی ناقص العقلی کا ثبوت مت دو-جری بھائی سے وستمنى جھوڑ دو-وہ تمهارے شوہر میں اور جب مہینے بعد تمهاري ان سے شادي موجائے كى توكيا تمهارا موجودہ روبيه اوربد تميزي كياتهماري أزدواجي زندكي يراثر أنداز سیں ہو گا۔ شادی سے پہلے کی یادیں بری اسٹونگ مولی ہیں۔ اور مے نے جری بھائی کے دامن میں بھی كونى خو محكوارياد سين دالي اور..."

"م يمال جرى كى وكالت كرف آئى مو-"انوش نےاسے سلمے اندازمیں دیا۔

« تهیں تمہیں سمجھاری ہوں کہ ہوش کے ناخن لو " اى دم جودت كى آواز الحرى-

" بحتى تم دونول بهال مصروف تفتكو مواور ومال مندی کی رسم شروع ہونے کو ہے۔ مجمی تم دونوں کو وموعدر بسيل في الورمانيا وريان بعالى في تمهار بارے میں ہوچھ ہوچھ کرمیراناک میں وم کردیا ہے۔ "اوك بم أرب بي-"مانيان كى قدم برسمایا تو انویشے نے جمی اس کی پیروی کی۔ مراس

كامودري طرح بكرابوا تقا لمبتدكرن 254 جولاني 2015

ابنار **كرن 255 جولاني 201**5

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

وحوث كياسيد كيوث ى الوكى اس ك ول ميس أن واحد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہوں آپ دھنی شان سے جھانے والوں میں سے ہیں

اور اس کا موقع برے ماموں نے آپ کو فراہم کروما

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

رشتہ کیے بنی سکتا ہے۔ جب ولول میں ایک

مانیا مزید کچھ نہ سوچ سکی۔ انوشے کی چینی آوازنے

وجس تعلق کی بنیاد پر آپ ہرونت مجھے نیاد کھانے

ي كوشش من لك ريخ بين وه تعلق مجه اليامضبوط

بمى نىيں كە نوٹ نەسكے ميں خوامخواه كاطوق كلے ميں

الكانے كے حق ميں الكل نميں۔ آكر آب بوے امول

جرار برانی کے معددے سے میں بلاکی میں تھے۔

"منہ کی تو آپ کھائیں گے۔ مجھ پر ساری زندگی

رعب جمانے اور بچھے دیا کر رکھنے کا آپ کا منصوبہ ملیا

ميث بوجائ كا- آب مجم مزور تصورنه يحي كا-"وه

جرار بهدانی بے پناہ سمنی اور جھلاہ سے دوقد

آے برسما اور اے دونوں باندوس سے پکڑ کردو تین

بعظے دے ڈالے اس کی آئی انگلیاں جے انوشے

"الرعم مزور سیس ہوتومیری کرفت سے آزادہو

'چھوڑیں مجھے۔" مارے مکلیف کے اس کی

"بس بماوری کے سارے دعوے دھرے مہ گئے۔

یاد رکھو عورت بھلے مرد سے برابری کا برجار کرتی

رہے۔ مراس حقیقت کو جھٹلا نہیں علیٰ کہ اس

معاشرے میں قدم و تحفظ کے لیے اسے کی مرد

ے سارے کی ضرورت ہے۔ مردے تحفظ کے بغیر

بعيريد ات نوج كماتي كمد مردنه مرف عورت

كى عزت كار كحوالا بلكدات معاشى طورير استحكام

دراجى دى نەلكرى كى

كىباندوك مى بوست موكى تقيل-

أتمحول من أنسوايل يزي

"مجمع تكليف مورى -

اليي تبش جومقائل كوجلا كرجسم كروال اورانوف ت

ے انکار نمیں کریں کے تومیں انکار کردول کی۔"

وبصد شوق مريادر كهو-منه ي كهاؤك-

دد سرے کے لیے محبت میں عونت میں تو چر۔

خالات كاسلسله توزوا تقل

بالكل راكه مولق-

الحجى طرح معلوم ہے كہ آغاجى بھى اپنا فيصلہ نہيں برلتے "كتنے بہت ہے آنسواس كے گالوں پردائيں بائيں لڑھكنے لگے۔ آنگھیں موندلیں۔ ودكيا موابيتي-" ومیں تھک گیاہوں ای۔ پچھ دریہ آپ کی کودمیں ير مراس بار انهيں اپنا فيصله بدلنا ہو گا۔" وہ اک "مراس بار انهيں اپنا فيصله بدلنا ہو گا۔" وہ اک مرركه كرسوناج ابتابول " بجھے معلوم ہے تمہیں کس بات نے تھکادیا ہے؟ عرمے بولا۔ ''مرکیے ؟''اس نے بھیکی بھیکی پلکیں اوپر اٹھا کیں جودت نے بچھے تمہارے اور مانیا کے بارے میں سببتادیا ہے اور آغاجی کے فیصلے کے بارے میں بھی "جرارے کس کے وہی اس ملے میں ماری انہوں نے نریمان کے بالوں میں انگلیاں چھیرتے مدرکرسلتاہے" "وہ گھرپر نہیں ہیں۔ایک ہفتے کے لیے کراچی گئے ہیں۔"آنسوایک بار پھر تیزی سے انیاکی آنکھوں سے "مین 'مانیا کے بغیر مرجاؤں گاای۔ بلیز آپ کچھ " میں کیا کر سکتی ہوں بیٹے۔ تم جانتے ہو' آغاجی " مجھے یقین ہے کہ جری مارے لیے کھ نہ کھ يے قول كے كتنے ملے بيں-" بينے كى آ كھول ميں بهيكاين ديكه كران كي ائي آنكيس بمي ديديا كئي-" نہیں ای \_ ایامت کیں آپ بااے کی وہ نریمان کے بازوے لگ کر جیکیاں لے لے کر وه آغاجی سےبات کریں۔" وہ بہت مصحل تھا۔ ول بار بار ووے لکتا تھا۔ روے کی۔ وہ بھی بت دلکیو ہو رہاتھا مرخود پر صبط صرف وہی سیں بلکہ ہر کوئی اس تصلے پر اداس تھا۔ " پلیزمانیا- تم تو محصے ڈرائے دے رہی ہو۔ میری بریشان تفااور بهت دلگرفته مجمی- ممهانیا کوتوجیے حیب مت توررى مو-"اس ناينبالول مى الكليال ی لک کئی تھی۔اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا - وہ تکیے میں منہ دیے اشکوں کے چراغ موشن کرتی ودمیں جہیں صاف طور پر کے دے رہی ہوں رہی۔ انوشے بھی اس کے دکھ میں برابر کی شریک بریمان - میں خود کشی کرلوں کی محر نبیل سے شادی ھی۔ مربے بس تھی دہ تواہے کیے بھی کچھے نہ کر علی نهيس كيول كي-" ھی۔ اگر اس کے بس میں ہو تا تو برے ماموں کے " بیگی ایساسوچنا بھی مت۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔" سامنے صاف صاف جرار ہمدائی سے شادی سے انکار كردي مران كے سامنے توجیے اس كاپتایاتی ہو آتھا۔ وہ کیے لیے ڈک بھر آبا ہر نکل گیا۔ آغاید انی نے تو کاش وہ اتن ہے بس نہ ہوئی۔ کاش وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے قدموں سے جیسے زمین ہی تھینچ کی تھی۔اس کی مانیا کی خوشیوں کے لیے بھی کچھ کرسکتی۔اب سب کی جال میں او کھڑاہٹ تھی۔مانیا کے سامنے تووہ روجی امیدیں جرار بحدائی سے وابستہ تھیں کہ وہی واپس نہیں سکتا تھا۔عور تیں تو رو کراپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوث كراس سلسليمين في كرب-ہونہ او سبھی نے ای مخص پر تکیبہ کرلیا 'جس لیتی ہیں مرمردروتے ہوئے اجھے تنیں لگتے۔ ایک دم بودے لگتے ہیں۔ اور وہ ہر گزبودا نہیں تھا۔ مردل کا ے وہ خار کھاتی ہے۔جس سے وہ چڑتی ہے۔اب وہ بوجھہلکاکرنے کوای کے سامنے چلا آیا۔ بوجھہلکاکرنے کوای کے سامنے چلا آیا۔ "ای۔"ان کی کودیس سرر کھ کراس نے اپنی جلتی کی برتری جنا آ پھرے گا۔ مزید تھیل جائے گااور اس کے سامنے اپنی مردانہ شان

كانف كليس- ووقويس بات كي معجمول-آغا ہدائی مسرائے تو دروازے پر کھڑی جودت یه کیامو کمیا؟ مانیا اور نریمان بھائی توایک دوسرے کو بند کرتے ہیں۔اے بھی مانیا ای بھابھی کے طور پر بت پند تھی۔ مریبال تو آغاجان نے انجانے میں دو ولوں كودور كرنے كاروكرام بناۋالا-وہ تقریبا" دوڑتے ہوئے مانیا کے کمرے میں جا مجى-مانيا وبال سيس صى-وه لان من آني تومانياوي نائلس بارے سی میکزین میں مندسیے بھی تھے۔ " تم يمال ميكزين يراهتي رجو اوروبال آغاجي في "انہوں نے تہاری شاوی استعربعالی کے دوست تبیل سے ملے کردی ہے۔ میں خودائے کانوں سے س ار آری ہوں۔ بیل کی والدہ اندر موجود ہیں۔"وہ مچولے سانسوں کے درمیان بولی تو جیسے مانیا کے اعصاب كوايك زبردست جعيكا سالك-اس كماتحول سے میکزین چھوٹ کیا۔ بیا لیسی مدح فرسا خرسادی اليه تم كيا كمدرى بوجودت-" ومل ي كه ربي بول-" " مرب مربه ليے ہو سلما ہے۔ آغاجی ایسا علم میں کرعتے۔"وہ روالی ہو گئے۔ اگر آغاجی نے اس کی شاوی کمیں اور کردی تووہ کیسے جی یائے گی۔ نریمان اس کے ول میں رہتا تھا۔ اور وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ اور پر تموری بی در میں یہ خرجنگل کی آگ کی رح تھیل کئے۔ نریمان نے سناتووہ و می ول سمیت مانیا کے سامنے چلا آیا۔ ونسیس مانیا۔ میں ایسا بھی نسیس ہونے دوں گا۔ تم

میں اتر کئی تھی۔ نگاہوں اور دل کو بیک وقت اسلیمی تھی مى-ممااےون رات شادى كاكمتى بي -اكريد لاكى اس كى زند كى يس شامل موجائ تومزا آجائ كا-وه خود كوخوش نعيب تصوركرك كااور ووان کے کان کے قریب جمک کیا۔ "آپ کوبموکی تلاش ہے تل۔ اگر آپ اس لڑکی كواي بهويتاليس توجيح كوني اعتراض تهيس موكا "موں۔ لڑی تووافعی بیاری ہے۔ بس اس بنگاہے ے بعد میں آغامدانی سے بات کروں کی کہ اس بیرے كوجلد از جلد بمارے دامن من وال ديں-"انسول نے بینے کی پند کومل سے سراہا۔ " تينك يوممل" وه يول خوش موكياجي ا مفت الليم كيدولت مل كي مو-شاوى كے بعد وليمه كافئكشن بھي اختام يزير مواتو مزمدیق سوالی بن کر آغا ہدائی کے سامنے جا "ويلهي بعالى صاحب بحصابوس ندلوالي كا آپ کے خاندان سے رشتہ جوڑتا میرے کے عین سعادت ہوگ۔ میل اور اشعری بھین سے دوسی ہے اشعر مبل كو بخولى جان اسك اس كمعاوات واطوار ے واقف ہے۔ ماشاء اللہ سے اس میں سی صم کی برائی سیں۔" سرمدنقی امید بھری تطوں سے الميس د ميدري ميس-"بهول-الوكالجي بندے مرب "ويكفي بعانى صاحب كونى أكر مرسيس-مس تومانيا کوائی بہودل سے سلیم کر چکی ہوں۔بس آپ ہماری خوشيال ماري جمولي من ذال ويجيب من مرصورت اقرار من کرجاؤں گا۔" " محکے ہے کوئی اعتراض نہیں۔"ان کے امرار بر تفاہد انی نے مای بحری۔ "مرشادی میں ایک سال کی باخر ہوگ۔" "بهت بهت شکرید - مجمعے کوئی اعتراض نہیں۔ بس مرف میری ہو۔"

يمدكرن 250 جولاتي 2015

" كول جمولي أس بنه حلت بو " زيان- حميل

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



مِنْ **عُرِّنَ عُرِكَا عُولًا** كَيْ 2015 عِمْلاً كَيْ 2015

آج سے ملیا میری بنی ہوئی۔"وہ وفور مرت سے

درست ہو۔ آپ کوشاید علم شیں۔ بعض فصلے انسان کی جان کے لیتے ہیں اور ۔۔۔ ' " بکومت -"آن کی بردی بردی آ تھوں سے غصہ يورى شدت سے جھانگنے لگا۔ «بد تهنیب لژی- تههاری اس نبان درازی اور بد تمیزی سے عاجز آ کرمیں نے تمہاری شادی کا جلید فیصلہ كياب ؟ الركى تم توبالكل بى بالتحوي سے نكل چليں۔ دوسرول کی خوشیوں کے لیے خدائی فوجدار بنے سے بمترہے کہ تم اپنی شادی کی تیاری کرد۔ صرف ڈیڑھ مینے کی بات ہے۔ اس کے بعد تمہاری نگامیں جرار کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ بچھے الی اڑکیوں سے سخت ير ہے جو برركوں كے سامنے چرب زبانى كا مظاہرہ کریں۔اور کمتاخ اور ناہجار تھریں۔" ده كرج م وه كالنفخ قد مول سے باہر نكل آئى۔ وہ توخود کوسول پر چرھنے کے لیے تیار کر ملی می کراس باروہ سرر لقن باندھ کمانیا کی خوشیوں کے لیےان کے سامنے کئی تھی اور منہ کی کھا کرواپس لوث آئی۔ بے ليل ومرام اور فكست خورده-"مشكل بمانيام كم آغاجي اينا فيعله بدليس-كيا بخالـ"و كرب سوين للي "اف كس فدر سناتا ساطاري ب جارون طرف-وہ کھلنڈرا سا نریمان جانے کمال کھو کیا ہے۔جانے رات مئے تک کمال کمال ارا ارا ایجریا ہے۔ ایک ای كدم سے توہر طرف رونق اور بمار طی- نريمان بير نے کون ساروک پال لیا ہے۔ مانیا بھی تو کتنی زروزرو ى بوكى بىسبالكل كىت كىاند خاموش اورجي سيه سنائے ضرور ميري جان لے ليس محساف

وه خاموشیوں سے اکتا کربا ہر نکل آئی۔ ہر طرف جلد سناٹا تھا۔ ورود بوار پر اداسیوں کاراج تھا۔ ہر شے سوگوار سی تھی۔ بارش خوب نوروں سے برس چکی تھی۔ آگاش می جماحوں پائی برس برس کر تھک کیا

تقا-شایدوہ بھی ان سب کی بے کسی پرول کھول کررویا

وہ دھی ول سمیت بر آمدے سے اترنے والی دو سيرهيول يربيه كئ- اور سر تحنيول مين دے ليا-تجانے وہ کتنے دیر ای یوزیشن میں بیٹھی رہی۔ مجھی محصوص قدموں کی جاب اس کے بالکل قریب آن ركى-كون؟ جرار بمدانى .... اس كے وجود كے كرواس کے مخصوص کولون کی خوشبو چھیل سی گئے۔

اس نے سراویر اٹھا کردیکھا۔وہ جرار بعدائی ہی تھا۔ ہنڈ بیک ہاتھوں میں تھاہے وہ بغور اس کا چرہ و ملحے رہا تھا۔ اواس آنگھیں اور اواس چرو۔ پچھ نہ پچھ اس کی عیرموجود کی میں ہوا ضرور ہے ؟وہ جسے خود سے بھانی

"كيابات بانوش كههواب كيا؟" اس کی ردی حالت دیکھ کراہے لگا جیے کسی نے اس کادل متعیوں میں لے کر بھیجے دیا ہو۔ کس قدر ذرد زردى مورى محى ده-اس كى اداس آئلمول مي ورانيوں كاراج تھا۔ ملكح لباس اور الجھے الجھے بالوں میں وہ بہت کمزور سی لگ رہی تھی۔

''تم نے بتایا نہیں۔ کیا ہوا ہے! میرے پیچھے ایسا کون ساحادی کرر کیاجو تم نے ایس حالت بنالی ہے۔ وہ اس سے یوچھ یوچھ کرعاجز آگیا۔ مردہ تھی کہ بول کے ہی سمیں دے رہی تھی۔وہ جھتجلانے لگا۔اس کا ول چاہا۔اس لڑکی کا سرتو ژوائے جوایے ساتھ ساتھ اس کے ضبط کا بھی امتحان لے رہی تھی۔ "یاوحشت بین تمهارے اس رویے سے اگل ہوجاوں گا۔"

"آئے میرے ساتھ-"وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر کی طرف جلی تو جرار ہمدائی نے بھی اس کی بیروی کی-وہ اسے کیے انیا کے کمرے میں آئی۔انیا کو دیکھ کراس کے دل کو دھیکا سالگا۔وہ ہستی مسکراتی انیاتو وكياموامانيا-"جرار سرعت سے اس كى جانب ليكا ۔اے سامنے ویکھ کرمانیا کو کرنٹ سالگا۔ محلے میں

مجھے بہت تکلیف دے رہاہے۔"وہ اس کے قریب ہی بیڈ کی ٹی پر ٹک ساگیا۔ "جیری بھائی۔ میں تبیل سے شادی تہیں کروں گی .. وہ اس کے کندھے یہ سردھ کر سکنے گی۔ "میں سمجھا ہیں۔"وہ اس کے اس طرح آنسو " آغا جان اس کی شادی تبیل عثان سے کر رہے ہیں۔ آپ کو تومعلوم ہی ہے کہ نریمان اور مانیا ایک دوسرے کو پیند کرتے ہیں۔" انوشے نے اس کی مشكل عل كروى-"اوه-"وه لحد بعركوخاموش موكيا-"ميرے بھائي- کيا وہ علين لمحہ آنے سے پہلے موت میرا مقدر سیس بن علی-" مانیا نے دونوں

"جری بھائی۔ آپ نے آنے میں اتن در کیوں لگا

«کیا ہوا مانیا۔ کچھ تو بتاؤ۔ تم سب کا پراسرار روبیہ

أنسوون كاليصنداسار كيا-

دی۔"وہ ہونٹ کائنے لکی تھی۔

" بے و قوف اس طرح بردلوں کی طرح باتیں شیں كرتے سب تھيك موجائے كاسيہ بتاؤ نريمان كمال

ہا تھوں سے چروچھالیا۔

"يانسين-رات كئے كھرلوٹا ہے اور بعض دفعہ تو مرآمای میں۔"انوشے افسردی سے بولی۔ «فكرنه كرومانيا-"جراريےاس كاكندها تقييمهايا-و دعیں سب تھیک کرلوں گا۔ حمہیں یوں ماتوس تہیں ہونا چاہیے۔ تم نے یہ لیے سوچ کیا کہ تم اپنے اس چەفت كىلىج بھائى كى موجود كى مىں يوں دھى اور مى وامن رہ جاؤگی تمہارا ہے بھائی انی جان دے کر بھی تمہاری خوشیاں تمہارے قدموں میں لاڈاکے گا۔ چلو شاباش-ابات مح بجول کی طرح مسکرادد-"

"نہیں جری بھائی۔ آپ کھے نہیں کرپائیں گے۔ آغاجی اپنافیصلہ بھی بھی نہیں بدلیں گے۔"مانیا کالہجہ

ابنار كرن 259 جولانى 2015

کیااییا نمیں ہو سکتا۔وہ جرار ہمدائی کے لوشے سے

يملے خود برے ماموں سے اس سلسلے میں بات کر لے۔

بياس كے ليے بهترين موقع ہے كہ وہ ان سب ير طاہر

كردب كه عورت بحي مركام اسيخ زور باندير كرسلتي

ہے۔ووری محالے کے اسی مشکل کے لیے مردی محاج

میں۔اگر وہ مانیا کی سلسلے میں بڑے ماموں کو قائل کر

لے تواس کی واو واہ موجائے گ۔ تبوہ بری آکڑے

جرار براني كي آن مون من آنكيس وال كركي كه

اسے این زندکی گزارنے کے لیے اس کے سارے کی

ضرورت نہیں۔وہ زندگی کے کی موثر اس کی مختلج

میں۔نہ اس کے نام کی۔نہ اس کی وصال کی۔ای

اس سوج کو عملی جامد پسنانے کے لیے وہ پردے ماموں

کے کمرے میں جا پہنی۔ "کموکوئی کام ہے کیا؟"انہوں نے فاکلوں سے سر

الفاكر سلمن كمزى لؤكي كى جانب د يكھا۔ جوب جيني

اورامطراب انى الليول بردوينا كمول كييدرى

ليى باسى باسى وه چوتھے

محت مريم جى منبطت بول

میں آپے مانیا کے ملیے میں بات کرنے آئی

"آب "آب مبل سے مانیا کی شادی نہ کریں۔وہ

وہال خوش سیں رہ سے کی۔"اینامعابیان کرنے کے

كي جيدات الفاظ بهت مشكل ب سوم محلق ب

باہرائے بڑے تھے برے ماموں کی حثونت بحری

أ عليس يكل عن اس كاخون خلك كيد درى

ميس-اس كى اس تا معقول بلت ير تووه مزيد برجم مو

" بچوں کو بدوں کے معلطے میں بولنا زیب سیں

والمجماس كي فوقى كايورا يورااحاس مكولى

"مرآب اس کی خوشیوں پر نقب لگارہے ہیں۔

مِن جانی ہوں کہ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے کی عادت

نسیں لیکن اس بار آپ کومانیا کی خوشیوں کے لیے اپنا فیصلہ بدلناہو گا۔ منروری نہیں کہ آپ کا کیاہوا ہرفیصلہ

" پچھے نہیں۔تم جاؤ۔"انوٹے کی مسکراہٹ جرار چونکا ہوا سرای زاویدے 'اس مقام پر رکارہ کیا ہے وہ كوزهر لكي- دل جاباً جاكراس كامنيه نوچ لي-ملازمه عمير كى سكت من كتني مسور كتني خوش إوروه حران ديريثان النه بيرول بابرنكل كئ-اس دم نريمان اس سے بیشہ کتنی سرد میری کامظاہرہ کرتی ہے تو عمید اندر داخل ہوا۔ برحی شیو۔ الجھے الجھے بال اور بے كى مينى اسے بھالى بوعمير كے ساتھ اسے وقت ر تیب لہاں۔ دوبہت مصمیل لگ رہاتھا۔اس کے كزارنا پندے اكري حقيقت ہے تو پھروه كيول اس چرے پر محکن عیاں تھی۔ کے لیے مراجارہا ہے۔ وہ زیردسی تواس کے دل میں "م كب آئے جرار-" انی جگہ نہیں بناسکنا۔اے معم ارادہ کرلینا چاہیے۔ "بيكياتم مجنول بے چررے ہو۔ كرر رہو تو آج کے بعد وہ مجھی مرکز بھی اس سمت نہیں وسکھتے گا تمہیں معلوم ہو نال کہ میں کب آیا۔ " اس نے جمال منطول کے بجائے راکھ اڑتی ہے۔ اور دہ انوے کا غصہ اس پر انارا۔ نگابی ہوز اس کے نجانے كب تك خود كوسكتى سوچوں سے سلكا تا انوشے سراتے چرے پر تھیں۔وہ ارد کردے مکسرے نیاز کے زور سے بننے کی آوازیر اس نے ددبارہ اس سمت عميد كى طرف متوجه مى - يول جيداس كے علاوہ دیکھا۔وہ کھلکھلائی عمیر کے ہمراہ کاریس بیٹے رہی اس كمرے ميں كى اور كووجود تك نه مو-تھی۔ کمچہ بھر کواس کاول جاہ۔وہ اس بےوفالڑ کی کامنہ "جیری حمیس کیامعلوم کہ مجھے پر کیا گزرہی ہے۔ معیروں سے لال کردے۔ اس کی کنیٹیاں سلکنے کی ريمان وصلح اندازس صوفيروه ماكيا-ھیں اور وہ تیز تیز قدموں سے ایے کمرے کی جانب برم کیا۔ شام کو جب وہ باہر نکلا تو وہ عمیر کے ساتھ "تو پھراس سلسلے میں تم میری کھیدد کرسکتے ہو۔" لاؤ جيس خوش كيوب مي مصوف سي-عمرليب البيركام كرت مسلسل اس كى باتوں يرمسكرا رواتھا۔ "ہونہ مرد بے چرتے ہو اور حقیقت سے روكرواني كرتے ہو-"وہ دانت پيس كربولا-ملازمہ سامنے میبل پر جائے کے برتن رکھ رہی تھی۔ " پھرتم ہی ہتاؤ۔ میں کیا کروں۔" وہ مجھی مجھی رفعتا" جرار کی آنگھوں ہے چنگاریاں سے نکلنے لكيس-غصے معيال بھينج كى تھيں-مسكرابث لبول بي سجائ بولا-"رون!"اس نے عصے سلازمہ کوبکارا۔اس کی " دچو ژبال بس لو-يا چلو بھرياتي ميں دوب مروبي وھاڑ من کر انوشے نے کردن موڑ کر اس کی جانب تمہارے کیے بہترہ۔ "عصے سے جرار کی بھنویں تن و يكفا-اس كى جملاب اس كى جمنجلاب جياس بت کھے سمجھا کئے۔ تو موصوف کو اس کی عمیر سے "يه تم كه رب موجري-ميرے دوست-ميري بے تطافی بری لگ رہی ہے۔اسے بھی توجودت کے مدد كرنے كے بجائے ميرے زخموں ير تمك ياتى ساتھ اس کی ہے تکلفی انتہائی تاگوار گزرتی ہے۔ بھی كررى مي بو-"وه افسردكى سے بولا-اس نے اس کی جلن کا احساس کیا؟ بھلے وہ اس ہے جرار شرمنده سا موکیا-وه اینے اندر کی تلخیوں کو بے اعتبائی برتی ہے بھلے وہ اسے در خور اعتبا سیں اس شخص پر انڈیل رہاہے جو خود جذباتی بیجان سے گزر مجھتی۔ مگراس ہے اِس کا انتہائی گمرا تعلق ہی تو ہے رہا ہے۔ اس وفت نریمان کو اس کی سخت ضرورت اوراس كاتعلق كولے كروه حدسے زياده حساس مور اى اوراس کا محتق کو کے کردہ صدے زیادہ حساس ہورہی ہے۔ محق ہوہ مسکرادی۔ "جے۔ جی۔ چھوٹے سرکار۔" ملازمہ ہے چاری "تو پھریہ کہ میں سب ٹھیک کرلوں گا۔ قکر نہ کانپتی ہوئی اس کے قریب آگئی۔

"آپ سے سیدھے منہ بات کرنے والے اور لوگ جو موجود ہیں۔"وہ تیزی سے اپنے کرے میں یہ جرار کیا سمحتا ہے۔وہ جودت کے ساتھ اس کی بے تکلفی دیکھ کراس کے سامنے جنگ جائے گی۔اس سے اس کے التفات اور محبت کی بھیک مانکے گی توبیہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ اس پر ثابت کرے کی کہ وہ أكراس سے بے اعتبائی برت سکتا ہے تووہ بھی کسی اور طرف جمك كراس باعتنائى برت عتى بوه بر معلط ميساس كيرابر بمدمون كالطيو كام اورجو عمل اسك ليے جائز ہے۔ عورت ہونے کے تامطے وہی کام اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تب اے معلوم بڑے گاکہ جلن کیسا تریاتی ہے اوروہ باغی ذان کے عمیر کے قریب جلی آئی۔ "عميد يليزتم بحص ليس ممانے لے چلو-ايمان "- - ハー・ショクリック・シー "کیوں۔جری کے ساتھ کیوں نہیں جاتیں۔" "وہ بہت بورہے تم بتاؤ بچھے کمیں لے جارہے ہو و كمال جاناجاتي مو؟ "وه بو جھنے لگا۔ "کسی بھی۔" "او کے۔"وہ ایک دم ہی مان گیا۔ "لیکن اگر جودت کو بھی ساتھ لے لیس تو ..."اس کی آنکھوں کی چیک نے جیسے انوشے کو بہت کچھ مسمجھا ویا۔ "تواس لڑک نے جرار کے ساتھ ساتھ اس عمیر کو بھی ابنی جانب راغب کرر کھاہے بردی تیزلز کی ہے اور کس قدر کھٹیا بھی۔"وہ سلکتاذہن کیے اپنی جگہ جی ست دیکھیے گئی جمال جودت ابھی تک جرارے باتول میں ملن صی۔ "عميد" پہلے ہم "ريس كورس" جائيں مح اس

"مانيا" ميں بھي ان بي كابيثا ہوں۔ آگروہ اپني ضدير قائم ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ کسی تسم کی زیادتی ہر كر بركز ميں ہونے دوں گا۔"اس كے ليج ميں چنانوں کی سی محق تھی اور آ تھوں میں عجیب طرح کی سرد میں اے اس طرح طیش میں دیکھ کر انوشے جانے کیوں کانے سی گئے۔ یہ تو برے ماموں سے بھی عصے میں وہ اتھ آئے ہے۔ خدا جانے اب یہ اونث كس كوث بيته كا-ومرے جری بھائی آپ کب لوٹے؟"اس دم جودت نے اندر جھانکا اور جرار کو اندر موجود یاکر كملكيلا كرقيب جلي آني-"م كمال تحيي جنگلي يلي؟"

المرکن تیاری میں مصوف تھی۔ آپ کہر اس کیزامزی تیاری میں مصوف تھی۔ آپ کہر اشنے دن کیوں لگا دیے جبکہ چاریا بچ دن کا وعدہ کرکے کئے تھے اور اب لوتے ہیں بہت ہے ایمان ہیں آپ۔ جانتے ہیں آپ کے جاتے ہی جیسے ساری روافقیں ردم لیں ہم ۔ "وہ جرار ہدائی کے بازوے می مسكرا مسكرا كرحمه ربى تھى اور بظاہران دونوں ہے لابروائي كامظامره كرتى انوشت اندرى اندر بيجو تاب كمعا كرره كنى- جانے كيول جوديت سے جلن ي محسوس ہونے گی۔ ان دونوں کے تعلق کو یمی لڑی گھن کی طرح کھائے جاری ہے۔ جرارے اس لڑی کی بے تكلفي اسے ایک آنگھ شمیں بھاتی تھی اور جرار کاجھ کاؤ بھی تو اس کی جانب تھا۔اب کیوں پریشان ہوانو شے۔ تم خود ہی تو جرار سے دور دور بھائتی ہو۔ اس سے سيد هے منہ بات تك كرنے كوتيار ميں۔ مہيں تو مرد تخت بالبند ہیں تو پھریہ جلن کیسی؟وہ کڑھ کڑھ کرسوچ رى هى اورسوچ سوچ كر كره رى هى-

وارے یہ حمیس کیا ہوا؟ یہ چرے پربارہ کول نج

رے ہیں؟"جرارنے اس کے متغیر ہوئے چرے کی

جانب ديكهاتووه كروك لبجين بولى

ی بعد کی بنترین ریسٹورنٹ میں جائیز سوپ پیس کے بعد کی بنترین ریسٹورنٹ میں جائیز سوپ پیس "کے بعد کی بنترین ریسٹورنٹ میں جائیز سوپ پیس "کے۔ "جرار کو متوجہ کرنے کو وہ قدرے اولی آواز میں بدیرا یا تو اولی مزید ہول۔ جرار نے چونک کر سراٹھایا اور کتنی دیر اس کا بات می کر لیے۔ جوار نے چونک کر سراٹھایا اور کتنی دیر اس کا مندكرن المتعادية الولائي 2015

عد **كرن 261 جولائي 201**5

ہے مانیا کی شادی کی حامی کیوں بھری۔ آپ کو اپنے میں۔جوبات اس کے لیےدرست ہے وہی بات فصلے پر نظر الی کرتے ہوئے اس رشتے ہے انکار کرنا کے لیے بھی جائز ہے۔اس محص کی بردی بردی سرخ موكا-"وه تعوس سجيم كمدرباتها-آ تھے بارباراس کے ذہن کے بردے پر محرک رہی "دسین میں زبان دے چکا ہوں اور حمہیں معلوم ميں۔ ہوند۔ اس كى سويلا سے۔ وہ عصے ہويا چھ ہے کہ مں اپنی زبان ہے ہر کر شیس پرا۔ اور اب بالطيح كاكه جلن كيما تزياتي -و مربیه کسی کی زندگی کاسوال ہے باباجان۔ "جرار " بجھے تو ان دونوں کے متعلق سوچ سوچ کر ہول بولا-باہر کھڑی جودت انوے اور مانیا اندر ہونے والی المعتاب وونول ایک دو سرے کے انال دھمن ہیں " منفتگومده سادھے کھڑی تھیں۔ قسمت نے ان دونوں کو ایک کردیا ہے۔ ایک ساتھ "کش کی زندگی کے متعلق کمہ رہے ہو۔" وہ زندگی گزارنے پر مجبور کردیا ہے۔ بتا نہیں کیا ہوگا۔ جمے لکتا ہے جیسے آغاجی کا بید فیصلہ قطعی غلط ہے و مصلے بایا جان۔ میں یہ سمیں کمہ رہاکہ آپ کا اور "جودت بولى توعمير فيد بم ليح من كما-فيصله غلط ب تبيل خوش مكل العليم يافتة اور خانداني "خدات بستري كي اميدر المني جاتي-" الركام الميكن ضروري سيس كه بيه باتنس اور خوبيال مانيا "بهول-تم مُحيك كت بود" "اجھاتم بتاؤ تسارے ایزامزیے جل رہے كوخوش كرنے كے ليے كافى مول-مارے بيش نظر الله المحالات صرف مانیا کی خوشیاب ہوئی جامیس اور مانیا ینبیل کے "دو پيرره كي بن وعاكرواته ي بوجاكس" ساتھ بھی جی خوش تھیں رہائے گی۔" العميري وعاليس مروقت تمهارے ساتھ ہي انتو چر تمهارے خیال میں وہ کمال خوش رہ علی جودت اورميراول محك-" أخرى الفاظ اس في ليول ہے۔ میں کہتا ہوں۔ اگر وہ یمال خوش سیس رہ سلتی تو من بي دبالي عصر جب وقت آئے گاتووہ اس سلسلے بحراس بمى خوش ميس رويائے كى-" آغامرانى كے میں بررکوں ہے بات کرے گا۔ ابھی تک اس کھر کا لبجين غصدا بحرآيا-سب سے برامسکد باقی تھا۔ جرار اور انوشے کی شادی کا "ميرے خيال ميں نريمان اس كے ليے ہر لحاظ سے مسكليد دونوك كى زندكى داؤير لكى تصى-ده دونول آكر موزوں ہے۔"اس نےاصل بات اکل دی۔ ہتھیار پھینک دیں توسئلہ حل ہوسکتا ہے۔ جرار تو پھر و میافرق پر آبہ نیال سی مبیل سی۔" بھی سمجھد ارے الیکن انوے اپنی بدرماغی اور بداخلانی و اپ کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے بابا جان الیکن سے سب کھ بریاد کرنے کے در ہے ہے۔ وہ معظر سا ان دونوں کو ضرور فرق بڑے گا۔"وہ آغامدانی کی بہت عرت كريا تھا۔ اس كيے باوجود سخ ہونے كے وہ نرم " كن دونول كويد؟" وه چوتك اس رات کھانے کے بعد جرار اتنا ہدانی کے "انیا اور نریمان کو ... اس کیے کہ دہ ایک دو سرے مري مين ال كے مقابل تھا۔ ويكصيه باباجان- آب كواينا فيصله بدلنامو كا-" وكياكمه رہے ہو۔الي كوئى بات ميرے علم ميں

وح چما كون كون كيا تفا-كيا جرار بمي همراه تفا-" ومجلا غير متعلقه لوكول كاكيا كام صرف مين اور عمير كئے تھے" تووہ اس كے ليے غير متعلقہ ہے۔ جرارب چينى سے پهلوبدل كيا اب ایمان ممیں ساتھ کیوں سیں لے کر لني -"عائشه اورجودت اندرداهل موسي « کمباب میں بڑی کی تنجائش نہیں ہوتی۔ "وہ ٹیکھی تطرول ہے اس محص کو دیکھے کئی جس کاستا چرواور ہمتی منکصیں اسے بہت تقویت دے رہی تھیں۔اب تو وہ جان حمیا ہوگا' اندر کی جلن کتنی وحشت تاك بولى ي واحیما کمال کمال کے تم دونوں ... "جودت مارے التنتياق كے يوچھنے لكى۔ توغير بتانے لگا۔ " پہلے رہیں کورس۔ پھرلانگ ڈرائیو اس کے بعد جائنيز من زيروست سوب پا- يج جراد اكر تم بھي ساتھ ہوتے تو مزا دوبالا ہوجا آ۔ میں نے تو انوشے سے الما تفاكه مجمى حلتے بیں جری کی مراہ بی میں مزا آئے كانكين مي شيس الى اور ...." وعمير خاموش موجاؤ-"جرار كمولية ذبن يرقابو بانے کی کوشش میں بولا۔ وکیاہوا؟"عمیداس کے رویے پرجران تھا۔ " کھے سیں۔ایے ای سرمل دردے۔" وہ اپنی كنينيان الموقع سدوات بولا- تب بي سامن بيمي الزى برايك حشونت بحرى تظرؤال كربام نكل كياره لمحہ بھر کو اپنی جکہ س سی سیمی رہ گئے۔اف کس قدر عصے سے دیکھ رہاتھا وہ۔ کہیں کھ زیادہ تو تہیں ہو کیا۔ عميد كماته إس ك يتلفى يقينا"ات بود تأكوار كزرى ب مرجب خود جودت كے ساتھ لكاوث كامظامره كرماياس كى موجودكى كى يرواجعى تهيس كرما یہ تک جانے کی کوشش نہیں کرناکہ اس کایہ رویہ

کود "جرار نے اس کا کندھا تھیتھیا۔
"کود"
"پازیؤد" اس نے مرہم لیج میں کہتے سامنے
دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر عمید کو دے عمر
ری تھی۔
"ایک کپ جھے بھی بناوں اور نریمان کو بھی۔" نہ
جاہتے ہوئے بھی جرار کے لیج میں ترشی وہ ابھر
آئی۔
"ضرور۔" بناما تھے پر تیوری ڈالے وہ خوش اخلاقی کا نظم

"منرور-" بناما تھے پر تیوری ڈالے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ اس نے چائے بنا کر پہلے کپ نریمان کو دیا اور بعد میں اس کی طرف پلٹی۔ مرف پلٹی۔ "مان تر " مان تر " مان تر سے ماندیں

"بہ چائے" وہ اس لیجے کی کھنگ سے تامانوں انہیں تھا۔ وہ سامنے تھی محرول کو طمانیت کی بجائے بینی اور اضمحلال کا احساس ہورہا تھا۔ کیبی مار دینے والی سوچوں نے ول و دماغ کا کھیراؤ کرلیا تھا۔ وہ اس کا شریک سفر ہے محمودہ اس کی بجائے کسی اور براپنا النفات لٹا رہی ہے۔ کسی اور کو اپنے دل و دماغ میں رکھے ہوئے ہے۔ وفعتا" اس کے اندر سنانوں نے ملیا کہ کی ہوئے ہے۔ وفعتا" اس کے اندر سنانوں نے ملیا کہ کی ہوئے ہے۔ وفعتا" اس کے اندر سنانوں نے ملیا کہ کی ہوئے ہے۔

اگر اس اؤی کی ہی روش رہی تو وہ یقیقا "پاگل ہوجائے گا۔ خدایا۔ وہ کیا کرے۔ خدایا۔ وہ کیا نہ کرے۔ اس اؤی کی بے وفائی بھتے اے اندرہی اندر می اندر ہی کا کے دون وہا کر اے زمن میں دفن مردے گردے کر وہ اے اتنی آسان موت نہیں مارے گا۔ اے ایک ہزادے گا جے وہ آجیات یادر کھے گی۔ ہاں۔ وہ الی سزادے گا جے وہ آجیات یادر کھے گی۔ ہاں۔ وہ اے طلاق دے دے گا۔ وہ اے آزادانہ کھومتی بھرے۔ اے طلاق دے دے گا۔ وہ اے آزادانہ کھومتی بھرے۔ مے نزیمان کو بتایا نہیں کہ آج ہم نے جہار کے گئی ہی آزادانہ کھومتی بھرے۔ کہاں کو بتایا نہیں کہ آج ہم نے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی ہی آزادانہ کھومتی بھرے۔ اندانہ کو اندانہ کو اندانہ کی آزادانہ کھومتی بھرے۔ اندانہ کی میں خاروں چو خیال کی دیگئی آواز سے جرار کے جم میں خاروں چو خیال کی دیگئے گئیں۔ آنگھیں۔ آنگ

لیں۔ آکسیں ساری ذندگی کے لیے اپنیاوں کی جوتی بنا کرر کھنا چاہتا ہے۔ وہ اے اپنی برابری کا درجہ دینے کو تیار ابنی برابری کا درجہ دینے کو تیار ابنار کرن 262 جولائی 2015

ابند كرن 263 جولا كى 2015

الميناس فيعلي آب دوزند كيال برباد كردب میں۔دو سیس بلکہ تین زند کیاں۔ نریمان کانیااور نبیل گ- نبیل کوجب معلوم ہوگاکہ مانیا کاول نریمان کے یاس ہے اور اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے تواس کے ول يركيا كزركى-كياده اس حقيقت كوسليم كريائ گامرد جیسا بھی ہووہ کی جاہتاہے کہ جو عورت اس کی زندگی میں شریک سفرین کر آئے اس کاول صرف اور صرف اس کاہو۔اس کی زندگی پر کسی دو سرے محص کی برچھائیاں نہ ہوں۔"اس کی باتوں میں سیائی تھی۔ آغابه انی کمحه بھر کو خاموش رہ کئے۔ اگر ان کی ضد اور فصلے کے ہاتھوں مانیا کی زندگی برباد ہو کئی تو۔ جمعیت اليي سياني ہے جو بھي چھيي سيس ره سکتي اور تبيل بربھی یہ حقیقت ایک دن ضرور آشکار موجائے کی کہ مانيا كى اور كوپند كرتى ب- اور باور تب ده مانيا كو این زندگی سے باہر نکالنے میں ذراجھی آمل نمیں برتے

"بإباجان مين آب سے كتاخي كامر تكب سي بوتا جابتا عرجه سے مانیا اور نریمان کی حالت دیکھی تہیں جائی۔ نریمان رات کے کھرلوٹاہے اور مانیابستری ہو کر رہ کی ہے۔ سوچیع بابا جان- کیا آپ کا یہ فیصلہ ورست ب- اگر درست ب اور آپ كالمميرمسن ہے تو میں بھی اس بے چوں و چرا مان کوں گا اور ان دونول کو بھی متمجمادوں گا۔"

جراری آوازیو بھل ہورہی تھی۔لوہاکرم دیکھ کروہ بحربورجوث ماررما تفاعمر خودبهي جياندري اندر ثوث مجوث كاشكار تحا- وه مانيا اور نريمان كي وكالت كررما ہے ، تربالکل میں ہویشن اس کی اپنی زندگی میں بھی درپیش ہے۔ وہ سکندل اڑی بھی تو عمیر کو پند کرنی ہے۔ توکیاوہ الی لڑکی کوانی زندگی میں جگہ دےیائے گائجس کے دل و دماغ پر کسی اور کی پر چھائیاں ہیں جو اس كے سامنے انتائى ان كلچرڈ اور ال معنو ڈبن جاتى ہے كہ اس سے سيد معے منہ بات تك كرنے كى روادار

نہیں آیا۔ آخروہ کب تک ایک بے معنی بہلاوے کا شکار بنا رہے گا۔وہ دن میں خواب دیکھنے کاعادی مہیں تفاعمين بحرجي خودكودهوكادك رباتها-اور "برخوردار..." آغامدانی کی آوازنے اے سلکتی سوچول کے بھنورے باہرلا پخا۔

"شاید تم این موقف میں حق بجانب ہو۔ تم نے بروفت میری آ تکھیں کھول دی ہیں۔واقعی میرے اس تصلے سے تین زند کیال بریاد ہوجا میں گ۔ تم نے جھے س کناوے بچالیا جومیں انجانے میں کرنے چلاتھا۔ تايد من چھ زيادہ بي بو رها ہو چلا ہوں 'جب بي تو تھلے مع میں کپارہا۔ جھے تم پر تخرب بیٹے۔ تم بیشہ سے مرك التران متير مو-"

التھینکسیاباجان۔"اس کے چرے پر ہلکی ی سكرابث الي جهب وكهاكي

"جاؤ - بچول کوجاکریہ خوش خری سنادو کہ میں نے ابنا فیصلہ بدل دیا ہے۔" انہوں نے اس کا کندھا تقييتهايا-وه مسرور سابا هرچلا آيا اوران تيول كوسامنے ولم كر تفلك كيا-

واوه شيطانون إتم يهال "وه خوشد لي سے بولا۔ "جي جناب"جودت مسكراني-

"تواس كامطلب مجھے بچھ بھی بتانے كى ضرورت میں۔ سب کھ مم لوگوں نے اپنے کانوں سے س ليا-"اس كى خوب صورت أنكفول كى جمك ودبالا ہورہی طی۔

"جی اندر کی ساری کارروانی حارے پیش نظر ربى-واه جرى بھائى-كيازبردست تقرير جھاڑى تھى-مقابل كولاجواب كرويا-"

جودت نے وقور مرت سے اس کے ہاتھ تھام کیے۔اس کی اس کے تعلقی پر انوشے کے چربے پر أيك سايه ساله أكيا- يكلخت اسے لگاجيے وہ تولق وق متحرامیں تنہا کھڑی ہے اور اس کے ہاس گنوانے کو کچھ نہیں بچا- بھلےوہ اس مخص سے متفرے۔ بھلے اے مرد کی باندی بنا گوارا نہیں۔ سے وہ شادی کو گلے کا منیں۔اس کے لیے اس کے مزاج میں سرموفرق طوق مجھتی ہے الیکن پھر بھی اس مخص ہے اس کی

کہیں نہ کہیں کوئی ولی وابستی ہے۔ وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی اس سے عاقل میں رہ سکتی اور پھر کسی نے منج کہاہے کہ نکاح ایبابندھن ہے جس کے بعد دودلوں كورميان محبت ازخود آجاني ب-اور

"تم بھی کچھ بولومانیا۔خاموش کیوں ہو۔"جرار 'مانیا

ودمیں کیا کہوں۔میری زبان تو آپ کے احسان کے بوجھ تلے دب کر خاموش ہو گئی ہے۔ آپ نے موت کے مسافر کو زندگی کی نوید دی ہے اگر آج آپ نہ ہوتے۔ تو۔ تو۔ "احساس تشکرے مانیا کی آنگھیں

"ارے بھی اس میں رونے کی کیابات ہے۔"اس نے پارے اس کے مرر چت لگالی۔

اليالوخوتى كے آنسويس جرى بعالى-"جودت نے

"مانیااب توخوش ہونا۔"جرارنے پوچھا۔ "جی بہتد" آغاجی کے فیصلہ بدلنے یہ جیسے اس کھر کی رونق دوبارہ لوث آئی۔ ہر طرف بھرے زند کی سے بھربور قبقے بلند ہونے لکے درودبواریہ سملے جيسي مسرتيس رقصال ہو لئيں۔ وہي دھا چو کڑي وہي ہنگاہے بھرجاگ اتھے۔ کو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوچکا تھا۔ اس کے باوجود ان سب کی مصوفیات وی تھیں۔افطار وسحری کی مصوفیات میں انوشے کی شادی کی خریداری کی مصوفیت بھی شامل ہو گئے۔ سر کھجانے کی بھی فرصت کسی کے پاس مہیں ھی۔ روزہ رکھ کربازاروں کی خاک چھانٹا بہت دشوار تھا مگراس کے باوجودوہ سب جوش و خروش کا مظاہرہ کردی تھیں مکرانوشے کی سرد میری اور بے زاری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔اس کی اکتابہ بنوز بر قرار تھی حالانکہ اماں ایسے کتنی مرتبہ اپنی پند ہے خریداری کا کمہ چکی تھیں مگروہ کس سے مس ہونے کو تارشيس تھي يمال تك كدايي كي من شايك كو

''انوش- تمهارا به بھونڈا روپه انتهائی غصه دلانے

والاہے "امال اے تنبیہ کرتیں۔ «توکیا کروں امال....<sup>\*</sup>

وطو کیوں کے ساتھ باہر نکلو۔ اپنی خریداری میں و پھی لو۔ تمہارا یہ بے زار روبیہ اور عدم دلچیں تمہاری آئندہ زندگی کے لیے اچھانہ ہوگا۔ اس کھرمیں تم آکیلی نہیں ہو۔ جرار بھی موجود ہے۔ وہ تمہارے رنگ وهنگ باخونی وملیم رہا ہے۔ وہ پہلے ہی تمہاری بدتميزيول اوربداخلاقيول سے واقف ہے۔اب تو كم از کم اپنا روبیہ بدل ڈالو۔ شادی کے دن قریب آرہے یں۔ خود میں **حلیمی اور بردباری پیدا کرو۔ای**ے شوہر کوایناکرویده بنانے کے کراپناؤ ...

ودجه كوئى شوق نهيس اسے اپنا كرويده بنانے كا..." وه جھلائی۔ "اور آپ کو میرا رنگ ڈھنگ نظر آرہا ہے۔اس موصوف کے رنگ ڈھنگ کسی کو نظر نہیں

"وه مردب- مماس كامقابله كيول كرتي مو-" ''وہ مرد ہے تو کیا اسے سات خون معاف ہیں۔'' لوكول كاس سوچراس ماؤ آ ماتھا۔

المجومت اليخ مزاج درست كراو-ورنه ايك ون سر پکڑ کرروؤ کی-"امال نے اسے تنبیہ کی تواس نے كرون ينتي كرلي-

وہ کچن میں ان سب کے ساتھ افطاری بنانے میں مددد اربى هى تب ي عمير في اندر جمانكا «کیامورہاہے اوکوں!"

"افطاری کی تیاری۔" "اوہو آج کھے زیادہ ی اہتمام لگ رہاہے۔ کیوں کہ محترمه انوشتے بیکم بھی کچن میں نظر آرہی ہیں ورنہ میں توسمجها تفاكه آج تكِ ان محترِمه كو كجن كا راستِه بي معلوم نہیں۔"عمیر پکوٹول کے لیے بیس تیار کرتی

انوشے کو چھیڑنے لگا۔ ''انوشے کو تو کچن کاراستہ پھوپھونے یاد کروایا ہے۔ ان کاسخت آرڈر ہے شادی تک انوشے ہر طرح کا کھاتا

ابنار **كرن 265** جولائى 2015

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ىبتركرن 264 جولائى 2015

وحم نے کیے اندازہ لگایا؟" وہ سنبھل کر سیدھا ہو کمیااور چرے پر بشاشت طاری کرلی۔ "آپ کے چرے اور آپ کی آنکھوں سے کسی کے لیے مجمی اندازہ لگانا مشکل نمیں کہ آپ آج کل بت مستحل اور اپ سیٹ رہنے لگے ہیں۔ کیابات ہے۔ای انجمن کی وجہ جھے سیں بتا میں سے کیا۔" "بيہ تمهمارا وہم ہے باکڑ ہی۔" یہ بری تکلیف دہ بات ہے کویا وہ اس جکہ پر چہنے کیا جمال اعصیں کج جھوٹ رے اختیار روجاتی ہیں۔ کتنے بہت رنگ اس کے چرے یر آگر کزر گئے۔ وہ اضطراری طور پر تاتك بلا ما بحد سوچتالك رباتها-"وہم بالکل بھی تہیں ہے۔ آپ کچھ چھیا رہے ہیں۔"وہ نریمان ہے بھی زیادہ جرار بھائی کو پسند کرتی می - اندازمین انگھوں والے وجیمے دھیمے اندازمیں بو کنے والے 'ر شفقت ہے 'وہ بھشہ اس کی بات مان جلیا کرتے تھے مگرای سے کیسے افسردہ افسردہ سے نظر آرے تھے۔وہ بے چینی ہوا ھی۔ "نیج کڑیا۔ ایسی کوئی بات سیں ہے۔ میرا یعین 'تو پھرذرا مسکرا کر دکھائیں۔ بچھے یقین آجائے گا-"وہ شوخی سے اس کی اداس آ تھوں میں دیکھنے لکی تووه ب اختيار مسكراويا-" د مبت تيز هو تي جار بي هو-" "آپ کی محبت کا اثر ہے۔" دعوموتوباتنس بعی بناتا آکئی جاری بندریا کو... "وه خوشدلى سے بولا تووہ مس دى-"جی جناب آپ کی نظر عنایت ہے۔ورنہ بندی کی كياحيثيت ب-"وه ممسى ي صورت بناكر بولي تونه جاہتے ہوئے بھی ایک دلکش ساقتعہہ جرار کے لبول ے تكالا اور ارد كردكى فضاكابو محل ين دور كركيا-

زبان ہے بھی اقرار شیں کیا تھا۔اسے جذبوں گی ' پند سیں تھی مراس کی بولتی آنگھیں سب کچیے عیاں كردي تحين ساري حقيقتي أكل دي تحييب الروه ستك دل الركي أيك نظران كي آنگھوں ميں دمليم ليتي تواز خودان کے اندر کا بھید جان لتی۔ان آ بھوں میں اسے اینے کیے محبت کا تھا تھیں مار ماسمندرِ نظر آجا ما مکریہ مرده بحس توان کی طرف علمل لایروا سی-اس کی محیت بحری نگاہوں کاجواب انتہائی مدیکھے انداز ابھی تو ضد ہے اے راستہ بدلنے کی بھی روئے گا وہ خود میری جاہتوں کے کیے انوتے نے اس رمضان میں باقاعد کی سے تماز شروع کردی تھی۔ وہ خدا کے حضور خشوع و خضوع ے دِعاما تکنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی مرسمجھ نہ آتی کہ کیا خدایااس رحفتی کوٹال دے۔ خدایااس کی شادی کی ساعتیں دور ہوجا تیں۔ وه به دعا ما نکنا چاهتی تھی جمر زبان ساتھ تہیں دیتی تھی۔ جانے دل و ماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ بہت الجھا الجھا استا تھا۔ جیسے فیصلہ نہ کریارہا ہو کیہ وہ کیا جاہتی ہے؟

راتوں کو بھی اسے نیند سیس آئی تھی۔وہ کرویس بدل خدایایہ بے چینی کیسی؟

بياضطراب كيول؟ انظارى كيعدوه بالتى مس جمكى لان كى طرف وكم رہی تھی جمال جرار اور جودت اسے لان چیئرزیر ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے جرار ابھی ابھی موبائل پر اے کی دوست سے تفتلو کرکے فارغ ہوا تھاجب ہی

مین کے دروازے سے باہررکے برارہدالی کے کے جیسے یہ تفکونا قال برداشت ہوئی۔ وه سلکنا ذہن کیے چند کمحوں کواپی جکہ پر جمارہا پھر اندر بحن من جلا آیا۔ «تم يهل كياكردي مو-"برط خشونت بعرالبجه تعا- <u>.</u> "نظر شيس آرماكيا؟"جوابا"انوف محمى فيلح انداز

رميس آرباجب ي يوجه ربابون كه تم يهال كيا

"فنسبل مميل ري مول-"وه يركني-ورم سیدھے سے جواب سیس دے سکتیں کہ افطاری بنا رہی ہوں۔"عائشہ نے اس کی بدتمیزی پر

ولكان كلول كرس لوتم عائشه اورب شك جاكرامال کو بھی بتا دیہ میں کمل از وقت کسی کا رعب تبول میں کول کی۔" وہ وھب وھب کرتی باورجی خانے ہے باہر تکل کئے۔ اور جرار بحدائی لب بھیج کردہ کیا۔ اس لڑکی کی بے وفائی سے اعتمالی اور بد تمیزی پر خون بری طرح کھول رہا تھا۔ ریوں میں دو ڑتے ہوئے خون ني سي آك يكرلي مي-

الوشے بی بی۔ البھی جنتی بدئمیزی کرئی ہے کرلو۔ اس بعد میں زندگی کا دائرہ تم پر شک نہ ہوجائے۔ ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ تہماری بے وفائی کا خوب مزا چھاؤں گااتارلاؤں گاکہ مسکراہث کو ترس جاؤكي بحربعد مس جنتي جائب معافيات التي بحربا عرش مر کز در کزر سیس کروں گا۔ "اس کی کنیٹیاں مسلسل

اس کے ذہن میں بھین سے سے بات محفوظ تھی کہ انوتے اس کی دلمن ہے۔ اور وہ اس وقت سے کے کر ب تک ای تصور کوزئن میں لیے پھررہا تھا۔جب مجمى كوئي حسين جره مقابل آثاتووه اس ميں انوشے كاچرہ 

يكافي مسارت حاصل كريدورنه تقاجد الى اور جرار مدانى كے مامنے ان كى تربيت الماميث موجائے ي اوردواني تربيت يركس م تيج بحي سيس آفيدينا جائس-"عائشي نيازباريك باريك كائت موك كمانوانوت بي كل-موتمارا مطلب يرسب من جرارك كي يك

"خام خیالی ہے تمہاری میں تولل کی حفل کے

خیال سے پین میں جلی آئی ہوں۔ معطوم آج کل وہ مرے بی الله وحو کر کول بری ایں۔ مردفت تقید ہروقت تقیحت' یول مت جیمو' یول مت بنو تمذيب كامظامرو كرو- آمسته آوازي بات كرو مثاوي نہ ہو کئی لگتا ہے بچھے کسی زندان میں قید کیا جارہا ہے۔"وہ بےزاری سے بولی۔

وه بست اواس اواس اور مايوس لك ريي مي سدوه الى افسرده اور شكسته توسيلے بھی سیس تھی، ترجیے جے شادی کے دن قریب آرہے تھے وہ قنوطی ہولی جارہی

ووستك كى طرف الته دمون من تحى تب يى جرار ہدانی کو کن کے دروازے کی طرف برصے و کھے کروہ يكلفت عميدكي ملرف بلني اوربري لكلوث سي يوجين

'ع**میر** آج افطاری تمهاری پیندگی ہے گی۔ تم جو فرائش كوك من الينا المحول سے تيار كول كى-

اچھا میں میے بحرے سموے بنائتی ہوں۔ جھے معلوم ہے مہیں یہ سموے بہت پندہیں۔" الريث مريه بناؤ حميس ميري پند كاليے

بتركرن 266 جولاني 2015 بتركرن

ابنار کرن 267 جولائی 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"بالكل سيس-"وهب جين موافعا-"تو پھر آب انوے سے نظریں کیوں چراتے پھرتے میں۔اے دیکھتے ہی یا تو آپ منہ پھیر کیتے ہیں یا اٹھے کر طے جاتے ہیں۔"جودت نے انجانے میں جیے اس کی وتفتى رك برباته ركه ديا تفا-وه پهلوبدل كيااور ساتھ بى بات جى بدل دي-

والحيااليك كام كروباكر ملي-ايناتحول ساليك كب جائ بياكر لادو البحى تحورى دريم عشاءكى اذان موجائے کی تو میں تراوی يرصے مسجد چلا جاؤل

"وہ تراویج با قاعد کی سے پڑھنے جارہا تھا۔ عمیر زیمان اور استعرکو بھی ہمراہ کے جایا۔ استعرفے عید كے بعد كينيڈ افلائي كرجانا تھااور ساتھ ميں شارمين نے مجھی۔ اس کیے وہ دونوں اینا زیادہ سے زیادہ وقت ان سے عمراہ کزار رہے تھے۔

وايك شرط برجائي بناوك كى جيرى بعالى-"جودت مانتے ہوئے بولی۔

"آپ تراوی کے بعد بچھے عید کاجو ژا دلوانے لے چلیں کے اور سیس میں آپ کی شادی کے تمام فنكشنز كے بھى الك الك جوڑے آپ سے لول کے- طالا تکہ ای بھی میرے سوٹ بنا رہی ہیں الیان بمن ہونے کے ناطے میرے کیے بھی آپ کا کوئی

منجيها کموگ-ويها كرول گا-اپي بمن كے ليے تو جان بھی قرمان ہے۔"وہ پیار بھری تظروں سے اسے

السيئع-"وهاكسدم يى خوش موكى-"بالکل تھے۔"وہ اس کے بچینے پر زور ہے ہس دیا۔ اوربالكني من أي دري بينظار أكرتي انوت اندرتك سلك كرراكه موحى-اوند-كيےاس بن بس كر باتمی کی جاری میں اور مجھ سے بات کرتے وقت موصوف كامود آف موجا آب بروقت ما تصريل یدے دہتے ہیں۔ میں نے حضرت کی کوئی بھینس تو

نہیں چرائی۔ وہ تفرت اور عصے کی ملی جلی کیفیت کیے ے اے ان کے ساتھ روانہ کردیا تھا 'ورنہ اس کا ایک فصد بھی بإزار جانے كودل نہيں كرريا تھا۔ بازار ميں باللني سے بث آنی۔ یہ مرد بھی باوفا نہیں ہوتے 'کسی ایک عورت کا اتني دريهو كئي كه افطار كاوقت بهي كزر كميا-ان چارون موكر رسانوالهيس آيابي لهيس-ايك كوچھو ژكردوسري نے روزہ بازار میں ہی کھول لیا۔ مانیا اور شارمین نے اور دوسری کو چھوڑ کر میسری کے چھیے جاتا اپنی شان اس کے لیے برائیڈل ڈریس کا جناب جرار کی پند کو

مد نظرر که کرکیاتھا۔ "أج توبت تفك كئے۔"انوشے كے ياؤل وكھنے لكے تھے۔ سرمیں بھی در د تھا۔ول شدت سے جاہ رہاتھا کہ سردرد کی میلید کھائے جائے بینے اور آرام ہے بسترمیں کھس کر سوجائے کیٹ کے اندر قدم ر کھتے ہی سامنے لان میں جرار اور جودت بیٹھے تھ آگئے۔ نریمان بھی ہمراہ تھا۔

"ہو کئی شائیک...."

"بال بهت زبردست شانبگ کی ہے۔" مانیابولی۔

"يہلے ذرا محصن دور كرليں- پھر آرام سے ائي شابک دکھائیں کے انوشے کا برائیڈل جوڑا بہت زبردست ہے دیکھو کی تو منہ میں پانی آجائے گا۔" شارمین اور وہ سب کی سب اندر جلی کئیں۔ انوشے نے جمی ان کی پیروی میں یاؤں برمھائے تو جودت بول

"م کھرڈھیلی لگ رہی ہوانوش-"

"ال-" ذرا سرس درد ب-اس کے چرے ب ایک سایہ سا آگر کزر کیا تھا۔ اس کے نصیب میں لطیف ی بے آئی مہیں بلکہ کرب انگیزد کھ ہے۔اپنے ہونےوالے ہمسفر کے کی اورجانبراغبہونے

"نو چرکونی دوالے لو..."

"دواکیافائدہ دے کی بھلا 'جب .... "چبرے پر چھائی زردی کوچھیانے کے لیے وہ مسکرادی۔ یو سی بناکسی خوشی کے مسکرانا اس دنیا کا دشوار ترین عمل ہے اور اے ایں عمل ہے گزرنے کے لیے خاص محنت کرنا ردی تھی۔ جرار اس کے اداس کیجے پر چونک ساگیا۔ تظرس اٹھا کراہے دیکھا' وہ بہت بجھی ہجھی سی لگ

رى تھى، آئھول ميں افسردگى چھيى تھى-د کلیا سوچ رہی ہو۔ آؤ بمٹھو۔ چائے پیو ہمارے

ساتھ۔ تمہارا سر درد غائب ہوجائے گا۔" جودت وسیں۔میرادل سیں جاہ رہا۔"وہ رکھائی ہے بولی اور تیز تیز قدم اٹھائی اندر چلی کئی اور جرار سمجی سے مسكراديا- كافي طلق مين اندمل كركيب زورس تيبل بر

ر کھاتو جودت چونک کراسے دیکھنے لگی۔ "بونه-توميرييس بيضاتك كوارانسي-اور عمير كے ساتھ ..."وہ اس سے آگے چھے سوچنانسيں

وريه انوش كوكيا مواجيري بعائي كه غصر من دكهائي وے رہی تھی اور غالبا "خفاخفا بھی۔" "اس كاا پنامزاج بي مي كيا كه سكتا مون اس

ملیلے میں۔"اس نے یوں کروا سامنہ بنایا جیسے کونین کی کولی چبائی ہو۔

"بلین جری بھائی اب اے این مزاج کو محندا ر کھنا جا ہے۔ آگر وہ اپنے موڈ کے تابع رہی تو آپ دونوں کی زندگی میں وشواریاں پیدا ہوجا میں کی۔ جھے اس انوے کی بالک سمجھ سیس آئی۔ایس کی جکہ کوئی ووسرى لاكى موتى تو آپ جيساجيون سائھى ياكر خود ير فخر محسوس کرتی مربی انوش سے ہروقت آپ سے نالال رہتی ہے۔ ہرمات پر اڑنے مرنے کو تیار۔ بچھے بالکل بھی یاد سیس برا کہ اس نے آج تک آپ سے سيد هے منہ بات بھي كي ہو۔ ميں جائتي ہوں آپاسے بے پناہ چاہتے ہیں جب بی اس کے تاروارو یے ہر آپ کی آنکھوں میں کرب کی برجھائیاں تھرکنے لکتی ہیں اور چرے پر اداس جھا جاتی ہے۔ میں آپ کوخوش دیکھنا جاہتی ہوں بھائی۔اگر اب کہیں تومیں انوش سے بات

"بالكل تهيس-"جرار كاچره تخت موكيا-وص میں کوئی ہرج نہیں ہے جیری بھائی۔" " کچے بھی ہو 'تم اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نهیں کروگی-"وہ جھٹجلارہا تھا۔

ىبتدكرن **268 جولائى** 2015

مجھتے ہیں مرب مراس نے کون سائس کے ساتھ وعدے وعید کے ہیں اس سے عمد و بیان باندھے ہیں 'جووہ اس کا ہو کر رہتا اور اس کی اتنی ہے اعتنا نیوں اور بداخلاقيول كماوجودات جاب جلاجا مأوه النائدر جھانکتے جیسے بہت زیادہ کھبرارہی تھی۔ایے اپنی پدلی موتی کیفیت دل پند معلوم سیس موری ص-واقعی لؤكيون كي نفسيات كو آج تك كوئي حمين منجه مايا-جس مردے فرت ہوتی ہے۔ پہلے اس سے خار کھاتی ہیں عمر پھرخود ہی آہستہ آہستہ اس کی محبت میں کر فعار ہوجاتی ہیں۔ شاید نفرت محبت کی پہلی سیر معی ہے۔ يقينا "نفرت محبت كاك انو كهاانداز ب- تويو تو چر جرار نے اس کی نفرت میں چھپی محبت کو محسوس کیوں نہیں کیا جو کیاوا فعی اسے جرارے محبت ہو گئی ہے؟ وہ سفید بڑتے چرے کے ساتھ کھڑی رہ کئے۔اس نے بھی سوچا بھی میں تھا وہ اس حد تک بدل عتی ہے۔وہ جس کے وجود کو نظرانداز کیے رکھتی تھی دہی وجوداس کے اندر تک راستہ بنا کیا تھا۔اس کی روح پر جسے کوئی بھاری ہو جھ آن کرا۔ بیسب کیوں کر ہوا؟اور

بهر کیباعجیب سامقام تھاوہ اس مخض کی اہمیت کو بجھنے لیکی تھی۔اس نے یہ احساس بالکل اچانک اور غير متوقع طور يرمحسوس كياتفاوه جس كي ليے بے جين ہورہی ہے وہ جے اس کا جیون ساتھی بنتا ہے وہ کسی اور کے حوالے سے خواب دیاہ رہا ہے۔ ہا۔ جودت كتني خوش قسمت إوروه خود كتني بد تقيب

وہ روزے کے باوجود مشارمین اور عائشہ وغیرو کے ساتھ شانگے کے لیے نکلی تھی۔اماں نے بہت اصرار

ابتار**كرن 2**69 جولائى 2015

ربی ہے۔ حالا تک ول اغرب شدت سے جاہ رہا تھا موڈ اور بکڑا کی انوشے کے سامنے تھا۔ وہ صاف سمجھ کہ مانیا کو ہال کمیے دے۔ مرائی نسوانیت کی آبرو رہی تھی کہ وہ کس بات کو بنیاد بنا کراس طرح خفکی کا اسے بہت پیاری می۔ مظاہرہ کررہا ہے۔ لوگ خود دوسروں کے ساتھ جتنا "نبيل-"اس نے اپنا ہاتھ بیچھے تھینج لیا تو جرار جاب باللف موتے پھريس اي شريك سفركوچھوڑ مدانی نے منبط کی کوشش میں اپنے آب جلیج کیے۔ کر کسی اور طرف ای توجه لٹاتے چریں۔ بے تکلفی کا والرجرار كانام للموان كوطل تهين جاه رباتوميرا مظاہرہ کریں الیکن میہ مجھی گوارا میں کرتے کہ کوئی نام المعوا ووائي المليلي يسد"عميد في الك دم اي دوسرا جی بدلے میں ان کے ساتھ میں سلوک روا مرافلت ک- اس کے بحوتدے اندازیر نہ چاہتے رکھ 'جرارنے بیشہ جودت کواہمیت دی۔ بیشہ اس کی موتے بھی انوشے بے تحاشا ہس دی جبکیہ جرار کے بندونالبند كواس يرمقدم جانا اينابه عيب سيه خاي وه ما تصيير كتني بهت ي شكنين الجرآئين- آنگھين غص صاف طور پر تظرانداز کر کیا کیلن اس کی عمید کے ے بعر کئیں۔ تودہ اپنی ہملی پر اس کے نام کی بجائے ساتھ بے تکلفی ذرائجی مصم میں کریایا حالانک ب عمير كانام للمواناجابتى بيد لحد بعركواس كاول جادوه جھی جانے ہیں کہ عمید سے اس کی لیے تکلفی محن اس کا گلادیادے اور اس تصد کو بیشد بیشہ کے لیے ایک کزن کی حثیت ہے ہور۔ مانیانے اس کی كروك أخروه اس بوفالزي كواتنا برداشت كس محملي برجرار كانام لكها تفا-وه وبال عائم كرسيدها ليے كردہا ہے ،جو تھے عام بے حياتى ير آمادہ ہے اوراس سنحن میں لکے واش بیس کی طرف چکی آئی اور رکڑر کڑ کی آنکھوں کے سامنے عمیر کے لیے الاولی ہورہی جبوه مخص اس سے اتنا متنفراور بے زار ہے تو پھر الو انا باتھ-"عمر نے انوشے کا ہاتھ تھام لیا اسے بھی اس کا تام اپنی ہملی پر لکھارے کی ضرورت سیں۔یانی کی مونی تی دھار کے بیٹے کو کیلی مهندی اتر اورمانیاسے بولا۔ وروجمى اليا-جلدى عنام لكه والو-" كئى تھى، كيكن جرار كانام لكھاصاف نظر آرہا تھا۔ اتنى وحس كا\_"مانياني يوجها-ى دريس رنگ چره كياتفا-وكيا المحي بعي يوجهني ضرورت ب-"عميد كا " موں میں مٹے گا۔ تم ایسا کرد جا قولے کر ای مصلی کھیج ڈالو۔" پشت پر اس ستم کر کی عصیلی انداز ذومعنی تفا-انوشے ایک بار چرہس دی-جبکہ جرارغص الليابوكيا-آوازا بھری تووہ ہو کھلا کر پلٹی۔اس کی آنکھوں میں کتنے دم تی به مودی سے بنستا شریف بهو بیٹیوں کاشیوہ بهت أنوي المائدة كوب أب بوك سیں۔"وہ ایک زہر خند سے بولاتواس کی ہسی کو بریک وسنو- مس عميد ميس مول جو تمهاري اداول يرم لك عنى و جرت سے منہ كھولے اى مخص كوديكھے موں گا مجھ میں اور عمید میں زمین آسان کا فرق ہے۔ میں اگر چاہوں تو تہیں ایک کمی میں ای زندگی یئے۔اے اسے ایس سے ایس سخت بات کی ہر کر توقع میں ہے ہیشہ بیشہ کے لیے نکال باہر کروں مگر میں ایسا ہر کز ہرکز نہیں کول گا۔ کیول کہ تم اور عمید کی تو سمخ سمخ آنگھیں دیکھ کوہ کانپ کردہ گئے۔
جانچ ہو کہ میں تم دونول کے راستے ہے ہٹ جاؤل ' ' فعلط فنمی پہلے تھی۔ اب نہیں۔ "خوف زدہ اور گرمیں تمہاری یہ ناپاک خواہش ہر کز پوری نہیں ۔ فری سمی چڑیا سی اوکی کی اواکاری پر اسے مزید غصہ الميا موا بياسد ده مترى لكوا ربى ب- كوئى حساب كاسوال خل كرتے نالا تقى كا جوت تو نميس دے ربی جوتم اے اس بری طرح ڈانٹ رہے ہو۔" کروں گا۔ میری طرح تم بھی یہ زندگی سک سک آگیا۔ کر گزار دوگی۔ جس طرح میں بے نیل و مرام ہوں تم "میرا تصور کیا ہے۔"اس کی آواز بحرا می۔ کتنے

ہوری ہے جب بی الی چیچوری حرکتی کردی ہے۔جب بی الی جھیلی پر مندی سے اس کانام لکھ عمد بولاتوده ای رالث را۔ "تم این کام سے کام رکمو عمد سے" جرار کا برا ابتار کرن 270 جولانی 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مجمی اسی طرح شکت یا اور ادهوری رموگی- تمهیس رو تا

رعباديكم كرجم خوشي موك-"ده اس ايك قدم

كے فاصلے ير حقونت بحرب ليج ميں كمه رہا تھا۔وہ

سيدها اس كي آنگھوں ميں ديكھ رہا تھا۔ اس ميں اتني

مت بھینہ تھی کہ اپنی پلیس ہی جمکالیتی اس کاتوجیے

سارا وجود برف موربا تھا۔ محمندے معندے لیتنے

تووافعى وه ب حدجهوت ظرف كامالك ب

"بجھے خود پر بے حد ماؤہے کہ میں نے تم جیسی بے

وفالركي كوجابا يجس براي كمرے جذبات لائے ممر

تم في مجمع اس كاكيا صله ديا- صرف مايوى مرف

اندهرے کیے لیے میں نے تہاری رسٹ میں کی

عرتم نے میری تمام تر ریاضتوں پریائی چھیردیا۔ میری

وفاؤل کائم نے سے صلہ دیا کہ تم نے عمیر کے ساتھ

عدويان بانده ليا أيك محكوبمي حميس بدخيال

میں آیا کہ ایک محص ای تمام ترشدوں سے حمیس

چاہتاہے ، عرفہس اس کاخیال آبھی کیے سکتاہے

تم توانل سے جھے سے نفرت کرتی ہو۔اورجمال نفر تین

محبتول برغالب آجائين وہال ايما ہي ہوا كرما ہے۔

تفرت ہے جمعے تم سے تماری صورت سے

تمهاری وجود سے سناتم نے مجھے تم سے تفرت

زبان معطم اكل ري محى-انوش كاچرونق موكيا-اور

كالسوكه كرلكرى موكيا-

ان آئمول من تیری بجلیال کوندری محی اورده

خدایا۔عمیر کے ساتھ اس کی بے تکلفی نے

"آ ... آب كوغلط فنمي موئى ب جرايد"مقائل كى

اہے بریادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔وہ بری طرح چکرا کر

جھوٹ رہے تھے۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

الموك "ووسعاوت مندى سے بولى اور پر كتے

جاندرات آنی تولوکیال جرار اور نریمان وغیوے

بياته چو زيال بين آئيل-مانيابست المحيى مندى لكاتى

می-اس کے مندی لگانے کی ذمہ داری اس نے

اٹھالی۔جودت اور عائشہ کی ہتھیلیوں پر اس نے بہت

خوب صورت تقش ونگار بنائے تصریب بی نریمان '

ماتیا کے کان کے قریب جمک کیا۔ ذرا فاصلے پرلیپ

وج بی ہمیلی پر مبندی سے صرف اور صرف میرانام

"و كي كي السيار كياتو درناكيا؟"

ومحياجي به آغاجان كے سامنے تواہينول كى بات

'جن کی قسمت میں ملنا ہو' وہ ہر طرح سے مل

ددبھی یہ تم دونوں کیا تھسر پھسر کردے ہو۔ بچھے

وجمعی تو انوش کی باری ہے۔" مانیانے بو کھلا کر

"أو انوشے" انوشے اس کے بالکل قریب بینے

مئے۔ طلائکہ اسے مندی لگانے کا باکل شوق سیس

تعاممراب كى بارجيت كرنے كى بجائے وہ مانيا كے أيك

"تماري معلى يرجري بعائى كانام لكه دول كيا؟"

اس کی ہمیلی اینے سامنے پھیلاتے مانیانے یو چھا تو

انوشے نے محصیوں سے جرار ہدائی کی طرف دیکھا۔

وه ای سمت متوجه تعلد آگروه بال کمه دی تو وه خود کو

بهت بلند بست اونجا مجصن لكناف وواس كي محبت من فنا

كون مندى لكائے كا-"شارين نے ان دونوں كے

کرتے کھکھی بندھتی تھی'وہ تو جرار بھائی نے ہمت

البيس معيوف جراري محى يدواسي ك-

لكمنا كوئي بل يوئي بنانے كى ضرورت سين-

وه الركسي في من المالة والمراكل المالة

وكمانى اورىسە"دە شوخ بولى-

ورمیان کودیزی۔

سيده بيضة بوئ كما-

مرتبه بلانے پر ہی آئی۔

جاتے ہیں۔"وہ بحد آسودہ لک رہاتھا۔

بهت ون ست روي ع كزر ك

مرے میں آگربسترر اوندھی کر کئی اور بھکیاں لے کر رونے لگی۔ توجرار 'جودت کوائی بھن مجھتا ہے۔ اف ... وواس معاملے میں بھی اس محص کے سلمنے جھوتی برائی-خدایا وہ اس کی تظروں سے اتناکر منی کہ یا تال میں برااس کا وجود تعفن زدہ ہے۔اے جیے خودے کمن آنے لی-وہ توخودے بھی نظریں ملانے کے قابل مہیں رہی۔ وہ جیسے کرے صدمے کے زرار حی۔ معجری- تمهاری بد ممانی میرے کیے بہت انیت تاك ہے۔ كاش بيرزمن بيث جائے اور ميں اس ميں ساجاؤك-"مكردلي خوابشات اس طرح تو يوري سيس ہوا کر تیں۔ وہ ساری رات کانٹوں یہ کزری صبح عید ھی محروہ کمرے میں بندِرہی۔ مسبح ناشنے کے لیے بھی کمرے ہے باہر شمیں تھی۔ وہ کس منہ سے جرار کا سامنا کہائے گ۔ بزرگ اور نوجوان عیدی نماز بڑھ کر آئے تو تب بھی وہ سامنے میں آئی۔ حالا تکہ باقی الرکیاں تیار ہو کر بزر کول سے عیدی وصول کردہی "بدانوشے کمال ہے؟" آغاجی نے بوجھا۔ "بھئ ہاری ہو کو بلاؤ ... سب سے پہلے عیدی لینے کاحت ای کا ہے۔" وميس بلالا يا مول آغا جان..." عمير ن اين خدمات پیش لیں۔ وہ سیدھا انوٹے کے کمرے کی طرف برمهاتة جرارنے تعاقب کرے اے راسے میں جالیا۔وہ عین رابداری کے بیوں جہاس کارات روک وحتم كس ناتے سے انوشے كوبلانے جارہے ہو۔ کان کھول کرس لوعمدو۔ جھے اس سے تمہاری ب بے تکلفی قطعی پند نہیں۔"جرارے کڑدے کہجے پر عميرواسح طوريرجونكا

ومطلب میں ہے کہ مجھے تہاری انوشے سے بے تكلفى پند نبير-"اس في اپناجمله د مرايا-" یہ اچھی کمی تم نے کیاانی بھابھی کے ساتھ

میری بے تکلفی جائز شیں۔ میں سہیں اتا تک نظر والبيخ بإته يرتوبه بام لكهواليا بمرتمهار عدل ير "عمير- ميري آنكھول مين دھول جھو تكنے كى بھی میں عام لکھائے یا تہیں۔" پتائمیں وہ کیاجانا جاہ رہا كوشش مت كرو-"وهدهم لبج مين غرايا-بہلی بار انوشے نے محسوس کیا۔اس کے کہجے "خداوه دن ندلائے میں نے اسے ہمیشہ تمهاری محتى معددم تھى اوران آ تھوں ميں بھى تفرى بجائے امانت سمجهاب مين اسمانياكي طرح عزيز جانتامون اوراس کا نظریہ بھی میرے بارے میں سمی ہے۔ اگر

چاہت کی ترم نرم پھوار ھی۔ نه چاہتے ہوئے بھی آنسو گالوں پربمہ نکلے۔وہ تو اس قابل بھی میں کہ مقابل سے آئیس الایائے۔ الاهرميري طرف ديھو-"وہ محكم بھرے انداز مين كهدرماتها-

اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کرسامنے دیکھا۔وہوہی تھا جس سے وہ ایک زمانے سے متنفر تھی شاید بہت بری ہےوہ۔عالبا وہ میں باور کرانے آیا تھا۔وہ ہے ہمت ی ہوگی اور وہ دروازے میں شان سے ایستادہ

الاراس بات يررونا آرباب كه رحفتي عيد ایک ہفتے بعد کی ہے تومیں آغاجان سے کمہ کر آج کے ون بى رحصتى كرواليتا مول- وه كيا كت بين- فرصت مجھی ہے۔موقع بھی ہے۔دستور بھی ہے۔ "آبس تيسس" اس سے ايك لفظ بھى بولا تهیں کیا۔ تو کیاوہ بخش دی گئی۔۔ تو کیااس مخص کاول اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ تو کیا وہ اس سے خفا

وهندلاتی آ تھول سمیت وہ کرنے کو تھی کیان سنبھال کی گئی۔

"جواب دو- کیا آج کے دن رحصتی کروالول-"وہ بهت شوخ بهور مانقا۔

''ہوں....''جوابا''وہ شرمیلی مسکان کیے بولی تو جرار كازندكى سے بھرپور قبقہ اطراف میں بھی خوشیاں بکھیر کیا۔ان دونوں کے ول کی طرح اس کھر کی درودہوار ے بھی شکستگیاں دھل گئی تھیں۔ عید کی وہ مبح ان دونوں کے لیے بہت مبارک تھی۔

اترتے آنسواندرا آرگئی۔ "کیول ... ؟" "ہاتھ ادھرلاؤ۔" زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر جرار نے اس کی ہتھیلی کھول دی۔ اس کا نام اس کی ہتھیلی پر ابتار **کون 273 جولائی** 2015

ابتدكرن 272 جولاني 2015

تهیں سمجھتا تھاجیری۔۔۔و"

مہیں ہم دونوں کے بارے میں کوئی غلط مہی تھی تو

تصديق كركيت خواه مخواه احتادنون تكليف ميس مبتلا

رے۔ اور ایک بات اور میں اٹی پندید- نے کا

"مطلب مجھے جودت بہند ہے اور مارا تعلق

جوڑنے کے لیے حمیس ہی آغا جان سے بات کرنا

موك "عمور بولاتو جرار جيے آن واحد من بلكا يملكا

«اینا مرد گار... اینا نجات در نده... " عمیر بولا تو

''ارے مارے گئے۔ میں تو انوشے کو بلانے چلا

"بيه كار خير ميس انجام ويد ديتا مول-"جرار

انوشے کے مرے کے سامنے آگیا۔ پہلی باراس لڑی

کے کمرے کا دروازہ بجاتے وہ بہت آسودہ اور مطمئن

"آب " وہ کھلے وروازے کے فریم میں کی

یہ یمال کیے؟ کیا بھی اس کے ترکش میں کھے تیر

ذرا اینا ہاتھ د کھاؤ**۔۔۔ "وہ اینے تحصوص انداز میں** 

كمه رہا تھا۔ اس كے سخت لہنج ير وہ آئكھول ميں

باقی ہیں؟ یا چھودہ اے ندامت کے زیر اثر مارڈا لنے کے

ہوگیا۔جے روح پررا بھاری ہوجھ سرک کیاہو۔

جرارايك خوب صورت ساقتقهه لكاكرينس ديا-

تھا۔ آغاجان منتظر ہوں گے۔"

تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ کھل کیا۔

تصویری طرح ساکت وجاید ره گئی۔

تمب نجم آخر مجه كيار كهاب

عادی میں۔" وسی مطلب؟"

بہت سے آنسو گلول پر دائیں بائیں اوصلتے رہے۔

التی ذات کا تو اس نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔وہ

اس پر کیے واضح کہائے گی کہ وہ بے قصور ہوتے

ہوئے بھی مجرم کروائی گئی ہے کہ اس میں اس کا کوئی

ووس میں-وہ تو مرف رد عمل کے طور پر عمیر سے

یے تکلف ہوئی تھی اور ۔۔ اور ۔۔ اور اگر اس مخفر

نے اس کا عتبار نہ کیا تو۔ جمیہ تکلیف وہ سوال اس کی

روح صینجے لگا۔ کسی کی نظروں میں کر کرزندہ رہے کاکیا

جواز؟ یانیوں کے اس یار کا منظردھندلا گیا۔وہ خاموشی

سے قسمت اور وقت کے گزرنے کا انظار کرنے گئی۔

اس كاجو ژجو ژنوث پيوث ربا تفا-اس كادل جاباكه وه

مجنج بحج کراتا روئے کہ اپنے اندر کی ساری ھٹن یا ہر

كر بعجور ااور حق سے برے دھلیل دیا۔

آلمھوں میں چرہے مبنم جمنے لی۔

اس نے زبان وانتوں تلے دبا کرروک لیا۔

باته استمارت كوبلندموا كمرده صبط كركيا

''قصور۔۔۔"اس نے اسے دونوں بازووں سے تھام

"بهونه إمعصوم بننے كى كوشش مت كرو-ايخ

"تمہارے بیر تسوے اب مجھ پر اثر تہیں کرسکتے

اور آپ جی توجودت کے ساتھ۔ "نہ جاتے

انوشے لی لی۔ میں آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا سیں بن

سلما-میں نے مہیں بارہا عمید کے ساتھ ویکھا ہے

ہوئے بھی اس کے لیوں سے بھسل کمیا تھا۔ باقی کاجملہ

. "شٹ اپ ..."غصر کی زیادتی کے باعث اس کا

ود بکواس بند کرد-ایناالزام دو سرول کے سرتھویے

مميس شرم ميں آل- يو ميري جھولى بين ہے اور

اس کے لیے مجھے تہیں کی قتم کی صفائی دینے کی

ے اندر کی طرف چلا گیا۔ اس کے اضحے بردھتے قدم اس کے جذبات کی تندی کے غماز تصدوہ بھی اپنے

ضرورت نهيس-"وه ايرمول ير كهوما اور تيز تيز قد

اس غلیظ دل سے پوچھو کہ تمہارا تصور کیا ہے۔ فوراً

جواب مل جائے گا۔" وہ اب بھینج کر بولا تو اس کی

"وعليم السلام بيثا! كيها ربا اسكول تائم-"عاطف ي مسكراك يوجها-"بهت اچھا۔" تیول نے کے بعد دیگرے جواب كهانا كهاكريج ايخ سابقه مشاغل مين مصوف ہو گئے۔ کران نے برش سمیٹ وحكن إليك كب جائے لے آؤ كمرے من اور بليزاب وه بات بتاجمي چكو كب سے سولى يد الكايا تهوا

"عميد سميرية آئزه! أجاؤبيثا كهانا كهالو-جلدي كرو للا بھی آگئے ہیں۔" کرن نے بچوں کو آواز دی۔ عمر كم يوريه ليم هيل ربا تفا- جبكه آئزه اور سميراينامن يسند كارتون ويليه رب تص "السلام عليم بليا-" تينول بچول نے ايك ساتھ سلام کیا-عاطف کے سینے میں محتثرک اتر عمی-اتنے سلجے بااوب نے وہ کرن کانے حدم مشکور تھا۔جس نے ون رات ایک کردیا تھاان کی تعلیم اور تربیت میں۔



الیمی کی سیسی ہوجاتی۔ وہ بقیہ وقت کیسے گزار تا پیہ تو صرف اسے ہی معلوم تھااور جب وہ کھر آ باتواکثر ہی کوئی مص ی بات ہوتی عاطف بچھ کے رہ جا تا۔ والتا كالتاك كياتامسيينس كهيلاني كيا ضرورت محى-كن إتم بحى اساريس كورام ومليم ومليم كرفضول ميس رائي كابيا ثبناني عيسام موتي جارى مو-"وەير كركەتا-

الارك بداتن ى بات محى-"كرن منه بنانے لکتی-دونوں ای ای عادت سے مجور تھے۔ والي منين ملے آپ فريش موجاتيں۔ کھانا کھائیں' بھرخوش کوار ماحول میں بناؤں کی۔ابھی بنادیا توسارا مزا خراب موجائے گا۔" وہ اپنی بات یہ اڑی رہی۔عاطف محندی سائس بھرکے واش روم چلاگیا۔ اسے يا تقاكرن في جو كمدويا سوكمدويا-اب ايك الج میں ملے کی ای بات سے عاطف نما دھو کر تو کیے ے بال رکڑ ہاؤا منگ تیبل پر بیٹے کیا۔ بھوک شدید کی تھی۔کھانے کی خوشبوے مزید بردھ کئی تھی۔ ''کرن اجلدی کرد مجھ سے اب مزید بھوک برداشت سمیں ہورہی۔ سر میں درد شروع ہو کیا

° جها آنی.... "وه جلدی مجلدی کوفتوں کا سالن اور بات یاف لے آئی۔جس میں کرما کرم روٹیاں رکھی ھیں۔ فرج سے محصند ایانی نکال کے جگ میں رکھااور پندیده کام تھا۔ وہ ہردد سرے تیسرے دن آفس فون فرزدے کیرکا فھنڈا ٹھار پالا نکالا۔عاطف کو کھیراور کرکے کہتی بہت اچھی خبرے گھر آئیں تو ساتی کوفتے بہت پند تھے۔ وہ شوق سے کھانے لگا۔ ہول۔ بے چارے عاطف کے دماغ کی سوچ سوچ کر تھوڑی دیر کے لیےوہ سرپرائز کو بھی بھول گیا تھا۔

عاطف لين مين شرابور آفس سے لوٹا عظمے كى ر فنار تیزی- ٹائی کی نایٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے بیٹے گیااور جوتے کے لیے کھولنے لگا۔ "كرن ليانى بلاؤيار ... "وه تحك سے انداز من بولا۔ بحول کی چیزی جلدی طلعی ترتیب ہے رکھتی کرن

المجيس كام جهور كريك شوم كويالي دينا هي-"آب كب آئے" فرج سے پائى نكالتے ہوئے اس نے حرت سے یو چھا۔

"بس الجمى الجمى آيا مول-"عاطف أيك بى مالس مين غثاغث يانى جره اكبيا

"آپ کرے چینے کرکے آئیں میں کھانا لگاتی ہوں۔ آج میرے اس آپ کے لیے ایک زیروست خرے۔ "كرك يرجوش سى بولى-عاطف نے بيوى كو جامجتي تظمول سے ديکھااور متعلقہ خبر کا ندازہ لگانا جاہا

"بتادديار...خوامخواه مسهنس مت پھيلاؤ - جھے

ئنٹن ہوئی ہے۔"وہ بے یابی سے بولا۔ یہ عاطفیہ کی ممزوری تھی۔اے واقعی سربرائزز بت برے لکتے تھے۔سیدھاسان آدی تھا۔سیدھی سادی باتیں پند تھیں۔خوامخواہ کا مجس کے البحن من ڈال دیتا تھا۔ سوچ سوچ کے بریشان موجا آ۔ ای وجه سے وہ الی باتوں سے تاصرف خود کریز کر ماتھا' بلکہ ووسرول پہ بھی چڑ یا تھا۔ کیکن اس کی بیوی کرن کاب

ابتاركون (2016 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



" كيم بمي موكن إليكن من في الحال واقعي كاثري افورد نسیس كرسكتا- حميس باتو بسب- ٢٠ بى بار وه معند كسبح من يولا-وميركيان بورايلان ب"آپسيل توس"كن اس كے سامنے بدید بیشے كئے۔ "بتاؤ...."عاطف بتصيار مجيئكة بوئ بولا "ميرى اس مين كميني نكل ب- تين لاكد ك-" كن خوشى خوشى بتائے لى عاطف كى آتكسيں جبك العیں-سارے قصے میں پہلی باراسے دلچیں محسوس احرے واہ۔"وہ خوش ہوا۔"اس خوشی کے موقع رِثم بم سب كوثريث و-"عاطف معكنے لكا-وخول ہول۔ شے اس صورت میں ملے گ۔ جب آب مجمع کاڑی لے دیں سے اور اس کاڑی یہ ہم ب ی دیو جائیں کے وہ جی آپ کے خریے پر میوں کہ اصل مالک تو آپ ہوں کے تا گاڑی کے۔ كن في ول على بعل بعاد عاطف كوسينول كى سين وادى من پنچا ديا۔ جمال مركام چنكى بجاتے "مُعَيْك ب الكِن بيرسب تين لا كه مي سي خرجى من تهاراساته دينوالانسي بول تهارك مو كا\_ اكر بم المحمى كنديش كى كوئي جمول مولى كارى مجی لے لیں توجار کا کا لاکھ ہے کم میں نہیں آئے ابحى محك سي سائس محى سيب كياياكريد نيامطالب ی -"عاطف نائے حقیقت کی ونیا می الم الحا۔ شروع بس إب مزيد ولي مين كم از كم تب تك مو آپ تمن لاکو کی اوحار لے لیں۔ "كران جب تك ميري الم الى ميس برحتى كه ويجه سيوكول بے کل سے بول-يه خرافات اين ماع عنكل دو-" واعص يول "فحر قرض\_"عاطف كوكوفت موت كى-اس سارے قصے ہے اے مراجا آدکھائی دیا۔ كبن خاموتى سے ستى دى اس كے چرے يداب اولی لی اتب کل کوئی دیں مدید دینے کو تیار بمى اطميتان جعلا مواتفا جيك لى مجع موت ويل منیں۔ تین لاکھ توبہت بری رقم ہے۔ کون دے گااور وہ بھی جھ کنگلے کو۔ آگے چھے جائداد کوئی ہے مسراب سائے خالف ویل کے دلائل سنتا رہتا نہیں۔ جو کما یا ہول مینے کے آخر تک حتم ہوجا یا

باع بزار كنة رين كم جار كاع سال من قطين اتر جائیں ک وقت اتن تیزی سے کرد تا ہے جا بھی ميں بلے گا۔ يوں جارسل كزرجائيں كے "كمك نے چنلی بجاتے ہوئے ایک اور ناور مشورہ دیا۔ و تیزی ہے ان کا گزر تاہے جنیس کوئی بریشانی اور فرنہ ہو۔ ہم جے متوسط طبقے کوددونت کی رولی كے حصول كے ليے ون سے رات كرنا و بحر موجا يا ہے۔"عاطف منی ہے بولا۔ المحالب الني ناشكرك نه بنين-الله في بت سول سے اچھار کھاہواہے۔" "يار! سنيتس بزار ميري شخواه ٢- يانج بزار كثوالون توباتي ممينه كيسيطي كا-" "به میرامسکدے میں کرلول کی مین مین م اعتادے بول-"وال عينه كملاتي رمنايورامينه-"عاطف ولل

ورنسیں کھلارہی آپ کو دال۔بس آپ کل جاکر اس میں قرضے کے لیے ایلانی کریں۔ المحما بمئ جيے تم كو-"عاطف في يار بحرى تظمول ہے بیوی کو دیکھا۔ گاڑی اس کا بھی دیرینہ خواب تھی کیکن یہ بچوں کی اچھی زندگی اور تعلیم کے کے اپنی خواہش کو دیائے بیٹھا تھا اور آج کرن وہ خواہش پوری کرتے جارہی تھی۔

عاطف آج بهت خوش تعا- اس كا قرضه منظور ہوچکاتھا۔ آج شام تک وہ بیک سے رقموصول کرسکا تفا۔اس نے پہلی فرصت میں یہ خبر کران کو پہنچائی تھی بجومارے خوشی کے المجل بڑی۔ "بائد إعاطف الجحمة بالكل يقين نهيس أرباك میری این بری خواہش اتن آسانی سے بوری ہوری

ے نہیں ہوگاتوشاید الطے جار 'یانچ سال اور یوں ہی كزرجاتي "كن اني عقل به الرائے الى-ومعيك المتي مو-اكرتم بمت نه كرواتين تومس يون ى بينيا قست كے مران مونے كانظار كر مارمتا۔" عاطف کو اعتراف کرنا پڑا۔ کرن کو خودیہ فخر محسوس

وميس اى كوفون كركيتاني مول بست خوش مول ک۔ "کران اپی زنانہ فیطرت سے مجبور اب جلد ازجلد اس جركونشركرناجابتي مي-

والمحماص مهيس بعديس كال كريابول-في الحل تعورًا معموف ہوں۔" عاطف نے فون رکھ کر سر كرى كى يشت سے تكاويا-سائے ليب الب ير مختلف كاريوں كى تصاور اور كوائف كملے بوئے تص عاطف كوسفيدر يك كاثى بست بند محى بجبكه كرن بعند می که سرخ رنگ جموتی گاریوں میں بہت خوب صورت لکتا ہے۔ " خری چوانس میری مولی علمے۔ آخر کاڑی چلائی جھے ی ہے۔"اس نے خود كوايك رعايت دى اور الى جالاكى يدمسكرا ديا عاطف نے گاڑی بک کوالی می پھولی می سفید ریک کی مران وی ایس آر دیکھتے ی کرن کے دل کو ہما گئے۔ آج اوالیلی مولی می-عاطف رقم لے کر کیا تھا اور كناس أيك أيك منف كالنامشكل موربا تقلوه خود کو تصور میں اہمی ہے گاڑی میں محوضے اور شایک كرتے ولي مي مى - آج ان دونوں نے گاڑى كى خوشی میں کمریری رہے واروں کو چھوٹی ی یارتی دی مى جس مس اس ي ميكوا له اور عاطف كى معالى بهنول كى فيعلىذ مدعو تحيل- مخترسار وكرام تعله يهلَّ كيك كاننا تقا- بحركهانا بجس من برياني وريا اور نان شامل تصديه سارا بلان عاطف نيبنا تعاجو كران ني بخوشی مان لیا تھا اور کیوں نہ مانتی علطف نے اس کے

ويبرك ونج رب تصركن نے بورا كر يكاويا تفاسيارني مس ابحى بهت نائم تفااور كماناوي بحي بابر ے آتا تھا۔ سووہ سکون سے بیٹھ کے عاطف کا انتظار ابت كرن 2015 جولاني 2015

ىلىتىكىن **276 جولانى 201**5

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



-"عاطف بزارى سى بولاائ كر يى چلا

المحيمانس الجمي آئي-"كن كى مسكرابيد اوركمى

وكيى بى ب-"عاطف نے جائے كا بىلا كمونث

المول ... "عاطف في مهلاكر جائدًا في مون

"عاطف بات بي ب كسد" ده ركى- العيس سوج

ری می کسی" مرخاموتی اے سمجھ میں سیں

"عاطف!ميرے خيال ميں اب جميں گاڑي۔

"بھند" عاطف کے منہ سے چائے کا فوارہ

"مجھے یا تھا تم کوئی الی ہی الٹی سیدحی بلت

وحور ياد ركمو! اب من تهاري اليي كمي نضول

ال ای دی کی اقبالا بمشکل پچھلے او حتم ہوئی ہیں۔

کو ائی کامیانی کا لعین ہو آ ہے اور وہ چرے ہ

لنی جاہیے۔"کان نے ایک ع سائس میں جملہ حم

آرباتها بلت كمال في شروع كري

كيدمبادا فحرا تكسندجلية

לפט-"פסג מלו חוף פצור

ہو گئے۔عاطف کی حالت اے مزادے رہی تھی۔

لیای تفاکداس کے شاول یہ جمکی کن نے بوجدلیا۔

"جو مخص بغیر کسی رخصت یا مرض کے رمضان کا ایک روزہ افطار کرلیتا ہے (یعنی بغیر کسی عذر کے روزہ میں رکھتا) تو زمانہ بھرروزہ رکھنا اس کی قضا کا سبب میں بن سکتاآگرچہ تمام عمرروزے رکھے۔1916 (معكوة شريف:باب تنزيدالصوم) رشيده فيض ....جام بور

ايك حكايت أيك سبق

سينكرون سال يملے كاذكر ب كه چين كے بادشاه نے ایک بردی کزرگاه کے بیوں پچایک چنانی پھرایے رکھوا دیا کہ کرر گاہ بند ہو کررہ کی اورائے ایک پسرے دار کو نزويك بى ايك ورخت كے بيجے جمياكر بھاريا كاكه وہ آتے جاتے لوگوں كارد عمل سے اور أے آگاہ كرے۔ القاق ہے جس پہلے مخص کاوہاں سے گزر ہوا 'وہ شرکا مصهور باجر تفاجس فيهت بي تفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا' پیہ جانے بغيركه بيه چنان تو حاكم وقت نے ہى ر كھوائى تھى 'اس نے ہراس محض کو برابھلا کماجواس حرکت کاذے دار موسلیا تھا۔ اس کے بعد دہاں سے تعمیراتی کام کرنے والا أيك تفيك واركاكرر موال اس كارد عمل بعي اس سے پہلے گزرنے والے تاجرہے مختلف توسیس تھا مگر اس کی باتوں میں ولی شدت اور کھن کرج نہیں تھی جيسى يملےوالا تاجروكھاكر كيا تھا۔اس كے بعدوبان سے تين انسے دوستوں كاكزر ہواجوابھى تك زندگى ميں اپنا مقام نهیں بنایائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس رک کر سوک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہوں اپنج الیی حرکت کرنے والے کو جاہل ' بے فرمات ہوں اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی اور قبقے لگاتے موات فرمایا۔ مورت اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی اور قبقے لگاتے مورت اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی اور قبقے لگاتے مورت اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی اور قبقے لگاتے مورت اور شاد فرمایا۔

حضرت عباده بن صامت رضي الله عند مستريس كه حضوراكرم صلى الله عليه وسلم في رمضان السبارك كي

الله وطن عزيز كے طالات يدرم كرے ، جمال كرن قست كالكما مجه كرخاموش ريتي ب-انهول ف بھی وطن عزیز کو برا نہیں کما۔ نہ اے چھوڑنے کا

موج برجے یا آندهی آئے ویا طلعے رکھنا ہے کمر کی خاطر سو دکھ جھیلیں کمر تو آخر اپنا ہے

وميرامويا كلدوالثيد كعرىسب والمسدين خودات مدے من تواکہ کمر آنا تممارا سامنا کرنا بج ل کے ازے چرے دیکھنا میرے بس سے اہر تھا۔ م بلاوجه مركول ير محريا ربالورخود كويه باور كرا تارباكه مرف ایک گاڑی یہ زعمی حقم میں موجاتی-ماری زند کی میں بہت کھواچھا ہے۔ یہ کم جارے بیج۔ وہ بوانا رہا مران کی آ محمول سے شب شب آنسو کرتے

ودخمد من اكرجم سب سلامت بول او كارى بعراعة بن-"عاطف ككل بحيديه تص كمك تے ايب من سرملايا- وہ مسكرانے ك كو حش كرنے كى اليان جروساتھ سي دے رہاتھا۔ " بجھے بس آپ کی اور بچون کی زند کی جاہیے آپ بيج الم سب خوش ربي أور محمد نسي-" وه ممشكل بول الى عاطف فاس كمثان يرائه كادياؤوالا-كن كے چرے يہ ايك اداس مسكرابث آے تھر الله عاطف المحد كرفون كى طرف يريد كميا- الجي اس بہت سے لوگوں کو بد اطلاع دیلی تھی کہ یارٹی ملتوی

اور عاطف جیسی بے شار فیملیز کی چھوٹی چھول فوابشيس مالات كى برحى كاشكار موجاتى بي اوروه تصور بھي كيا ہے۔ بلكہ بميشہ حالات بستر ہونے كى دعاكى ب ما مع المع الما

# #

كرعتى محى ليكن سكون تفاكساب تك توعاطف كو آجانا جائے تفاركيلي تيري باراس في عاطف كو فون طایا۔ تیل جاری سی۔ ادھرے کوئی اٹھا نہیں رہا تفله بعراجاتك فون كلث وأكيا

"مدكرتے بي عاطف بھي اتاكه حساب كتاب اور كلفذات وغيويس معوف مول مح اليكن ودمنك بات كركيت توكيا موجا لكان كي توبيدى عادت فير كونى بات تميس- آج كاون خوشيول كاون \_ مي كيول خوامخواه خود كويريشان كررى مول-شاير تعوثري در تک دہ خود ہی بات کرلیں۔ کرن نے خود کو سلی وی۔ آوھا کھنٹہ مزید کزر کیا۔ابات پریشانی ہوئے لى مى مىرىمى بدجار بانقار

بالتدخيركن إي بمي كياتونسي-"كياورهم وولحفظ كزر كي عاطف كالوئى المايانسين تعاسدي كولى فون آیا۔ اب تو کن کی حالت خراب ہونے کی۔ جعنى وعائبي ياد معين سب يرده واليس-

"یا الله اعاطف خرے موں۔ جھے اور پھے میں عامے۔ گاڑی مجی شیں بس وہ خبرے آجائیں۔' كن كركرا كردعا لمانكنے للى- تعيك جار بج عاطف والبس أليا-خال القر-"

"عاطف إليا موا \_ كمال تص آب و فون ملى النيز سي كرر عضاب تحيك توع المكارى كمال بيس" كران نے ب مالى سے سوالات كى بوجها وكروى عاطف كرون جعكائ فاموش بيفاريا-" کچے بولیں بھی خدا کے لیے جھے مراہث ہورہی ہے۔"كن كوشو مركى خاموشى ديكه كرمول الحدرب تصعاطف كوالفاظ تهيس سوجع رب تتع جن مي وه كرن كويد برى خرسا تا-اس كى تظمول ميس كرن كالمبح والاكحلاجره كحوم رباتقك

مرولیں ناعاطف "كناك حميدورن كى-وکن اجھے سے گاڑی کی رقم ود موثر سائکل موارول نے مجمع ن لی۔" "الشہ "کران نے چکراتے سرکے ساتھ دیوار کو

ابنار **كرن 27**3 جولائي 2015

آمر پر ارشاد فرمایا: "رمضان کامهینه آرمای جوبری بركت والا ب- الله تعالى اس ميس تمهاري طرف متوجه مو آاور این رحمت تازل فرما آے خطاوں کو معاف کریا اور دعاؤں کو قبول فرمایا ہے " تمہارے تنافس كود يكتاب اور ملائكه كے سامنے تخرفرا آب یس الله کوای نیکیاں دکھاؤ 'بدنھیب ہے وہ مخص جو اس مینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔"

روزول كي فضيلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ووانسان كا مرعمل بردهایا جا آہ۔وس گناہے سات سوگنا تک بلكراس سے آگے تك جتنا الله تعالى جابي الله تعالى فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دول گائ آدی این خواہش اور غذاميري خاطر چھوڑ تاہے 'روزہ رکھنے وألے کے لیے دوخوشیاں ہیں 'ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اینے برورد گارے ملاقات کے وقت اور بلاشبہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے ہاں مشک کی بوسے زیادہ ينديده - 1638"

اسنن ابن اجه شريف: بابساجاني فصل الصهام بغير سي عذركے روزہ چھوڑنا

بنار **279** جولائی 2015





ایک پیار تعبرا عب کارڈ، ایک پیار بعراعید کارڈ دل مي سينے والوں كو بروشت اكر عبية مذوں کی مہکب ہوای میں شامل سند خواول کی جعلک ہواس میں شامل ايك بياديم إعيدكاره، بروقت اكرجتيج معض مست سادول كواتيمي الكول كو اشتے ہوستے دل کو تجديد محبت كااوى بيغام درتاب ايك بياريم العِدكارة ، برومت اكريسي مجولے ہوئے ٹوکوں کو كزدي موسة لحولى يادولا ماسم ول کے دریان میں طوفان اکھا ماہے توایک یاد کار تھے. می جاتا ہے

رفعست الجم ، كى دُائرًى بِن تحرير . پروین شاکرکی نغ منتخ برس كى عيد كادن كياا جيامقا جاندكود وكمصك إس كاجهره ومجعاعنا فضام كيكش كبليحى نرماب مقى موسم البط وتك فيعن كامفرعه تقا دعا کیدے آواز الوہی کموں می وہ کمریجی کتبا دیکشی کمی تقا

تازىيجېانگيروى دُارُى مِي تحرير دخى شاوى نغ

یں ہوں تیراعنیال ہے اور جاندرات ہے دل دردے مدھال ہے اور جاندرات ہے

ا كمون بي جيركيس ترى يادون كى كريان

دل توڈکے خاموسٹس نظاروں کوکیاملا شبخ کا یہ سوال ہے اور چا ندراستہے

كبى كى بر برب تبرائة، إن ين موسم بمى لادوال ب اورجا ندات ب

براك كلى نے اور اله الله ما تمى لمباس بريكول يرملال سعاودجا ندواتهم

چلکا ما برد اسے وی دشتوں کارنگ برجیستر پر نوال ہے اور جا نددات ہے

عینی مهتاب ، ی داری بس نخریر موناسی ی نظر

(1) ملك الموت كى شفقت ورحمت

(2) مظر عمر ندورا مي-

(3) برى دہشت امن کے۔

(4) برائيال منادى جائيس اور نيكيال قبول مول-

(5) بل صراط پر چیک دار بیلی کی طرح کزر ہو اور جنت میں سلامتی سے داخلہ ہو۔

افشال شريف....فيصل آباد

حضرت عمربن خطاب رضى الله عنه كي جيه

الم جو آدی زیادہ ہنتاہے اس کارعب کم ہوجا آ

جونداق زیادہ کرتاہے اوگ اس کوہلکا اورب

، جھتے ہیں۔ جوہاتی زیادہ کر آہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو

جس كى لغزشيس زياده موجاتى بيس اس كى حياكم

المجات جس كى حياكم موجاتى ہے اس كى پرميز كارى كم

اس کاری کم ہوجاتی ہے اس کادل

(حياة الصحلبه جلد 3 مس 562) رويينه ليانت ..... لمثان

ت خاموی دو انجان بندوں کے درمیان رشتہ جوڑ عتی ہے لیکن دو جانے والول کے ورمیان رشتہ توڑ

جيب آب كاوفت الجهامو باب تو آب كى غلطيال مزاق مجى جاتى بس اورجب وقت برامو تاب توزاق

معت میں اور کے کی خواہش اور نہ اور کئے کی ہے ۔ بی عزت دار اور کیوں کو تمام عمر دلاتی ہے۔ حراج وہدری بیور ہوالہ

رمے دودن كزر كئے ول سے ايك مفلوك الحال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ کے بغیر جو بات اس كول من آنى وهوال سے كزرنے والول كى تكليف كاحساس تعالوروه بيرجابتا تفاكد كسي طرح بير يتحروبال ے مثاویا جائے۔ اس نے وہاں سے کزر نے والے راہ کیوں کو دو سرے لوگوں کی مشکلات سے آگاہ کیا اور اسس جع ہو کردہاں سے پھر ہوانے کے لیے مدد کی ورخواست کی اور بست لوکوں نے ال کر زور لگا کرچٹان نما پھروہاں ہے ہٹا دیا۔ جیسے ی چنان ہی ایجے ایک چھوٹاسا کڑھاپیدا ہو کیا مس میں رکھی ہوئی ایک صندور فی نظر آئی 'جے کسان نے کھول کرد یکھاتواں میں سونے کی ایک اشرفی اور خط رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا" حاکم وقت کی طرف ہے اس چنان کو سڑک ك ورميان سے مثلنے والے مخص كے بام جس كى مثبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کے بجائے اس کاحل نکالنا زیادہ بسترجاتا۔ "جمیں بھی ایے گردونواح میں نظردوڑا کر دیکھنا جاہیے ' گتے ایسے مسائل ہیں جنہیں ہم یا آسانی حل کر تکتے ہیں 'لکین مسائل ہیں جنہیں ہم یا آسانی حل کر تکتے ہیں 'لکین منکوہ شکلیات میں ہی گئے رہتے ہیں عمر نیک کام کے حوالے سے اسے حصے کا کروار اوا تمین کرتے اگر ہم شكوه و شكايت بند كر كے مسائل كو حل كرنا شروع كريں سوه وسديد توبيه معاشرو جنت بن جائے سکشال البحم .... فيصل آباد

عاقيت کي دس چيزس

حضور اکرم صلی ابله علیه وسلم نے فرمایا "عافیت دس باتول مس ب الح تودنيا كے ليے محصوص بي اور پانچ آخرت کے کیےوقف ہیں۔ دنیوی عافیت سے

(3) رنق طال-

(4) معیبت رمبرکرنا.

ابتدكرن 280 جولائي 2015

لبناركون 😘 يولائي 2015

ین دلیلیےاسے بارب یہ حید سر کزرے بكيب عيدكا جامد تومانكي يرؤعارب والما الما الما الما الما الما الما المحاكم حرپیداکوئی مبسبریہ عید مذکزیسے دُسْبِ الودكا باسعاك ما ندج تشة المايدة أفريس نه اس انتظادين محفركمى دكعا وسعاب يدعيدن كزيسه اسبستے برس کی بید بھی منہا کراددی نابسه أترف حرب مجيلا يادامن كو عيد كيعا بزين ديمايس نيساجن كو ين نه ما المحصيدة عمد بيش كرول چاندار کی مہندی محصے کہتی ہے جس مي إصاب كرسب أنك بول مكن مكن م بھی اکس پیغام تھو تا ساجن کو جن مِن المعول عد تراست بوسة موتي الحول جى يى شامل ہوميرے قلب كى دھوكى دھركى اس نے معت بی جاہت میں لیے ہوئے رديمام تويادا ئىسے تىرى مورت يعبل وخست وسينا ، حديال عيد إنقدائف بن مكرحن وما ياد کائل وہ آملے جس کے ہیں ميرا مل ، بام ودد ، كمركيان عدر تحذ دُعادُن كا عمين بهينج مي ملاسب عهادا كرد وشول كاكميرا عيدكا ما نرنغ كمست كاجس وم بخو سری میں عیدی مبارک ہوں یمی ترے وصل کی اے دوست دعاما گوں کی عمادے داست س سرآئے میں عوں کا محم ين توبر مول سے ہوں نہائ كے مجاب م إسب تيري مفاحت كي دُعا ما تكوَّلٍ كَيُّ عجه كوتيرى مربح كوميسرى خر جليفي وبداب كے على دبے يا وُلياكر دَمِلْ عَلَى بمست بلال عيد كانق بجواياسي مند رتلب ممين كوتى يادبهت باربارا عركبنا لبول بردنگ تبتم مذول می موج ومروا مرسے وطی کے عزیبوں کی عید کیا ہوگ جللی ، دست جگا ، کرب مسلسل ينوم نفي عجد تو ديا سب بلال عیدد کھے کے مانگتی رہی ہوں یو وُدعا اب کی بارشایہ وہ با اثر ہوجائے

تمره اقرآ ، ک دائری می تحریر ـ مآکرخان کی نظم تمبيارى خاموخى كاسبب برصنادا تایس قید يرفيل بى د قول كا شمادكست كرية تمهادا انتظادكه توكيسة شايداى كود ہوجائے میری ساری کوتا بیون کا تعادک اوآج مي ميس كهنا بوب جان جال المق أعاكريب آكلول ي الكول ي اس في محد كورب سن مالسكانها مرير مريد جريد كوائة بن لے كر سيخدارس ومامتاه بوالجفآج كى شب كابعى احال سنا كياده ابى جست يرآج بمى أكسلامقا یا کوئی میرے جیسی سامتہ متی اصاص نے باندكود كمعسكاس كاجهره ويكعا تغاء

كمركؤ سجاول في

دب تم ورث أدبي

عيدين مناول في

ما نستا ہوں میں

للهنف بوسة الوا

مانتا ہوں میں

ب كى بادهى

عيدميادك!

بسااسامه الجمي كوداري بي ايك تولفودت تعلم عد کے ایمی چنددن باتی ا لى كوكى سكة تسفى مكن سيت ہر کوئ عدی جادی میں مکن سے وممرامال ايسليت جبسے مسے بھڑی ہوں كَيَاكُونَي بِالْ صِيد .... كيا كوتي مبارك بلو.... فمركوتيرى بادول سياس طرح سجايات

تیری تورخ بالوں کے رنگ برنگے پر دے ای بخد سنگ سنے لحوں کی ہری بولوں کو الموول عمالك برابعرالك ووقتنسان اوداداى كسياه عادداد وعليه ميرى مالني أكلول مي خاب ايك حين مله برے نئے مل یں ایک یقین ساہے شفيوالى ميدول من

ابنار كرن (282 جولالي 2015

كبروزييا

جنت الفردوس كي جانب كوچ كر كيا- وعا كيجيم كه الله تعالی مغفرت فرماتے ہوئے اے اعلا و عمدہ مقام عطا ووسرے دن جب وہ مولانامسجد میں واحل ہونے کے توان کی نگاہ ہے ساختہ اپنی تحریر پر پڑی جمال نیجے سى في مندرجه ذيل فقره لكه ديا تها-'' از جنت الفردوس! حيد پر صاحب الجھي تک نهيں ہنچے ہمیں سخت تشویش ہے اگر وہ بروفت نہ چہنچے سکے تو مجبورا ان كاليورش كرائي بانهانارات كا-"

أيك اسكاؤث ماسترروب سخت مزاج كامالك تعاجمر وه اس بات يربرا زور ديتا تفاكه كمب من مراسكاؤث كو عمدہ غذا استعال کرنی ہے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ووالكاؤث سوب كاليك برايالالے كرجارے بي اس نے علم دیا۔ " مجھے ایک چمچہ لاکردومیں اسے چھناجا ہتا

لڑکول نے جواب میں کھے کہنے کے لیے منہ کھولا ى تقاكداس فى تىك كركها-دىيس أيك لفظ بھى تىس سنول گانجو کهاہےوہی کرو۔"

چنانچه ایک چمچه لایا گیا۔اس نے چمچه بحر کربیاتواس كامنه بن كيا-سوب كابيتترحصه منه عامرنكل آيا-مارے غصے کے اس کی آئلسیس ایل پڑیں اور اس نے انتنائي غصيص كها

اے سوپ ہر گزنمیں کمد سکتے کیاتم اے سوپ کتے

ایک اسکاؤٹ لڑکے نے کما۔ "منیں جناب! ہم يى توعرض كرما چاہتے تھے كەبد توبرتن دھونے كامحلول

# #

علی جکہ پر پہنچے تو دیکھا کہ بردھیا ایک شیر کے سامنے موجود ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کھورے جارہی ہے۔ بیوی نے جب اپنی مال کو خطرے میں دیکھاتووہ سی ویکار کرنے می اور شوہر کو چلا

"ارے جلدی ہے کھ کیجیے لیس تیرامی جان كوكوئي نقصان نبه پهنچادے۔" شوہرنے برسکون کہج میں جواب ہا۔

ومیں کیا کر سکتا ہوں مثیر خود اس بھیڑے میں پڑ اب خود اس سے نکلے گا۔"

ایک بہت برے کارخانے میں تقریب جاری تھی۔ تقريب ك آخريس الك نقرير كرت موئ كما "ہمارے کارخانے میں نے میجر کا تقرر ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ ہمارا کارخانہ دیانت اور محنت کا زردست صله دیتا ہے اگر کسی کی کار کردگی غیر معمولی ہ تو خلاف معمول طریقے سے ترقی کرسکتا ہے۔ ہارے نے میجر کودیکھیں۔ یہ صرف چھ ماہ پہلے ہماری سيم ميں شامل ہوئے تھے "کیلن انہوں نے اپنی کیافت محنت سے ثابت کردیا کہ وہ اعلام تبے کے اہل ہیں۔ بچھے خوشی ہے کہ ان ہے کم لا لق سینٹرز پیچھے رہ کئے ہں اور بیبلند عمدے تک بھیج کتے ہیں۔ جب مالك كارخانه تقرير كرچكا تقاتونيا ملجراي جكه سے اتھا اور اس نے برجوش انداز میں مالک کارخانہ ہے اتھ ملایا اور کنے گا۔ ''دیڈی!بہت بہت شکر<sub>ید</sub>۔''

ايصال تواب ایک مولانانے ایصال نواب کی خاطر معجد کے بیرونی دروازے پر ہے تحریر لکھ کرٹانگ دی۔ بیرونی دروازے پر ہے تحریر لکھ کرٹانگ دی۔ "میرا پیارا بھائی حیدر آج صبح اس جمان فانی سے



حنافرحان....راجن بور

ایک حسین و جمیل سیریٹری غصے سے بھری باس کے کمرے میں سے باہر نکلی توسائھی ور کرنے یو چھا۔ البحب تم باس كياس كي تعين توبوك خوش كوار مود میں میں اب سخت عصے میں والی آئی ہو۔ کیا

سکریٹری نے منہ بناتے ہوئے جواب ریا۔ ' <sup>و</sup>س نے مجھ سے پوچھا کہ کیااب حمہیں فرصت ہے۔ میں نے کما فرصت ہے۔ میراجواب س کراس نے بیں سے ٹائٹ کرنے کے لیے دے

حتا كاشف سلمان

ایک بچهشادی میں رخصتی کے وقت اپنی ال سے دوائی ال سے دوری ہے۔ دیری ہے۔ دوری ماں: "بیٹادلین گیٹ تک روئے گ۔اس کے بعد منع يول \_ كرا جي

ایک براشکاری این بیوی اور ساس کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ ایک منبج جب بیوی بے دار ہوئی تو اس نے دیکھاکہ اس کی ال جے میں سے غائب اوراے آگاہ کیا۔ مجروہ دونوں برسیا کی تلاش میں نکل يرك- جما زيول مي سي موتي موئ المانك والك

وارب بعانی! سائم نے وہ اپنے تکے میں کریانہ کی وكان والي جيااحم بحش بين تائان كابيارميزاي نكاح كوفت مولوى صاحب كے سامنے سے اٹھ كر بھاك حمياتب اب تكاس كاچائيس ب ''<sup>9</sup>وہ۔ میراخیال ہے کہ عین وقت بے چارے کی "نسيس يول كموكه عين وقت پراس نے هت

ي حورين زينب يرو ژيکا

ایک سردارجی کب میں چمچہ چلاتے جائے کی چسلی ليتے براسامنه بناتے اور کپ سے رکھ دیے محردوبارہ چى بلاتے چىلى كيتے اور مند بناكركپ ركھ ديے اور پھر يى عمل شروع كروية كن دفعه جب بيروه عمل دهرا عِي تُو يَحِيدُ مِيزِرِ جَاكِر كَمْنَ تَصَدِ

' حکو مجھئی دوستو۔ یہ بات تو آج <del>ثابت ہو گئی</del> کہ آگر عاے مں چینی دالی بی نہ جائے تولا کھ جمجے چلا میں۔ چائے میمی ہر کر سیں ہو ساتی۔"

فوزيه تمرك أمنه ميري تجرات

سياست اوربيوي

ودسياستدان زورو شورس بحث ميس مصوف س وونوں نے پہلے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی كوحش كى بحرالزامات يراتر آئے

ایک بولا۔ "مجھے معلوم ہے کہ تم سے اشاروں پرناچے ہو۔" دو سرے سیاستدان نے مشتعل ہو کر کما۔ "احمق آدی سیاست من بیوی کو کیوں تھیشتے ہو؟"

بابتار **كرن 285** جولائي 2015

ابتد **كون 284 جولاني 201**5

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







## حرا قريشي...بلال كالوني مكتان

محبوب من "كرن"ك ليح...

ہم بظاہر کھے بھی نہیں 'کیلن بغیر قیمت کے آپ (کن) کوئل رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟اصل میں خود کو تیری (كرن) ذات ميں صم كرنے كے طلب كار ہيں۔ اجي حضور! باسمجھ دل كھرے ايك بار تيرے اوراق کے سينے ير مدعا ليے حاضر ہوا ہے۔اس صاحب مشاق دل کو حتی داماں لوٹانے کاعلمی سے قصد بھی نہ سیجے گا۔"صدا"عام ہی ہے "مین خاص "كن"ك كيے بوجناب من! قبوليت كا پيانه بخش ديجيا-حقيقت كے ساميح ميں دُھلے سادہ سے الفاظ سادكي ہے دل کے صاف و شفاف آئینے میں اندر تک از کئے۔ودھیا! آسیہ عارف جی "آئیڈیل" بردھا۔بشری جی سے سوفیصد منفق ہوئے۔اس میں نوخیزا بھرتی کونپلوں (لڑکیوں) کے لیے عمرہ سبق تھا۔جن کے خواب کا کچے ہے اور دل کلوں کی طرح تازک ہوتے ہیں۔" آپ اپندام" میں کوئی بھی کسی بھی دفت آسلتا ہے۔ اگریہ سوچ کیس تودد سروں پر تنقید اور اپنے کر بیانوں میں جھانگنے کی زیادہ سے زیادہ مهلت ملے ایک چھوٹا ساسبق بصورت "چھوٹی سی کمانی" کے ملا۔ بھی بھی مجلت اور عصے میں کیے گئے کام بھی ہمارے کیے مفید اور کار آمد ثابت ہوتے ہیں۔ کشف کی چھوٹی سی علظی نے خوداس کی ذات اور حنان کے لیے اچھی قسمت کادرواکیا۔ سوہنیو!ایا بھی ہو آے۔مان کئے عزوجی آپ کو "ملال" یڑھ کرعالیہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ سسرال جیسی یو تلی میں صبراور شکر جیسی تنجیاں بند کرنا نمایت ضروری ہے۔ورنہ.... ملال آپ کے سائے ہے۔ ذرا ذرا ی بات کوہا ف ایشو بناکر اپنی شریک حیات کوشک کی دادی میں دھکیلنا اور کمحوں میں سزا سنا کر فرعون

شاہ زیب کا عباس کے تھر عبید کی تصویر کو پاکراس پر شک کرنا درا ڑبھی بن سکتا تھا کر حقیقت سامنے نہ آتی۔ دانش متد مردول کویه زیب تهیں دیتا۔ ازدواجی زیست میں اعتبار اور عزت نهایت ہی اہم کڑیاں ہیں۔ جن کوالجھنے نہ دینے کی ذمہ داري جم پرعائد ہوتی ہے۔ تجدید محبت اس پهلوکی ایک اہم کڑی ہے۔ویری ویل تظیرفاطمہ جی!

جی ال افسانوں کی برم سے رخصت ہوئے تو ناولٹ کے جمال میں ایک کھلا گلاب فٹ سے اپنی حنا بسیة متھیوں میں بھر لیا۔ کیا ہمچھے! بھی فائزہ جی کو جھک کر محبت واحترام کابوسادیا۔ نمایت ہی منفردانداز''شاید''لوہاہے کئی قار نمین کومقناطیس کی طرح کشش کرے گا۔ سعد کی منہ زور تحبیق سالار کی شدت پندی اورام ہائی کی معصومیت مزید تحریر کو کون سے قوس

ل میخوں کے لبول پر مجمم بلھیرتی فاخرہ جی کی "سالا خالا اور اوپر والا "آخری مرحلے پرے "سواب جلدی ہے کچھ نیا لے كر آئے۔ "موسم كل" نے كى مد تك بوركيا۔ ب قصور ہوتے ہوئے بھى عرف رياض نے برے مشكل مالات كا مامناكيا-بعد شكرزين في كچه تو آساني بيداكيس-"بهار دسترس ميس بي موضوع بي شك پراناتها اليكن موريكي بيسد پیغامات جا بجا تھے۔بالکل بجا فرمایا مجاہد نے اور خوب نکا کرجواب دیا حیات کو کہ اصلی مرد عور توں کا ہاتھ تھا متے میں نہیں

مند کرن 286 جولائی 2015 <u>.</u>

بن جانا کمال کی انسانیت ہے۔

تم ہوکہ آک بچول کھلاہے گلاب کا

قزح کے پر کتے رنگ عطاکرنے والی ہے؟ ہم محظر فرد میں فائزہ جی۔

ساكرے زندكى "اور "بيس كمان تهيں يقين ہوں" پر تبھره كا انظار رہے گا۔ نشانورين... بو باله جھنڈا سنگھ

> اس دفعہ کرن بھربور کری اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ ہے کینے میں بھلے ہوئے برے حال میں ملا اور کرن کود ملے ار کری کو بھول کر جو کہ اپنے عروج پر ہے۔ باغ باع ہو گئے۔ایے لگاجیے محتدایاتی ل کیاہو۔

"ايك ساكر ب زندگى"اور ميس كمان سيس بر سمره اوهارربا.

بلكه عورتول په باتھ اٹھانے میں شرم محسوس كرتے ہیں۔جو بھی تھا پڑھ كركه مزا آيا۔

" ترنم ندیوں کا"اس کے کہیج کی روانی ہے۔ " ترنم ندیوں کا"اس کے کہیج کی روانی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کرن ڈانجسٹ میں لکھنے والی کئی ایسی را کٹرز ہیں جن کی باتوں میں بلا کی روانی اور فقروں کو پڑھتے اس میں شک نہیں کہ کرن ڈانجسٹ میں لکھنے والی کئی ایسی را کٹرز ہیں جن کی باتوں میں بلا کی روانی اور فقروں کو پڑھتے

ت ایک ہیں۔"ردائے وفا" کی ہر قبط انظار کی مصوص ہوتی ہے۔ فرصین اظفر بھی ان میں ہے ایک ہیں۔"ردائے وفا" کی ہر قبط انظار کی

ت کو بردھا دیتی ہے۔ عفت کا پر خلوص جذبہ اس کے لیے ضرور عافیت کی راہیں ہموار کرے گا۔ انس کی آزمائش بھی

ختم ہوگی 'جماں دہاں ناکلہ کو بھی اپنی معصبت کے نتائج نظر آئیں گے۔ سوہا اور ماہا بھی حالات کے بیچاد خم ہے جلد تجربہ

عاصل کرلیں گی۔ ابھی تو آغازے ' آگے آگے دیکھیے... ہو تا ہے کیا۔ ''اپنی تھکن مجھے دے دو'' رملہ نے خود کو صد سے

زیادہ ڈی گریڈ کیا ہوا تھا۔ اس پر شاہ میر کا مناہل کے اِنگار کے بعد جابرانہ روبیہ 'بسرکیف دیر آید 'ورست آید کے تحت ہر فرد

ا ہے مقام پر فٹ ہو ہی گیا۔ شدید گرم موسم میں ہے تحریر خنگ موجوں کی طرح ذہن کو خنگی عطا کر گئی۔ خوش سہیے زر نین!

ج ۔ بیاری حرا آپ نے کرن پر بھرپور مبصرہ کرکے اپنی پیندید کی کا اظلمار کیا ہے۔ بہت شکریہ کرن کو پیند کرنے کا۔"اک

اس دفعہ جب کرن کے گاتور مضان شروع ہوچکا ہو گا۔ سوسب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو اور خدا سب مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توقیق دے۔ (آمین) اس دفعیر ماؤل سیادگی کے ساتھ سریر دویٹا کیے دل کو بہت بیاری لگی- نفیسد جی آپ کی کیا تعریف کروں ایک تو ناول زبردست اورے جلدی اینڈلا رہی ہیں۔واہ کیا بات ے اور میرے خیال میں ایشال طلاق دے بی دے گاجو کہ اس کودے دین جاہے۔ اگر زینب نے کوئی علظی کی بھی ہے تواس میں اس غلط قدم اٹھانے پر مجبور بھی اس کے

فرحين اظفرنے اين ناول "ردائے وفا" کو پہلی قسط ے این کرفت میں لیا ہوا ہے ، مکرنا کلہ نے سوہا کے ساتھ اچھا نئیں کیا'اس کو سزاملی چاہیے'اوپرے شبیر بھی بار بار کھرجاکے تنگ کر آ ہے جو کہ ناکلہ جیسی اڑی کا علاج

ممل ناول میں زرنین آرزوے ملاقات کی "این هكن مجهد ديدو"من جمال منابل يرغصه آيا وبال رمله كا ملاب شاہ میر کے ساتھ خوشی بھی ہوئی باولٹ ابھی پڑھ

سیس بانی افسانوں میں تظیر فاطمہ تمبر کے کئیں ویلڈن "تحديد محبت" لكه كربهت برايغام ديا ب شك كرف والا بھی کامیاب شیں ہو تاوہ تو شکرہے اس کے دوست نے علظی دور کردی درنه کفرتاه موجا با۔

اس دفعہ انٹرویوسب اے دن تھے۔ "نام میرے نام" ر اینا نام جمکتاد کی کرخوشی ہے اسچل پڑے۔بس فوزیہ تمرکی کمی محسوس ہوئی۔

ج - پیاری نشا ہاری طرف سے بھی آپ کورمضان مبارک آپ نے ابھی کچھ تحریوں پر تبعرہ کیا ہے پند كرنے كاشكريد-باقى تحريرول پر تبقرے كا تظاررے كا-

حناكرن اسلم- تشخصه كلاب سنكه تجرانواله

نائس ٹائٹل سے سجا کن 13 ماریج کو ملا سب سے يلے "نام ميرے نام" يوها 'اس كے بعد قبط وار ناول ردھے۔ نبیلہ ابر راجہ کی تحریر میں کافی جھول نظر آرہے بیں'باپ کی ڈیتھ یہ ایک بیٹی کا اتنا سرسری رویہ؟ ناولٹ "شاید"بهت اچھالگا افسائے سارے ہی بہت اچھے <del>تھے</del>' خاص طور پر "ایندام میں آپ"جس میں ہمارے کمزور عقیدے کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ہم بلا سوچ منجھے دو سرول پر سے بہتان لگاتے ہیں ج - باری بن صبال آپ کا تبقرورده کے خوشی مولی۔ كن بندكرنے كاشكريدانى رائے ہے ہميں آگاہ كرتي سہے گا۔ ہم آپ قار نین کی رائے کی روشنی میں کرن کو بهتائے بہتر کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

ابناسكوت 287 جولائي 2015

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

· رومینه کیافت سملتان

"كلن" م وابسة موئ تقريبا" آله سال موكة جاری" کرن" ہے وابطی نی تھیں۔ اب سے بیں اس ماہ کے "کرن" کی طرف تو جناب اس دفعه كا محركن" بيشه كى طرح ليك "مليس" ملا بلكه 12 تاریخ کو مل گیا۔ کرن کیا ما : مارے شر کا موسم خوشکوار ہوکیا۔ سب سے پہلے نفیسد سعد کا ''ایک ساگر ہے زندگی" بڑھا یہ قبط بھی مجیلی اقساط کی طرح الچی معی- فرماد جیسے بے حس مرد بھی یائے جاتے ہیں جنہیں اہے رشتوں کا حساس سیں۔ایشال پر بھی غصہ آیا کہ کتنا خود غرض نکلا' حبیبہ کو دہلیہ کراہے بے اولادی کا احساس ہوا۔اب اکلی قسط پڑھ کر میں پتا چلے گا کہانی کس رخ جاتی

فرحين اظفر كي "ردائے وفا" پڙهي اب اتنا غصه آيا نا کلہ صاحبہ پر کہ حد تہیں۔حدیدے یوشیدہ ہمیں ناکلہ کی حر کات پر بھی اس نے استفسار شیں کیا کہ اس نے کیا کیا سوبا کے ساتھ مشترکہ رائے ہے (میری اور جنائی)کہ ناکلہ ے کچھ بعید نہیں کہ وہ سوہاپر الزام نہ لگادے کہ شبیر تحسین سوباے ملنے آیا ہے۔

"میں مگان نہیں یقین ہول" گزشتہ سے ہوت اقساط ایک ساتھ پڑھی ابھی تک تومتا ٹرنہ کرسکی کیایا آگے جاکر کمائی دلچیپ ہوجائے اور نبیلہ جی کی باتی کمانیوں کی طرح

"موسم كل ميرے ديس ميں" عتيقه ملك كي الجھي كاوش هي سب سے احجماسين عبدالله بھائي والا تھا ہماري تو بھی تھنے کانام ہی ہیں لے رہی تھی بس اینڈ میں کچھ کمی

"سالا 'خاله اور اوير والا "بلاشبه اليهي تحرير -- بميس یا چل گیا تھا خالہ اور اہا کی جو ڑی بن ہی جائے گ۔''شاید'' كے بارے ميں كيا كموں فائزہ جي كانام بي كافي سے لفظوں كي کھلاڑی میں اسین خوب آیا ہے لفظوں سے کھیلنا۔ بمترين الفاظ " بهي جعي جد ائي مجهد نهيس كهتي قريت مار ديتي ب- " قبل ازوقت مجم نهيس كهتي بس سالار كالمال جان ئے ساتھ رویہ کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ "تجدیدِ محبت" نظیرفاطمہ کا اچھا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں

محبت کی بہلی سیرهی کانام می اعتبار ہے۔"چھوٹی سی کماتی"

ولجيب تحريف مكرانے ير مجور كرديا۔ بشرى احمد كى " آئيذيل" أور طوبي احسن كي "ملال" سبق آموز تحرير

"سادہ ی کمانی" آسیہ عارف کی اٹھی کرر تھی دیسے بھی بچھے گاؤں کے سادہ لوح انسان اچھے لکتے ہیں ''اپنے وام میں آپ" ہارے معاشرے کا یہ بی المیہ ہے تو ہم پریشانی میں کھرے ہوئے ہیں گئتے سادہ انداز میں تحریر کی المجھی تھی۔"اپنی تھلن مجھے دے دو" پڑھی پہلے رملہ پر غصبہ آبارہا بھرشاہ میریر' ٹھیک ہوااس نے ساتھ جو مناہل نے کیا۔ سے "کے لیے نظم ارسال کی تھی کیا وہ نا قابل اشاعت

ح باری رومینہ کن کی ہندیدگی کے لیے نہ دل ہے شكريد- قار مين بهنوں ہے كزارش ہے كه يادوں كے در يجوب ميں جب بھي كوئي تظم ارسال كريں شاعر كا نام ضرور تحرير كرين ورنه وه قابل اشاعت شين بوكي-

### ثناء شزاد- کراچی

جون کاشار 12 ماریج کوہمارے ہاتھوں میں آیا اور پتی کرمی میں ہمیں پر سکون کر گیا۔ کیابات ہے جناب کرن کی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے "حمدو نعت" سے روح کو ترو بازہ کیا۔ پھر پرم ہے انٹرویوز کی طرف سب کے اچھے تھے اس بار انٹرویوز "مقابل ہے آئینہ" میں شکیلہ شیزادی کے جوایات بہت بہت اچھے لکے۔اب تو میں نے اپنی امید چھوڑدی ہے کہ مجھے بھی اس سلسلے میں جگہ ملے گی۔ افسانے سب ایک سے بردہ کرایک تھے۔" آئیڈیل" میں رائٹرنے بڑی خوب صورت بات سمجھائی اور میں نے دل میں سوچا کہ جو رہتے اور آسان پر جڑتے ہیں اور زمین پر ملتے ہیں وہ جاہے جسے بھی ہوں ایک دو سرے کے آئيڙيل بن جاتے ہيں ايک خوشگوار زندگي گزارتے ہيں جو لوک آئیڈیل کے چکر میں بڑے ہوئے ہیں وہ اس کمانی ے سبق ضرور سیکھیں۔ "چھوٹی ی کمانی"اور "محبت کی ایک ساده ی کمانی "محلیں توبہت مختصر مکر ذبردست تھیں۔ "للال"ميں طوبی احسن صاحبے جمیں صبر کادرس دیا اور کہ ہم ان باباؤں کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ورا ساہارے

سائھ کچھ ایبادیا ہوجائے ہم فورا"ان عاملوں کے پاس بھاکتے ہیں جو ہمیں بے وقوف بنا کرائی جیب کرم کر لیتے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اوپر جو ذات بیٹھی ہے وہ بھی اینے بندوں کا براسیں ہونے دے علی۔"تجدید محبت "میں نظیرفاطمہ کی ہیروئن نے عزت کو محبت پر تربیح دى بهت الجهالكا-يد مردات باعتبار كيول موت بي-میری تودعاہے برورد گارہے کہ میری لا نف میں جو آئےوہ مجھ پر خودے زیادہ اعتبار کرے (آمین)

ياولت مين "خالا سالا أور أوير والا" مين نهيس موهتي کیونکہ مجھے سبق آموز کہانیاں پیند ہیں۔ حیا بخاری کے ناولت میں ہیروئن کو کچھ زیادہ ہی ناشکرا دکھایا گیا جو مجھے بت برانگا۔ مجاہد کا کر مکٹر اچھا تھا اس نے حیا کی محبت میں اس کی ہرخواہش بوری کی مگر محترمہ کے تو مزاج ہی تہیں مل رہے تھے خیراینڈ میں وہ سمجھ کئی کہ اللہ کو صبرو شکر کرنے والے بندے پندیں۔ "موسم کل"بس سوسوتھا زیادہ پند سیں آیا۔ "شاید" میں فائزہ افتخار صاحبہ نے خوب صورت لفظوں کا بتخاب کرکے ہمیں پہلی قسط میں ہی اپنی کرفت میں لے لیا۔ دوانسان ہائی کی محبت میں یا گل ہیں مگر مجھے لکتاہے ہائی کی جو خوشیاں سعد دے گا 'وہ سالار اعظم نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اس کی محبت میں حاکمیت ہے۔ اس کابل بل بدلتارویہ بتاریا ہے کہ بعد میں باتی کے ساتھ کیا ہوگا۔ عمل ناول "ای محلن مجھے دے دو" زرین آرزو

نے میری حوصلہ افزائی گی۔ کن 15 تاریخ کو سخت کری میں مھنڈی پھوارین کے برسا' پیاری می ماڈل سریر دویٹا اوڑھے بہت ہی خوب صورت اور مذہبی لگ رہی تھی۔ انٹرویو زبالکل پند سیں آئے ' را ئٹروں کے انٹرویوز شامل بیجے بمع تصاویر 'سونم یفی میری پندیده RJ بین "مقابل ب آمینه" میں شکیله شنزادی سے ملاقات بس سوسو ہی تھا "ایک ساکر ہے نے بھی اچھالکھا مربہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ "میں کمان زندلى"نفيسدسعيد كى ان شاءالله آئنده ماه آخرى قيط مين يفين مول" شروع من الحيما مبين لكا عراب بهت ہو گئی تو پھر ان شاء اللہ تبصرہ کروں کی مفر حین اظفر کا زیردست لک رہا ہے۔ رہم کی شادی لگتا ہے ایک ہے "رداے وفا"بہت بی بیسٹ تاول ہے گڈوری کڈ فرحین ہو کی مر پھر ذیان کے لیے بھی تو کوئی اچھا سا ہیرو آنا اظفرجی-افسانےسب بی ایک سے بردھ کرایک تھے بہت چاہیے۔"ایک ساکر ہے زندگی" میں ایشال کتا کم ظرف بند آئے۔ "شاید"بت الحے مراحل طے کردہا ہے فائزہ ہے عصبہ آرہا ہے اس پر کے پہلے تواس لڑکی کود عصنے تک کا جى تسى كريث او- "خالا علا اوير والا ايك مزاح ي روادار نهیس تفاآور اب وه منکوحه موکنی واه! بهت خوب کیا بھرپوراسٹوری ہے پڑھ کربہت مزا آیا ہے۔ گڈ۔ "موسم کنے ہیں ایثال صاحب کے اب دو بیویاں بھی رکھنے کو تیار

كا دونول ناول پر فيد كت بي-"اس ماه کا خط" طاہرہ ملک کا تبصرہ بہت کمیااور بہترین میں این کاوش آپ کی خدمت میں پیش

فل"عتيقه ملك أور "بمار دسترس" ميس بحيا بخارى

اوربال 10 جولائی کو

لبنی جدون کی سالگرہ ہے انہیں میری طرف سے سالگرہ

بہت بہت مبارک ہو۔ویے آب ہیں کمال آپ کے ململ

ناول یاد آرہے ہیں عیدے حوالے سے کوئی خوب صورت

ج ۔ آپ کی اور ہماری اور کران کی سب قار عین کی

طرف ہے کبنی جدون کو بہت بہت سالگرہ کی میارک ہو۔

ان تک آپ کی خواہش پہنچ گئی ہے۔ کن کے سب

افسانے اور ناول مسلسلے پند کرنے کا شکرید۔ ثا آپ کا

" کچھ موتی ہے ہیں" کے لیے انتخاب اور "مقابل نے

آئینہ" کے جوابات ہمیں موصول نہیں ہوئے آپ آگر

ملك قراة العين عيني-منڈي بهاؤ الدين

میرے خط کو کران میں جگہ دی۔ آپ کا بہت شکریہ آپ

میں آپ کا تھے دل سے شکریہ اداکرتی ہوں کہ آپ نے

د دبارہ جنجیں کی تو ضرور شائع کریں گے۔

ململ ناول للصين نال بليز-

كرنا جامتي موں اور مجھے كهاني جيجنے كا طريقه بتائميں بليزميرا خط کاجواب ضرور دیجئے۔"کرن کتاب" میں موٹا ہے کے جیو کارے کے بارے میں یا مهندی اور عید کے بارے میں

ابنار **کون (289) جولانی 201**5

ابتدكرن 288 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

یہ حقیقت ہے ہمار اصبر بھی رائیگاں سیں جاتا۔ ''اپے دام مِي آپ" بھي بهت اچھا تھا ہمارا ايمان کتنا کمزور ہو کيا ہے

حبین کو مسلط کردیا کسی عذاب کی صورت میں ناکلہ کے حِالَ بِراب دل خُوشِ رَباب اب اب اندازہ ہورہا ہو گاکہ لی کے ساتھ برا کرنے ہے ہارے اپ ساتھ بھی برا

میں "ردائے وفا" میں بہت احجمالگا کے ناکلہ کے اوپر شبیر

ہوسکتا ہے۔ بلیز فرحین صاحبہ! آپ نا کلہ اور حدید کو الگ

كردين جلدي سے اور عفت كو حديد سے ملاد يجيے۔ ناكلہ كو

تنائی کے اندھروں میں بھیج دیجے۔

باک سوسائل فائٹ کام کی مختلی پیچھہاک موسائل فائٹ کام کے مختلی کیا ہے۔ پیچھہاک موسائل فائٹ کام کے مختلی کیا ہے۔ - UNUSUR

يراى نك كاڈائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ڈاؤ کلوڈنگ سے پہلے ای بک کاپر نٹ پر یو یو مریوسٹ کے ساتھ الم الملج موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> مشبور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ لح بركتاب كاالك سيكن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائت پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنث سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے واؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

، 🔷 ڈاؤ نلوڈ نگ کے گئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا

♦ ہرای کا آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف

سائزول میں ایلوڈنگ

♦ عمران سيريزاز مظير كليم اور

ابن صفی کی تکمل رینج

ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا

سريم كوالتي منارش كوالتي ، كميريسد كوالتي

حتم اور معاف بیجیے گاہیے کیا شاہ میرکوڈا کٹر بتایا اور اس کا ایسا این نیود اور برے ابار ملہ ہے اسی محبت کرتے ہیں مکر سامنا ایک دفعہ بھی نہیں کرایا کہ بتا چلتا بڑے ابا کتنے یانی میں میں (یعنی محبت کے بھئی) اور حوملی سے باہرا تن دفعہ کئے ب مرزکر صرف حولمی کے اندر کا یااللہ اتنا ٹائم ویسٹ ہوا۔ شکرے فرحین اظفرصاحبہ آپ نے "ردائے وفا" میں پچھ چینج بھی لکھاویل ڈن!عنیقہ ملک آپ نے شکر ہے ہمارے کیے کچھ چینج ٹایک پر لکھا پڑھ کر بہت مزا آیا بهت كوششيں كى كە كچھ تنقيد ۋھوند سكول مكرندجى- عرفيه كاكردار بهت جاندار تھاا يك بات ميں ان لڑكيوں سے ضرور کموں کی کہ آپ لوگوں کہ ساتھ جس طرح کا بھی مسئلہ ہوا اے گھروالوں کوسب سے پہلے انفارم کریں جب کوئی بات (آپ کے متعلق) کوئی اور بتا آہے تو وہ بہت غلط رنگ اختیار کرتی ہے۔جیسے عرفہ نے اپنے کھرمیں سب سے پہلے بتایا اور عنیقه جی تھوڑا سا آپ عمر مبارک کے بارے میں بھی بناتیں کہ عرفہ کے بھائی نے کیسے ماراکہ وہ مربی گیا خیر۔ حيا بخارى كا ٹا يك اچھا تھا آج كل كائيى الميہ ہے كہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کاشکر مت ادا کرنا اور خواہدوں که غلام کردش میں کھومنا۔

"محبت کی اک سادہ سی کمانی" آسیہ عارف نے دویبار کرنے والوں کے خطوط میں ان کی محبت کے کیے کیسے رِنگ رکھائے ' ہلکی پھلکی کمائی نے بہت مزا دیا۔ "فاخرہ گل"اب بس كريس آب نے كمانى كاكوئى بلاث تو چنا نمیں ہے۔ مزا آرہا ہے نہ ہمی۔ " کچھ موتی چنے ہیں"کہ تمام اقتباس الجھے تھے کی ایک کانام کے کردو سرے کے ساتھ زیادنی والیبات ہوگی۔

وصن وصحت "بيه سلسله بليز بند مت سيميح گابهت بچھ کھر بینھے سکھنے کوملتا ہے اے کاش کہ ''نامے میرے نام' میں اس بار اس ماہ کاخط میراہو آمین۔ اب اجازیت دیں تمام بہنوں اور ادارہ کرن کو رمضان اور عید کی پیشکی مبارک۔

ج بیاری بمن آسید ارم خط لکھنے کا شکرید-ای طرح آپ ائی رائے ہے آگاہ کرتی رہا کریں ان شاء اللہ آپ کا خط" اس ماہ کا خط" میں شامل ہوجائے گا۔

\$ \$

كەن كتاب شائع كري-ج ۔ قراة العين جي 'کرن کو پيند کرنے کا بے حد شکريہ۔ آپ این کمانی کرن کے ایر رئیس پر ارسال کر عتی ہیں۔ قابل اشاعت ہوئی تو ضرور شائع کریں گے۔ اللہ تعالی كرن كے ليے آپ كى دعاؤں كو قبول فرمائ ( آمين) مريم معل "آمنه حميد عزى ياسين "نبيليه ياسين" صأتمه نوازبدوكي توسائيان كوجر انواله كينث

ہم کرن کی چھلے یا تج سال سے قاری ہیں۔ کرن نے جاری ہر مشکل موڑیر رہنمائی کی۔ کرن میں ہماری فیورث اسٹوری "اک ساکر ہے زندگی" ہے۔ اس میں ہارے پنديده كردار حبيبه اور شاه زين بي- مكمل ناول "ميس كمان نہیں گفین ہوں" بت زبردست جارہا ہے۔ ناولٹ "شايد" فائزه افتخار ويل دُن-بهت زبردست ناول للصفي كے کیے شکرید۔"این تھلن مجھے دے دد"زرین آرزو کا ناول بھی زبردست رہا۔ "خالہ سالا اور اوپر والا کہ کیابی کہنے۔ باقی افسانے بھی زبردست رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آواز کی دنیا میں 6-103 FM کے آرجے آنسہ ملک اور عادل زوہیب کا انٹرویو شائع کریں۔ ج میابین رشید تک آپ کی فرمانش پنجائی جاری

آسيدارم-كراجي

مب ہے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے خط کو جگہ دے کرمیرے میاں جی کے غداق کانشانہ بنے سے بچالیا۔ جون کے کرن کا ٹائٹل بہت اچھاتھا آج کے دور میں جبکہ دویٹا نایاب ہوگیا ہے آپ نے ماؤل علیند کو سرید دوبالے کردیکھانے پر بہت اچھاام ریش والاہے۔ "اک ساکر ہے زندگی شکرے نفیسہ سعید صاحبہ آپ نے اس کا اینڈ کردیا۔ "شاید" فائزه افتخار کابهت احیما ناولٹ نے پڑھ کر مزا آیا مکر فائزہ جی آپ اینڈ میں سعدے امہانی کو ضرور ملواد یجیے گاکیا ہوا جو وہ بری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں می بتایا ہے اپنی عملی زندگی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں ہو آاور سعد کی محت ڈیزروکرتی ہے کہ وہ امہانی ہے شادی کرے۔ "اپنی مخصن مجھے دے دو" زر نبن آرزو اپنے مکمل یاول کے ساتھ مکمل انصاف نہ کر تھیں حولی میں اتے لوگ بتائے مگر صرف 3 ہی لوگوں کو گرد گھو متے ناول

ابنار كرن 290 جولاني 2015